تخركيا حيادا قدارامسلامي لابوركي فا درطمي ميشكث فاعاراندك



مُقدّمه : فحدِّبْ العَفرْشَامِ ترمْدى صَرْة عُولاناعلَّام مُحَرِّدُ وُسُف بُورى لِمُثَّ مُرْبَّبَ: بهروفيسرعلامه خالِه محمود، دار بحيراسلامك كيدي منجيسر، موديث تنليم إبل تنسست بإبستان

المالحة المالة الفَعَنْ لَ مَا رَكِيْ وَ أَرُهُ وَبَازَانِ الْمُعِدِ بنه البيرة ومرطيما ال شف اجالي وه في فوال هم عممان مجلس اقداراسلامی لا ہور کی نادر کمی پیش کش



تالیعن دُاکٹرعِلّام خِالِدُمجُود ڈائر بکٹراسلاک کیڈی منجیٹر

مع مقالات مع مقالات المام الل سنت مولانا عبدالشكور لكهنوى شيخ الحديث والنفير مولانا محمد اوريس كاندهلوى مورخ اسلام علامه شبلى تعمانى از لكهنو

محمود پبلیکشنز اسلامک ٹرسٹ — محمود پبلیکشنز اسلامیمود کالونی لاہور — جامعہ ملیہ اسلامیم مود کالونی لاہور

اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است

| خلفائ راشدين منحفيتهم جلدووم         | نام کتاب |
|--------------------------------------|----------|
| ڈاکٹر علامہ خالد محمود (از مانچسٹر)  | مولف     |
| <u>የሬ</u> ዣ                          | صفحات    |
| حفيظ الحق صديقي                      | کاتب     |
| محدشبيرآ ف عارف والا                 | كمپوزر   |
| محمود ببليكشنز اسلامك ترسث           | ناشر     |
| جامعه مليه اسلاميمجمود كالونى لابهور | ,        |

#### Address In England:

Islamic Academy Manchester-U.K. 0161 - 273 - 1145

#### Jamia Islamia

Stock Port Road Manchester, 0161 - 273 - 2422

عامع منجتم نبوت كان محود كالوني لا بور مكتبه سيداح رشهبيد-أردو بإزرلا بور

مكتبه قاسمىيد أردوبازارلا بور "دارالمعارف لي ديماج رودست محرلا بور

کا پی رائٹ ایک آف پاکتان کے تحت اس کتاب کو بغیر مصنف کی باضابطه اجازت کے کوئی شخص شائع ند کرے اور ند کتاب کا حوالہ دیے بغیر کہیں نتل کرے۔ورند تمام ذمہ داری اس پر ہوگی۔ انگلینڈ میں اسلامک اکثر کی ما ٹچسٹر کی اجازت کے بغیر کوئی اسے شائع ندکرے۔

| صامین                                  | ٠ - فهرست                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| و واوصا ف جونبوت کی اساس نبیس تفہرتے   | خلفائ راشدين جلددوم                            |
| بعثة رسل كي حقيقت                      | خلفاء شله کی خلافت قرآن کی رو ہے               |
| نبي مين قوت عا قله اورعا مله كا كمال   | ايام المل سنت مولانا عبدالشكود                 |
| ني كي قوت عامله مين اكتساب كوهل نبين   | قطعيت إخبارا حاد سے نبيس موتى                  |
| خواص نبوت کی ایک عجیب مثال             | قرآن سے استدلال دو ممرح کا                     |
| ا ـ با دشاه عادل                       | ا_استدلال کل                                   |
| ۲_ تحکیم فاصل                          | ۲_استدلال جزوی                                 |
| ٣_مرشد کال                             | خلفاء كالمشكل كأمول برقابو                     |
| ٣ _ قوت ملكيه كاحال                    | خلفاء ثلثه كي اصطلاح بم مين نبيس               |
| ا ـ پېلامخص                            | قرآن کریم کی آیت نور                           |
| سياست ملكيه كيعلوم كلبه كاالقاء        | اس میں تین چیزوں کوجان لیں                     |
| ساری کثرت مبدل به د حدت                | وعده النبي ضردر يورا بوا                       |
| بالمحى اتناق كي تقيد بي الهي           | ایک شبه کاازاله                                |
| ۲- دومرافخض۲                           | مقیفه آیت کیول پیش نه کامگی                    |
| زبان ریملم وحکت کے چشمے جاری           | استدلال کاایک دومرا پیرایه                     |
| نغس ناطقة خودتجمي اخلاق فاصله بيع منصف | آیت میں تین نعمتوں کا دعدہ                     |
| ٣ يتيرافخص                             | ز ما نہ زول کے لوگوں ہے دعد ہ                  |
| مرشد كال تهذيب نفس اورزز كيةقلب        | حفرت على كوصرف وفعتين لمي                      |
| صاحب كشف والهام                        | قرآن ساستدلال اخبارا حادكوملاكر                |
| لمنبع انوارو بركات                     | قطعی اور ظنی مل کرنتیجه کنی ہوجا تا ہے         |
| س چوتفافخص                             | تتمها زمرتب ملامه ؤاكثر خالدمحمود              |
| جبر مِل امین جومطاع دکمین ہے           | خلانت راشده في الحديث مولانا محدادد لي         |
| الله تعالی اور پنیمبروں میں سفیر       | خلافت كيفوى اورشرى منى                         |
| ني ان جارفخصول كالمجهوعه               | خلافت عامداور فلافت فامه المساور فلافت عامداور |
| خلافت المبياورخلافت نبوت               | نيك. آدا، محمر الينجي خليف نبيس بوتا           |
| دونوں میں اصل اور عل کی نسبت           | خلافت داشده كي شرا نكا اورلوازم                |

حضرت ابوبكر وتمركا آفا قأومال حامينجنا بنوماشماني تجكه فلأفت كي فكريس حضرت نم کوکس نے سقیفہ کی خبر وی تھی جماعت اسلاي تين گرومول ميں منتسم (۱)انصار سقینه مین (۲)مهاجرین میجد مین (٣) بنوماشم معزت فاطمة كمريس حفرت كلي ,حفرت عمال أورحفرت زبير " حضرت زبيره كااعلان انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبارہ حضور کی وفات براسلام کومٹانے کی سازش حضرت عمر في حسن مدبير يه حالات كوسنهال ليا خلافت اینی دوسری منزل میں حضرت الإبكر كاحضرت عمثر يراعتماد حفرت عبدالرحمٰن بن موف ہے مشورہ معنرت عمر كنخق زير بحث حفرت الإكركا حفرت على في عدوميت لكعوانا حضرت ابوبكر كي شي بين آب كاوميت لكولينا حضرت ابو بجرا كالفيحتين دستوراتهمل بنين خلافت كانظام مكومت ..... نظام حكومت اب اكرقائم بوا مكومت مختلف شعبول مين منقسم موكي مة مكومت نه جمهوري تمي ن شخصي مَكُومت بين رعاما كاس قدر دخل تما؟ شخصى حكومت كيقوى نقصانات مکومت کی نوعیت کا انداز و نیا کج ہے عربول كافطرى نداق جمهوريت كالمرف عرب میں تین مہلی حکومتیں الفي لاحميري موينساني

فلافت الهيك يخلف بمائ ا۔انبیا وخدا کےخلغہوئے ۲- دنیایس رپوبیت کا جراءاور عقیذ کا ذریعه سول ملاء اعلى كى قو تول سے تحبد ياتے والا ۳ ـ ملا ماعلیٰ کی اسے تا تند حاصل ہو ۵۔اس کے انوار کانکس حاضرین پر ۲\_ قوی شاه میں انتہائی اعتدال رکھے 2\_ بخت مسعودا س کے ہم رکاب ہو خلافت نيوة ماخلافت راشده .... خلیفه نی کیامغات کا آئمندادرظل بیکس نی کی بعثت کے مقاصد میں خلافت کی بحیاب خلافت كالطابروباطن خلیفہ کونی ہے تین طرح کا تھے آنخضرت كے خلیفہ خاص كى صفات يبلخ نبوت كاظهور مختلف مورتول مي موتا آيا النبوت بصورت بإدشاجت ۲\_نیوت بصورت حمیت ۳ پنوت بصورت زیروعمادت ه برنیوت بصورت اصلاح وتربیت ۵\_نوت بصورت طب وحكمت غاتم النهين كي نبوت من يسب شانيل جمع آب نے ان کاموں کومحابی تقیم کیا اور نیوت کے ملقب مراحل محاب کے ماتمول بمحيل كوتكنيخ مقدر كئ ملامة لي نعما لي ستيذش مقدظافت وفات النبي كے دنت تعجب خمز حالات ...... جهيروهمين كول يحي

ستغدش انساركا اجماع

| 4       | اصول اور مسائل کی مبہم کی جائے                   |
|---------|--------------------------------------------------|
| ۵۱      | نوج کشے <u>بہلے</u> ا پے نظریات کا بیان کیا جانا |
|         | فاتح ایران کے نام خط                             |
|         | نوج پرفقیههافسرون کاتقرر<br>                     |
|         | چند بادبیشینوں نے دنیاتسخیر کرلی                 |
|         | رومی سفیرجارج کے تا ثرات                         |
| ۵۲      | معرى رئيس شطا كاقبول اسلام                       |
|         | د مثن کابشپ خالد کے ہاتھ پر مسلمان               |
|         | اشاعت اسلام کے اسباب                             |
|         | ا بری بری سلطنق کے قدم اُ کمڑ مجھے               |
|         | خا قان چين کايز دگرد کومشوره                     |
| وتى تقى | ۲۔ دوسرے غدا ہب کے پیشواؤں کا قبول اسلام         |
|         | ٣ د متعد دفشائل ایک فخف چس جمع                   |
|         | فعنائل انسان كيخلف انواع                         |
|         | حفرت عمركي مخلف الجبات فمنيلت                    |
|         | ۴۷_حفرت محرکواییخ دست با ز و پراعما د            |
|         | ۵- عام لوگول كاحسن معاشرت                        |
|         | ٢ يىلى پېلوسے آپ كى مجتهدانه شان                 |
|         | ے۔ بلند کر دارا وراخلاتی زندگی                   |
| ۲۵      | شاه دلی الله کاایمان افروز تبیمره                |
| ₽       | <u> حغرت عزى اوليات</u> ه                        |
|         | ادلیات کے نمبر۳۳ اور ۲۵ پر ایک تحقیق نوٹ         |
|         | (١)الصلوّة خيرمن النوم                           |
| ,       | (٢) تين متفرق دي گئي طلاقيس                      |
|         | نبوت جامع كما فع خلافت _ علامداً اكثر خالد محود  |
|         | خلافت على منهاج النوة من مكسانية                 |
| ۵۸      | خلافت على منهاج المنوة اكي تمه نبوت              |
|         | نبوت کی تعریف                                    |

کاروانی ا میا تک شروع ہوئی محرشرے یے ر معرت مركى خلافت ميم مجلس شورى ..... مجلس شوری کے ارکان جماعت اسلامی ہیں دوطرح کے لوگ ارمهاجرين اور بارانسار انصاريس دوگروه اوس اورخز رج مجلس شوریٰ کے طلبے امام ابو يوسف كى شبادت خليفه كے افتیارات كا انداز ه بنمادى اموركے تعطي مشورے کے بغیرخلافت بی نہیں مجل شورٰ ی کےعلاوہ ایک اورمجلس روزانیہ مختف موبول سائتاب كالوك قامنى الولوسف كاتاريخى بيان برخص كواسيخ حقوق كي حفاظت كاحق تفا خلیفه عام حقوق می سب سے مساوی عام فض کی برسر عام روک حضرت معاذبن جبل جمہوریت کے رومی سفارت میں ترجمان ہے حغرت عمر کی جو ہر شنای ..... الل افراد پرنظراوران کی خدیات لیرا عرب كے جارد ہا ة العرب عمرو بن العاص مغيره، معاويها ورزيادٌ قن ترب میں عمر دمعد بکرب اورطلیحہ بن خال عبدالله بن ارقم مرخشی عبده بر حغرت ابوعبيده كاحغرت بمركومشوره اشاعت اسلام کا طریقہ ..... موارس فيهى اشاعت مائزنيس

| آنخفرت کی نبوت مبامعه٠٠٠            | سوابق اسلامیہ سے مراد                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| حضور سيدالمرسلين مجمي ميں           | ا ایمان میں سبقت                             |
| حضور جامع النبيين بھی ہيں           | ٢_ انجرت ميل سبقت                            |
| جامع آنتیین کاجامع مرتبدرسالتا۲     | ٣ فرج كرنے ميں سبقت                          |
| كمالات نبوت مختلف انبياء من مختلف   | مه بهاد کرنے میں سبقت                        |
| نبوت کے دیں تاریخی نقشے             | فضل کلی اور فضل جز کی کا فرق                 |
| خلافت کے لئے سامی اقتد ارضروری ۸۱   | زيادتی اغراض غيرمتعموده شر فضل کلی           |
| خلانت مين علم وحكمت كافردغ          | زيادتی اغراض غيرمتصوده مين فضل جزئی          |
| خلافت مِي سنن كاتبحس اور فردغ ۸۳    | لموك وسلاطين مين فضل كلي                     |
| مدیث میں بارہ خلفاء کی خبر          | تدبير مكى اورحسن سياست                       |
| خلافت اشدو كي شي أساني شهادتي       | طبقه نقبها ويمن فضل كلي                      |
| <u>علامدڈ اکٹر خالد محود</u>        | نقه داستنباط اوراجتها دی امور                |
| ىلى خلافت برآ سانى شهادت            | طبقه محدثين من صنل كلي                       |
| حضور کی چھو تک سے دونوں کنگن اڑ مھے | حفظ وصبط اور ملكه استحضار                    |
| تحفظ قرآن كاكمل                     | افضل ترين خليفه وه جو كمالات                 |
| دىير عالمى طاقق كاتنزل              | نبوت میں نی کانمونداور آئینه مو              |
| دوسری خلافت پرآسانی شہادت۸۹         | قرآن كُريم مِن دوباتوں كونىنىيات بتايا كىيا  |
| قط میں دعااورالی تبولیت             | سوابق اسلاميه اور كمالات نفسانيه             |
| ز مین کازاز لے ہے دک جانا           | ارامت کے اعلیٰ طبقے سے ہونا                  |
| تىرى خلافت پرآسانى شهادت            | ۲۔ حضور کی جان و مال ہے عدد کرنا             |
| مسلمان باہی خوزیزی سے بچورہے        | سو کار ہائے نبوت کا اس سے سرانجام پانا       |
| خلیفہ برخل کے لل پر پینتیس ہزار آل  | سم_قيامت مي درجات عاليد كے لائق ہونا         |
| ظافت راشده معارا نغلیت کی روے       | اثبات فغيلت شيخينا١٠١                        |
| مول تا محدا در لیس کا ندهلوی        | أسلام كي راه شي                              |
| ظانت كامعياردو برائيل 10            | ا۔ مال فرچ کرنا                              |
| ا يسوالِن اسلاميه                   | ۲ عملی زندگی میں حضور کے ناحیات وزیر بننا    |
| ۲_ کمالا شاند.                      | ۳ ـ تيمروكسرى كي حكومتول كادر تهم بربهم بونا |
| مور بال ديار منه بالنبس             | Filak Tul. July                              |

| علمائے الل سنت کے دوتول                                        | انبیاءامت میں جارحہ قریرالی ہوتے ہیں          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| خلفائ عليه كى جهاد سے كناره شى كى وضعى واستانيں 171            | انغليت شخين رمحابه كالجماع                    |
| A                                                              | تيسري خلافت مين اتباع شيخين كى شرط            |
| <u>ڈاکٹر علامہ فالد محود</u><br>ہندو پاک برخلافت راشدہ کے سائے | حعرت على كالضليت شيخين كالقرار                |
| <u>ۋاكىم علامە قالدىمود</u>                                    | خلفائے راشدین کے اقرال وافعال جمت شرعیہ ہیں   |
| انونكمي بإدشابت كأوجود ثاكثرعلامه غالدتمود                     | مولانا محدادرنس كاعطوى                        |
| بادشاه فقیری کے لباس شری                                       | ان کے ذریعیدوین کی حمکین                      |
| حضور کی ساده اور عوامی زندگی                                   | خلافت عهدنبوت كأتمتد                          |
| بادشاه خور مجمي فوج مين                                        | ارجح قرآن                                     |
| الإرامعاشرومنكرات سے خالىا                                     | ۲_تمام دينول برغلبه                           |
| آئنده حکومتیں ای پیرایه پرچلیں                                 | ۳۔آیت اشخلاف کے دووعدے                        |
| يشخ الاسلام كي پرمغر تغيير                                     | اراشكلاف في الارض                             |
| حفرت ابو بكركي درويشانه خلافت                                  | ۲ حمکین دین                                   |
| حفرت ابو بكر كا ثبات ويقين٢١                                   | خلیغه اور بادشاد می فرق                       |
| حعرت ابو بکر کا خرج بیت المال ہے                               | حعزت عمرکی فلافت پرایک گوائی                  |
| حطرت ابو بمرکی وفات پرومیت۲ کا                                 | حصرت معاویہ کے ہاں خلافت کامعتی               |
| اسلام میں خلیفہ کی حیثیت                                       | حضرت سلمان فارى كالمعنى خلافت                 |
| حعرت عمراپ دورخلافت مل۸                                        | ني اورخليفه راشد كي تعريف                     |
| بيت المقدس الشيخيانا                                           | ١- ني کي تعريف ٢ ـ خليفه کي تعريف             |
| حفرت على كوجانشين بنانا ٢٥٩                                    | خلفا ءراشدین کی خلافت کا شبوت                 |
| د عزت عرط کا عام معیار زندگی ۱۸۰                               | المام ع بالرات                                |
| حضرت عثان کاعام معیار زعرگی                                    | ا حننورخواب میں ایک کویں پر کمڑے تھے          |
| حضرت علیم کا عام معیار زندگی                                   | ۴۔آسان ہے ایک تراز واتری                      |
| ظفائ طشى طاقت كاراز واكثر طامه مالدمحوو                        | ٣ ـ ابر کاايک کراجس ہے تھی اور شہد نیک و یکھا |
| كم ادى وسائل بمارى وسائل پرغالب                                | مجدنوی کی بیاد میں پھرایک زتیب ہے             |
| ای انقلاب کے دی جماری وجود                                     | مخریوں نے ہاتھ میں فیع پڑمی                   |
| ا_زعەفدارٍائيان                                                | مرض الوفات بيس كاغذ كلطب                      |
| طلفائ علمه ساس ايمان كاثبوت ١٨٧                                | فريق معرفت فليفدداشد                          |

| مرتدین کے مقابلہ میں اللہ کن کولائے گا ۲۰۱    | حضرت علی اینے کواس میں شامل سمجھتے تھے ۱۸۸     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| معزستا بوبكر كي عهد كاقر بانعول كأساني تقعديق | ٢-اخلاق فاصْلَه يميل٢                          |
| حضرت عمر كي عبد كي قريانيول كي آساني تصديق    | خلفائے راشدین سے اس کا ثبوت                    |
| معركه بشمر كاستظر                             | ٣- يادى قوتوں پراخلاق كى فقح                   |
| جنگ قادسيه کامنظر                             | حعزرت مغیره کااران می اعلان ۱۹۰                |
| فتح مدائن كامنظر                              | اسلامی سفیروں کی اخلاقی بلندی                  |
| جنگ ممص میں حضرت شرجیل                        | هم يحظيم الشان نقم وضبط                        |
| جنگ شخل کا منظر                               | حضرت خالدين وليد كآردعمل                       |
| جنگ برموک بین حضرت عکر مه                     | حضرت عمروبن عاص كارعمل                         |
| خلافت داشدہ کے مائے پاک وہندی                 | حعزت معادییاور <i>حعزات حسنی</i> ن<br>ر        |
| حضرت الويكركا دورخلافت                        | ۵_قبائل واقوام کااتحاد                         |
| <u>آغاز طلانت مي بيتاد تمي</u>                | ایک ہاں باپ سے ہونے کا تصور                    |
| اعتقادى راوي                                  | راشدین کے قبی کوائف کی تصدیق                   |
| انظا ي راوي                                   | اند معے مبنڈے کیلڑنے کی ندمت ۱۹۳۳              |
| بدوى راه ہے                                   | ٧- داشدين کي لازوال علمي بصيرت                 |
| اسودمنسی کاتل                                 | مالحین امت کے فیلے دلیل مانے محتے 190          |
| مىلىرىذاب كانتل                               | 2_انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ               |
| اسوداورمسیلمے بارے میں حضور کاخواب ۲۰۵        | غیرمسکسوں <u>س</u> ح حقوق کااعتراف             |
| طلبحه اورسجاح حطرت ابو بكر كے عبد ميں         | زگوہ کی بجائے ان ہے? پیلینا·                   |
| منكرين زكوة كى بغاوت                          | ۸_معاشرے میں مورت کامقام                       |
| حفرت ابو بکر کے خلاف بدوی محاذ                | پ <sub>ر ده</sub> نسوال میں ان کی فزت کا احساس |
| ملیجہ کی سرکو کی خالدین ولید کے ہاتھوں        | ٩- عدل وانصاف کی فطری ضرورت                    |
| معرت ابو بکری سیای بھیر <u>ت</u>              | جبله بن البهم ایک عام مسلمان کے برابر          |
| مدید کی فوتی قوت ایران کے برابر               | معزت مثمان كاآخرى دنول مين خلبه                |
| اسلامي سرحدول برايك نظر                       | ۱۰ يحكمرانون كاردويشاندندگى                    |
| وليم ميور كاليك بيان                          | هطرت عثان كادرويثانهمل                         |
| معفرت ابو بكرك دوركي أقوحات                   | حغرت على كادرويثانه مل                         |
| حضرت ابوبكر كي فو تي كاروا في يرابك نظر       | ظافت ماشده ش دى كاقرانال - علاسة اكثر فالدمود  |

٠.

| ١٠_ بيت المال كا قيام                | معزت الإيكر كاظام مكومت                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| اا يورتوں كے حقوق كا تحفظ            | اسلامي سلطنت كالبهلامنشور                    |
| ١٢ رفادعام ككام                      | اسلام ش قانون کے علمی ماخذ                   |
| ۱۳ ا القليقول سے حسن سلوك            | اسلامي سلطنت شي شوري كانظام                  |
| فتح بيت المقدس پرانل ايليا ہے معاہرہ | اسلامی سلطنت میں قوی مساوات                  |
| حقرت عمر کی فتوحات                   | معفرت ابو بكركي شجاعت                        |
| اروان فرب                            | حرت الويكرك س س يزى قربال                    |
| ۴_ایران کی چیش قند می                | علم نبوت کا به چراخ بچاس سال تک روش ر ما ۲۲۶ |
| نترمات کا آغاز                       | حضرت ام الموشين كاحق پيندي                   |
| جگے نمارق، جگ بویب                   | معرت ام الموشين كي على شان                   |
| جنگ قارب                             | ا_ان الصفاوالمروة                            |
| جنگ عائن                             | ٢_وظنوالهم قد كذبوا                          |
| مراقہ کے ہاتھوں ٹس کسریٰ کے نگن ۱۵۴  | ٣-ان هتم ان لاتقسطوا                         |
| روی افواج کا خطره۵                   | ٣٠_ومن كان غنيا فليستعفف                     |
| عراق کے جنوب پر پیش قدی              | ۵ ـ اذ جا دُ کم من فو فکم۵                   |
| لخ د شق                              | ٢_وان امراً ة خافت من بعلما                  |
| برقل كا دوسر امحاذ                   | معرت مركا تول اسلام ادراس كو ي الرات ٢٢٧     |
| المحتمى                              | حضورکی دعاخاص ان کے لئے کیوں تھی؟            |
| جنگ پر موک                           | <u>معزت مرکانگام مکومت</u>                   |
| فخ بیت المقدی                        | ا۔ پہلے انظام ہجرآ مے سبقت                   |
| قيمر كادم والهيس                     | ۴ یملی مرا کز کا قیا م اور چهاؤنیاں          |
| جزره پرحملہ                          | ٣-نېرون اورزمينون کي آبياشي                  |
| معرے جنگ                             | م. سلطنت کی موبول شی تقسیم                   |
| ر الاست                              | ۵_مسلمانوں بیں تاریخ کاشعور                  |
| جگ نهاوند                            | ۲_قانون کے ملی ماخذ طے کرنا                  |
| ماسانی انقام کی آگ                   | ٤- سريراه كاعام معيار ذندكي                  |
| مامانی امت کی آگ                     | ٨ ـ انساني حقوق مين مساوات                   |
| هنرت عمر کی شهادت                    | ٩ _ غلامي كوفتم كرنے كي قدريج                |
|                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |

| حنور كي شان را كف عيم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معرت مرك شجاحت                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| پارٹیوت اور پاروالایت کے ایٹن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جنگ احدیثی <del>ثابت ق</del> دمی                                               |
| موت کی آمجمول میں اسمیس ڈال دیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معركه مديديش آپ كاجوش                                                          |
| نضليت خان السيسية المعالمة الم | مرحدول کی حفاظت                                                                |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت علی کے مشورے                                                              |
| فلیغه کا انتخاب مفرت عبدالرحمٰن کے بیرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شيطان کا پندار بزائی                                                           |
| چور کئی کمیٹی کی بات دوش کیے آگئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضورتما جواني ارشاد                                                            |
| سب محابری بی ایک دائے تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آپ کی تختی کی عام شمرت                                                         |
| حنورگاایک همد بحراخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغرت مثان كالتقاب خلافت                                                        |
| حفور نے کس زئیب سے پھرد کھوائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آپ کو چننے والے کون لوگ تنے؟                                                   |
| حضورگاایک سوال خواب کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالرطمن بن محوف لمام نماز بنائے مجتے                                         |
| حضور کماایک ادرخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت عبدالرطمن خلافت كيليخ تيارند تني ٢٢٣                                      |
| حفزت عبدالرحمٰن بن توف کی گوای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت عمر کے بعد عثان کا نام ہی آتا تھا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| حفرت سعد بن افي وقاص كي كواي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | چەكىكىنىڭ شرف تىن رەكئے                                                        |
| حضرت جابرانصاری کی گواہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حفزت عثمان کے بعداب مرف علی رہ گئے ۲۷۲                                         |
| حفرت عبدالله بن عمر کی گوای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حفرت عمان كاتول إسلام                                                          |
| امام المظم اورامام احمد کی محوای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفرت عثان نے ایک فیبی آوازئ                                                    |
| حضرت امام لمحادي کي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معفرت عثمان کیلئے نداہ معفرت ممرکیلئے دعا ۱۲۵۸                                 |
| علامهٔ تعتاز انی کی زویدوی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ایک اموی ہاشمی کی قیادت شراع میا                                               |
| معزب شخ عبدالحق محدث دبلوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عفرت ابو بكر كے بعداسلام كاسب سے بزامحن 124                                    |
| حفزت عنانٌ كي شجاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معرت مثان كي كامياب خلافت                                                      |
| ستر پرس کی عمر میں انتخاب خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شهادت تک خلافت قائم دی                                                         |
| خاندانی شجاعت کے دارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حعنرت حسن کی خلافت آ خرتک ندره کی                                              |
| حضورت آپ کوبدری تغیرایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حعرت على كى خلافت وقت نعيب                                                     |
| صديبييل مضورك بيعت جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بوری فلمرواسلامی کے لئے نہتی                                                   |
| جنكِ احديث بمكدرْ عج كني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معزت معادیہ می مهد بعادت سے لل سے تھے ۲۸۲                                      |
| هخ الاسلام كااليان افروزييان ٣٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت عنان اتمادامت كاعظيم تكنل                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                              |

| حضرت عبدالله بن عمر كاجواب                   | مدینہ کے دوبڑے آ دی غلط جی میں            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| جنگ جوک میں سب سے زیادہ حصہ                  | حيارآ دميول كومختلف صويول ش بيميجا كميا   |
| <u> حزت ٹان ٹھا وٹ کے نظار تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u> | المحددالله بن عمر " ٣ محد بن مسلم"        |
| سمى انسان كى بہا درى كيے ديكھى جائتى ہے      | ۲_اسامه بن ذید ۳ میلارین یاسر             |
| بهادری کے سات پانے                           | ايك جعلى خط كاشا خسانه                    |
| معرت عنان فانداني كرفت سے كيے نكلے           | مفىدلوگوں كى اچا يك واپسى                 |
| خلافت کے وسیح رقبہ پر حکومت کی               | كيامة فط مكتوب البدتك بهنجا؟              |
| وقت شهادت شن آب ايك قوت تھے                  | حفرت مثمان سے اس خطاکا کھلا اٹکار         |
| آخری وقت میں آپ کاخواب                       | معرت فالنافعرت مركع الثين كي مشت . ٢٢٣    |
| آخرى دقت بن بهادرون كاسامبر                  | حضرت ممرسی عالمی معبات                    |
| آخری دقت تک روضے سے رہے                      | تتينول ملكول ميس بغاوتنس                  |
| قاتلوں کے خلاف جوانی کاروائی شرکرنا اا       | حضرت عثان نے ہر مجکہ قالع پالیا           |
| معزت اليوب ختياني كي شهادت                   | امران مل بغاوت                            |
| حفرت خذیفه " کی شهادت                        | قيغز كاتملة ثمام پر                       |
| . <u>حضرت عثمان كربعض محاير ساختلافات</u>    | قيمركا تلدم مرر                           |
| معرت عبدالله بن مسعود سے اختلاف              | معرد مان مندرى جكول ش                     |
| حضرت عبدالله بن مسعود آخر جمك محمة           | قطنطنیه کا بحری جنگ                       |
| هان <b>ة</b> ابن كثير كي شهادت               | حضرت حثاث كامغبو مذفوجي وسبكن             |
| ھافقا بن عبدالبرى شهادت                      | حضرت عمرٌ كاخالد بن وليد كومعزول كرما     |
| معرت ابوزر فغاری اختلاف                      | عثان کاهمروین العاص کومعزول کرنا          |
| مخابه معزت معاديد كح ساته تح                 | حضرت ابوموی اشعری کوبھروے ہٹانا           |
| معرب منان كي مربراندكاروالي                  | سعد بن الي وقاص كوكوقه سے ہثانا           |
| صور منان کے ظاف مفدین کی ترکات               | کیمو <u>س نے گانی کااس کاوکال ہے؟</u> ۲۳۳ |
| فلافت كآخرى ذيزهمال من يورش أخى              | نیک گمانی کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں       |
| شرارتون كاآغازمهر يروا                       | بدگمانی کے لئے دلیل کی ضرورت ہے           |
| مبدالله بن سها کا کردار                      | بات كوبهترين ورائ ش يصفى كابدايت          |
| معرف عريدالله بن سعد كانقرر                  | ا قرآن کی حدایت                           |

| غيرمتند تاريخول ہے كام لينے كاعلمى طريقہ             | ۲۔مدیث کی مدایت                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طبری کی روایت آپ کے کھانے کے متعلق                   | علماءاعلام تن گورې د و د کيل ند تنے                                                                                     |
| طبری کی روایت اقر ہا کو مال دینے کی                  | وكالت برمعا وضدليا جاتاب                                                                                                |
| غلطاروايت هحقت كالمموثى بر                           | حق كولى كى كوكى قيت نيس بوتى                                                                                            |
| معر كاخس اينية داما دمروان كوديا                     | حضور فے سعید بن عاص اموی کے                                                                                             |
| ایک اور غلط روایت اور اس کا تجزییه                   | تنول ملے عال مقرر کئے                                                                                                   |
| تاریخ کی کمابوں پر تحقیق کام <sup>ن</sup> بیں ہوا    | حفرت ابو بكر حرع مد كے اموى عامل                                                                                        |
| حدیث اور تاریخ ش فرق کی وجد کیار بی؟ ۳۵۵             | حضرت عمر کے عبد کے اموی عالی                                                                                            |
| مروان کوش دینے کی روایت سی شیس ۳۵۶                   | حضرت عنان کے دور کے بہادرعائل ٢٣٧                                                                                       |
| علامها بن خلدول مصرى كي شهاوت                        | حضرت علی کے دور کے ہاشی عال                                                                                             |
| معرت عمان صارتی میں بہت حساس تنے                     | كيا ولمه وكاف مات في اسلام كوبدنام كيا؟                                                                                 |
| <u> محایہ کے بارے بس ایک نے مقیدے کی تحریک</u> سے ۳۲ | ملوكيت لانے كابو جيعتان پر أوالناورست نبيس                                                                              |
| محابے ہارے میں ابتداء میں دوہی راہیں تھیں            | كياتاريخ كى كوكى متقد كما يمن المياسية المستقد كا يمن المياسية المستقد كما يمن المياسية المستقد المستقد كا يمن المياسية |
| چود موس مدى شراك يخ موقف كى تحريك                    | غلط روايات معاب برجرح                                                                                                   |
| مولانامودودي كاتجديدي كارنامه                        | مور خین کی منتند ہوئے تاریخ کوئی منتند نہیں رہی ۳۴۴                                                                     |
| ينظم مصلحين كي اليك اور تركت                         | دین کے ستون کتاب وسنت ہیں <del>تاریخ</del> نبیس                                                                         |
| پېلےامت کمی ایک لمریقه فماز پرنتمی ۳۹۳               | طبری مس طرح تاریخ سے بری الذم ہوئے                                                                                      |
| مافقابن تيبيرك شهادت                                 | <b>قا</b> ضى ابو بكرابن العربي ك شهادت                                                                                  |
| هیخ محمر بن عبدالوهاب کی شهادت                       | قاضی ابو بکرکی دصیت                                                                                                     |
| مولانامودودی محابر کے بارے ایک ٹی راوپر ۳۲۵          | هافظانهن تیمیدا دراین کیرکی شهادت ۳۴۴                                                                                   |
| الجحديث ائمدار بحدكے مقابل ايك ئى راوپر              | چەھوىي مىدى كے تاريخ دانون كى دائے                                                                                      |
| حطرت على مرتضى كا دورخلافت                           | علامة شلى نعمانى كاشهادت                                                                                                |
| معفرت على كاانتخاب خلافت                             | شاه معین الدین ندوی کی شهادت                                                                                            |
| حضرت عمر کی نا مزو کمیٹی کے آخری رکن                 | مولا باحسين احمد مدنى كى شهادت                                                                                          |
| حضرت على كوبدا كراواس منصب برلايا مميا               | مولا ؟ عامره ياني كي شهادت                                                                                              |
| ال التخاب ظافت نے چمستے مل کئے                       | کون ہے خلا وسحاب کے دکیل تغیمرائے گئے                                                                                   |
| يه خلافت مهلي تين خلافتو ل پريني ري ١٣٧٩             | الدرواقول عن كلنى اكم على راء                                                                                           |

| ظافت تک چھوڑنے کے لئے تیار ہو <u>گئے ۔۔۔۔۔۔۔</u> ۳۹۳               | تامنی تورانند کی شبادت                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| حغرت معاديب جنك بندى كامعاكمه                                      | لما با قرمجنس کی شہادت                            |
| مرف بنوباشم مثل حكومت بويهآب كاعقيده ندقعا                         | عبدالرحنٰ بن توف کیوں ڈالٹ تغمرائے مکئے           |
| سقيغه نی ساعده کی شوری کا ذکر                                      | كيا آپ كى خلافت،خلافت جامعترى؟                    |
| شورئی مہاجرین اور انصار کائت ہے                                    | عرت في منور في عدم عرم إلى الماء الماء            |
| حاضرین کا فیصلہ خاتمین پر بھی چلے                                  | ا۔ بنوبائٹم شی دوم سے قبر پر تھے                  |
| آپالزا می دلائل سے کام نہ گیتے تھے                                 | ۲ _ بارون امت بو نے میں دوسر بے نبر پر            |
| عَالَقِين كِيامِلا يُ مُعَوِّنَ كَا أَقْرِ أَرْ                    | ٣ _موا فات عن دومر _ نمبر پر فتخ                  |
| آپ نے امیر معاویہ کی تحفیر ہے روکا                                 | ۲۸ - معام ه وحد يبيد شي دوم ب فمر پر              |
| حفرت عائشه کا حرّ ام پہلے کا ساباتی رکھا ۲۹۷                       | ٥ منانفين كے جانے ميں                             |
| ا پے خلاف کڑنے والوں کی نماز جتاز ہ پڑھی                           | ۲ يسل و منفين کي ذ مدداري س پر آئي                |
| معنرت طلحه کا جسد قبر <b>م</b> س تحفوظ ب <u>ا یا</u> گیا           | حضور عص كانب ان س جلا                             |
| این قاتل کے بارے میں دمیت تصاص                                     | مساوات على كون كون شال آئي؟                       |
| حفرت حسن اپنے والد کے نقشِ قدم پر                                  | مضع بمين المحلة فتمين                             |
| حفرت حسن كابصيرت افروز خطيه                                        | ا ـ دونول خلافتیں اچا تک عمل میں آئیں             |
| اموراتفاتی اوراختلانی کابیان                                       | ۲ ـ د د نول کوخلا بنت عمل کوئی رغبت نه تملی       |
| خطبه کے آخر می تعارض پیدا ہو کمیا ہے                               | ۳۸۹ ۔ دونوں نے دستبر دار ہونے خواہش کی ۔۔۔۔۔۔۔    |
| حضرت علی کے دینہ چپوڑنے پراعتراض                                   | ٣ ـ دونوں کی خلافت مدینہ میں مگل میں آئی          |
| معزت على معزت عرف على مشررب تے١٠٥                                  | ۵۔ فدک کے بارے می دونوں کا نیملدا کی رہا۔۔۔۔۔ ۳۹۰ |
| فارجيول كاحضرت على پرايك اوراعتر اض                                | ٧_ دونول عن ايک عي منجر                           |
| معزت على كابوجهل كى بينى سے تكات كى خوابش                          | ٤ ـ دونول يس بناء خلافت نسبت پرشديل               |
| حضور کی اس پر نارانسکی                                             | ٨_ د دنول خلافتول ميم قر آن ايک ترتيب پر          |
| غضب اوراعصاب مي فرق                                                | ٩ ـ دونو ل غلانتول شل نظام مكومت شورا كي          |
| معرك طرح معرت على كي باتعدا نكل كيا                                | ٠١- دونون خلافتول جمي ائدرو في ببنادتين           |
| عجمه بن اني بكراور عمر بن العاص<br>محمد بن اني بكراور عمر بن العاص | <u> حزية في كاميا كالمحرة</u>                     |
| بعره هي جي شورش الني                                               | تمام گورنروں کی معزول کے احکامات                  |
| ا بواز اور کرمان کی بغاوت                                          | کوئی متوازی حکومت ندین پائے                       |
|                                                                    |                                                   |

| حعرت علی کمان تقوی وطهار <u>ت</u>                                      | <i>غاز اور بین</i> کی بغاد تی <i>ں</i>                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آپٹے نے بہی دنیوی آ رام کی طلب نہ کی                                   | با براروں میں مان ہو الیا<br>حضرت علی نے ان برقابو ہالیا                                                       |
| آپ پر حضور ﷺ کی نظرانتخاب                                              | عرت ن ہے بی دہ ہو ہا۔<br>آپ خوزیزی ہے بیخ کی کوشش میں رہے                                                      |
| نان جویں پر بازوئے حیدری کی سبقت                                       | اپورېږي عنه کې ده که کړې د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                 |
| عن بين په دره<br>حفرت مثان ني آپ سے زره                                | آپ نے قانون کی تھرانی میں کزوری نہ آنے دی<br>میں میں میں میں میں سال میں                                       |
| خریدی اور حضرت فاطمه ه کامهرادا کیا                                    | آپ کی خلافت پہلی تین خلافتوں کا بی تسلسل رہا<br>سرچھ                                                           |
| تریدی اور صرف است و جرات یا<br>آپ کے بچوں کی پرورش ۔۔۔ سے ہوتی ربی ۲۱۹ | ساسی مشوروں میں مجمی صیغۂ واحدے بات نہ کی میں ۴۰۵ سے                                                           |
|                                                                        | عكبر وادحيد وكمآد                                                                                              |
| د هزياجي خوه هنده کا نيابت کې د د مرت عرش کې نيابت کې                  | شەيىنەمنورە يىل چېلى صف بىندى                                                                                  |
| دهر عان " ا خرى الحديك خلص رب ٢١٨                                      | معرکہ بدر کے بہلے تین بہاور                                                                                    |
| سمى پېره دارې ضرورت محسول ندکې                                         | (۱) علي (۲) حمزة (۳) عبيدة                                                                                     |
| ا ہے قامل کے لئے زیادتی ندکرنے کی تلقین کی                             | حضور کے قلم پر دار تا علم بر دار                                                                               |
| وفات ہے مہلے حضرت معاومیٹے ملح                                         | حضور نے پہلے جمنڈ احمز ہ کا پائد ھا                                                                            |
| عرب مل كران مديث                                                       | احدے میدان بی علم مصعب کے باتھوں بی                                                                            |
| حفرت علیٰ پر بهت جھوٹ با ندھا گیا                                      | مجروہ جھنڈ احضرت علی نے أخوالیا<br>مجروہ جھنڈ احضرت علی نے أخوالیا                                             |
| آپ کے ٹاگروائی اولادیس سے                                              | بروه بسية رف و المساه من معرت على المسام |
| آپ کے ٹاگرد محابیش سے                                                  | بیک عدر میں ان ہو جات کا جات ہے۔<br>خیر میں قلعہ قبوس کی تینے رحفرت علی کے ہاتھوں                              |
| آپ کے شاگر دما بعین میں ہے                                             | يېرى كى دى يور سرك ك چې د دى<br>قلعة قوس كاسات دن محاصر در با                                                  |
| معنرت على كانظر بياخ في الحديث                                         |                                                                                                                |
| آپ کے ہاں مدیث کے چار طرح کے بیانات                                    | مقدمه کیش پرعکاشه بن مجسن ۴۱۰                                                                                  |
| صرت مل کی میت ش پیرده دشتا کرده روایات                                 | مینه پرمعزت نمژ جمینڈا اُن کے ہاتھ بھی                                                                         |
| ·                                                                      | ایک جنعے پر معزت او براور جمنڈ ان کے ہاتھ میں                                                                  |
| الل منت کی کتب حدیث                                                    | ایک حصکارچم حباب بن المنذ دکے ہاتھ یں                                                                          |
| شیعدکی کتب مدیث                                                        | ایک حصے کار چم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں                                                                        |
| شيعد كرواة كس الحرح الماسنت من تمسير                                   | معرت الوبكر اور معرت عرك                                                                                       |
| خلقت اناویلی من <b>نو</b> ر                                            | فتح نہ یانے کی روایت موضوع ہے ١٩١١                                                                             |
| خلقت انادعلي من طيئة واحده                                             | ر میں ہے۔<br>وقع کمر کے دن جینڈ احضرت دبیر کے ہاتھ میں                                                         |
| من لم يقل على خيرالناس فقد كفراخورسول الله واناالصديق الأكبر           | ى مىنى ئىرى مىنىدا أغمايا بواقعا ١٩٣٣ م                                                                        |
| ۵ خبک مجی دم بفعنک مبغضی                                               | عفرے کی جدر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                             |
| 2 =: <b></b>                                                           | سنتين تي معرك بي معرث عن البت العرب                                                                            |

| بظیفتی فی اهلی علی                                     |
|--------------------------------------------------------|
| النظرالي وببطي عبادة                                   |
| ا ـ مداجى على أتى                                      |
| وهذاحجة الشعلى خلقه                                    |
| اله خير من اتر ک بعدي                                  |
| ا_أولكم ورو وأعلى الحوض                                |
| اا_ومىيى ظليفتى فى احلى                                |
| مقلمت صحابه تاریخی کسلسل میں                           |
| مام مغیان توری کابیان                                  |
| بوالاحتفص سلام كابيان                                  |
| مام کی بن سعید کامیان                                  |
| عد . عام إلرزاق كابيان                                 |
| بن جرميطبرى كابيان                                     |
| بحابه برخيم مجموع                                      |
| راحد عبدالله البرقى معرفة العسحاب                      |
| المجمر بن معيد طبقات الصحابه والمالجعين                |
| العلامه بغوى بغدادي مجم الصحاب                         |
| البالعالم الطمر الى                                    |
| المعافظ ابن مبدالبرالاستعاب                            |
| بدحافظ ابوليم شرفدالعحاب                               |
| والوالقاسم سعيد سنعلى                                  |
| ر این اثیر الجزری ا تارخ الکامل ۴۳۲                    |
| - حافظ ابن كثير البدايه والنحابيه                      |
| ا _ حافظ ابن حجر                                       |
| الاصاب ني لميزانسحاب                                   |
| علا مدجلال الدين السيوطي<br>- علا مدجلال الدين السيوطي |
| معائبال                                                |
|                                                        |

| ۵_ حضرت ابوالدرداء                                                                                                                            | مَا نَتَاهُ كُولُرُهُ مِثْرِيفِ كَي يُرزُ ورحمايت ٢٩٣              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲_ حضرت على كي نظر مين                                                                                                                        | ممبران المبلى سے ایک دردمنداندا تیل ۴۹۵                            |
| ٤ ـ حفرت عائشه کی نظر هی                                                                                                                      | كياشيد شرف محابيت كاكل بين؟                                        |
| تا بعین کی آراء                                                                                                                               | نبوت اوراماً مت كا تقالي جائزه                                     |
| اله حضرت قبيصه بن جابراسدي                                                                                                                    | حضرت موی کی امامت                                                  |
| ۳_حضرت مجابد کی نظر میں                                                                                                                       | حضوراً بإغمشن عن ناكام نستقع ١١٥                                   |
| ٣- معفرت علامه فعنی                                                                                                                           | ولایت بزیدنظریه ضرورت کے قحت                                       |
| سماعلامها بن سيرين                                                                                                                            | ولايت عامراس كركتے بي                                              |
| محابه ک خلا تمی دست کی گھٹایں                                                                                                                 | جوعلوم شرعيه بين مجتهد وربع كابو                                   |
| جگ احد ش دره تجوزے والے ۲۸ محاب                                                                                                               | اييانه ۾وٽو و وعلماء ڪي رهنما ئي ش پلي                             |
| شركاه احدك لئے عام معانی كاعلان                                                                                                               | ا مام ابواطن شاطبی کا نظر میر ضرورت                                |
| لل فحفظ نامون محاب                                                                                                                            | سی بن کی کے ہاں میہ بیعت مردہ ندہوگی                               |
| تحفظ ناموس كى بدا يك البي تجويز                                                                                                               | امام غزانی کے ہاں اس عقد حکومت کو چلنے دیں                         |
| تحظامون محابر كالك نوى جويز                                                                                                                   | مدينة موره شرصورت حال                                              |
| فخفانا موس محاب كي في محاب كالمل                                                                                                              | اين خياط كابيان                                                    |
| تحفظ ناموں محاب کے لئے است کاعمل ۱۳۸۷                                                                                                         | علامه شالحبى خرناطى كابيان                                         |
| حغرت الام الكسكانيسل                                                                                                                          | معزت عبدالله بن عمر معزت حسين س                                    |
| معرت المهانى كابيان                                                                                                                           | كون شل محيح؟                                                       |
| حاقع ایوزرعدازی کایان                                                                                                                         | قو می امورا درا نظام سلطنت می <i>س سیا</i> ی                       |
| حافقه ابن مبدالبر ماكل كابيان                                                                                                                 | بصيرت زياده حيا مِجُ ياز بدرْتقو كٰ                                |
| مانونطيب بندادل كايان                                                                                                                         | مغیره بن شعبہ نے کیوں بے جوبز دی؟                                  |
| حافقا الإمنمور بغدادي كابيان                                                                                                                  | ز إدكيا معرت على كاحباب عن عقا؟ ٥٢٥                                |
| حافقا بمن مساكركا بيان                                                                                                                        | اکارمحاب کے بیٹے کنارے پر ہے                                       |
| ماندان اليرالجزري كامان                                                                                                                       | معزت منين أور معزت معاوية كي تعلقات                                |
| طامه سعدالدین آفتا زانی کابیان<br>ملامه سعدالدین آفتا زانی کابیان                                                                             | امر معاديد كي وحيت النبي بيني كو                                   |
|                                                                                                                                               | ، پرسادین دیگ ب بیده است ۱۳۰۰<br>معرت معاوید کی ایک تاریخی دعا ۱۳۰ |
|                                                                                                                                               | حد مدلوري ايت وراه ۱۳۱۰                                            |
| حافقاتن حمام اسكندري كاميان<br>معاد و معاد العاد ال | معزت مبدالله بن محرك سياك بعيرت                                    |
| بح العلوميلا مرجوم وأهل كاعالق                                                                                                                |                                                                    |

# خلفاء ثلثه كي خلافت قرآن كي رُوسي

# سلطان الناظرين امام المست حضرت مولانا عبدالشكور لكصنوى

#### الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد

(حضرات خلقاً ثله کی اصطلاح اہلست کے ہاں کہیں نہ ملے گی۔ان کی اصطلاح خلفاً راشدین ہے جس میں تین نہیں چارخلفاً شامل ہیں۔ چوتے خلیفہ کی خلافت اہلسدت کے ہاں خلفاً ثلث کا جن ایک تشکسل ہے۔اورلوگوں نے آپ کی بیعت انہی شرائط پر کی جن سے اُنہوں نے پہلے تین خلیفوں سے بیعت کی تھی )

حضرات خلفاً خلفہ کی خلافت قرآن سے ثابت ہے اور اس کے ثابت کرنے کے لئے ہم کو اخبارِ احاد
کا ضمیر بنانے کی حاجت نہیں۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ الی چیز ملائیں گے تو وہ الی قطعی اور تقینی ہوگ
عیبے مکہ اور بغداد کا وجود میں حضرات خلفاً خلفہ کی خلافت کے برخق ہونے کا استدلال قرآن سے
کروں گا۔ یہ استدلال دوستم کا ہوگا۔ اول استدلال کلی اور دوسر استدلال جزئی۔ استدلال کلی سے
مرادیہ ہے کہ کمی ایک آیت سے استدلال نہ کرکے پورے قرآن مجید سے استدلال کروں گا۔
استدلال جزئی سے مراد کہ بچھ خاص خاص آیات سے استدلال کیا جائے گا۔

استدلال بیہ کا گرخلفاً طلعہ کی خلافت کو برحق ندمانا جائے اوران تینوں کے رفقاء کو معاذ اللہ دین کا دشمن مان لیا جائے تو خاص آیت ہی نہیں پورا قر آن ہاتھ سے جاتار ہے گا۔اس کے دواسیاب ہیں اقال سے کہ قرآن جو آج کل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ حضرات خلفاً طلعہ کا جمع کیا ہوا ہے۔ اور انہی کا رائح کیا ہوا ہے لہذا جب تک کی کتاب کا جامع قابلِ اعتبار نہ ہوتو وہ خود کتاب کیسے قابلِ اعتبار ہو کتی ہے۔ دوم یہ کہ آنخضرت علیہ کے وفات کے بعد فورا ہی حضرات خلفا ثلاثہ کی خلافت قائم ہو کتی ہے۔ دوم یہ کہ آنخضرت علیہ کے وفات کے بعد فورا ہی حضرات خلفا ثلاثہ کی خلافت قائم ہوئی اوروہ ۱۳ ہرس کت ہرسیاہ وسفید کے مالک ہے رہے اور جو کچھانہوں نے چاہا کیا۔ بقول شیعہ انہوں نے حضرت علی مرتضی جیسے انجی الشجھین سے ان کی خلافت چھین کی جب کہ حضور علیہ ہوئے ہوئے میں متر ہزار کے مجمع میں ان کو اپنا خلیفہ بناویا تھا۔ گرانہوں نے اسٹے بڑے ہم غفیر کو اپنا موافق بنالیا حالانکہ اسٹے بڑے جمع کامتفق علی الکذب ہونا عقل سلیم کال سمجھتی ہے۔ اس طرح خلفا شلفہ کے اور بہت سے دوسرے کارنا ہے بھی کتب شیعہ میں فدکور ہیں۔ لہذا ان حضرات کے لئے قرآن میں تجریف کردینا کیا مشکل تھا۔

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوالصلحت ليستخلفنهم في الارض كمااستخلف الذين من قبلهم وليمكّنن لهم دينهم الذي ارتضىٰ لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم امناً يعبدونني لايشركون بي شيءٌ ومن كفر بعد ذلك فاولّك هم الفسقون (پ١٤و٥٥)

(ترجمہ) جولوگتم سے پہلے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنادےگا۔ جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا اور ان کے دین کو جسان کے لئے پند کیا متحکم و پائیداد کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میر ساتھ کی کو شریک نہ کریں گے اور جواس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکار ہیں۔ میر سے اور جواس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکار ہیں۔ ہمارا استدلال اس آیت سے صرف تین چیز ول کو جانے پر موقوف ہے اول اس آیت میں وعدہ کس

ہارااستدلال اس آیت سے صرف تین چیز وں کو جانے پر موتوف ہے اول اس آیت میں وعدہ کس چیز کا ہے، دوم بیوعدہ کس سے ہے اور سوم اس آیت کی موعودہ نعمتیں کس کوملیں قر آن مجید کی اس آیت میں مونین صالحین کو تین نعمتوں کے عطاکیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ تین نعمتیں سے ہیں:۔

(الف) اُنہیں استخلاف فی الارض لینی خلافت ارضی دی جائے گی۔

(ب)ان کے ذریعے تمکین دین یعنی دین کوغلبہ وقوت ملے گی اور

(ج) ان ہے ڈو دوخوف کو دور کیا جائے گالیتی دشمنوں کی طرف سے امن وامان حاصل ہوگا۔

اس آیت کے خاطب اس وقت کے مونین صالحین تھے جونزول آیت کے وقت دولتِ ایمان سے مرفراز ہو کے ان کے مرفراز ہو کے ان ک مرفراز ہو کچکے تھے حضرت نبی کریم علیقے کی وفات کے بعد خلفا کالمیں تبدیلِ خوف کی فعت بھی دور میں تمکین وین اسکی نشو و نمااور تبلیغ نہایت عظیم پیانہ پر ہوئی اور انہیں تبدیلِ خوف کی فعت بھی بدرجہ اتم حاصل ہوئی جس پر تاریخ اسلام گواہ اور شاہد ہے ۔اس لیے اگر بیتینوں خلافتیں اس آیت کا مصدات نہ مانی جا نبہ ہوگا معاذ اللہ وعدہ الهی پورانہیں ہوا جب کہ بیہ بات ناممکن اور محال ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ پورانہ ہو۔

#### أبك شبكاازاله

اگر کوئی صاحب بیشبر کریں کہ آیا ہے قرآنیہ سے خلافت کا ثبوت اگر ہوسکتا ہوتا تو بیآیتیں سقیفہ بی ساعدہ میں بوقبِ انعقادِ خلافتِ صدیقیہ کیول نہیش کی گئیں؟

اس کا جواب ہے ہے کہ آیوں کی دلالت ہر سہ خلافت کی حقیقت پر بالکل ایسی ہی ہے جیسے حدیث ہیں ہے بیتے حدیث ہیں ہے تی کر درایت ہے کہ سرور کا کنات سیالیت نے غزوہ خیبر ہیں ایک موقع پر فر مایا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو جھنڈ ا دوں گا جو خدا اور خدا کے رسول کا محب اور محبوب ہوگا ۔ حضرت علی کو یہ جھنڈ اعطا کئے جانے سے قبل اس حدیث میں ان کے محب اور محبوب خدا اور رسول پر مطلق دلالت نہ تھی لیکن جھنڈ ا مطا کے بعد روز روثن کی طرح واضح ہوگیا کہ وہ محب اور محبوب خدا اور رسول ہیں۔ ای طرح بہال ملئے کے بعد روز روثن کی طرح واضح ہوگیا کہ وہ محب اور محبوب خدا اور رسول ہیں۔ ای طرح بہال نہ کہ کہ رہاں آیت میں دلالت نہ کو کہ مومودہ مینوں کے ملئے سے پہلے کی خاص شخص کی خلافت پر اس آیت میں دلالت ممکن نہ تھی گر این مینوں تعبوں کے ملئے کے بعد میہ بات ثابت ہوگی کہ اس آیت کی موعودہ خلافتیں کہی ہیں اور یہ لوگ مومن صالح ہیں اور ان کا دین پہند میدہ خدا ہے اور ان کی خلافت کونہ مانناومن کفر بعد ذک الآیہ کا مصداق بنم ہے۔

#### آمت التظاف سے استدلال ایک دوسرے پیرائے میں

اس استدلال كالمجهمنا صرف تين باتول برموقوف ہے۔

ا۔خدا کا بیوعدہ صرف ان مونین مالحین سے ہے جواس آیت کے نزول کے وقت موجود تنے اس سر

آیت کی دلیل لفظ منکم ضمیر حاضر کی ہے لہذا بعد کا کوئی شخص اس آیت کا مصداق قرار نہیں پاسکتا اگراہیا کیاجائے گاتو آیت کااصل منشاء پورانہیں ہوسکتا۔

۲۔ اس آیت میں تمن معتوں کا دعدہ ہے۔

(الف)اشخلاف في الارض(ب)تمكينِ دين ادر(ج) تبديلِ خوف

لہذا نزول آیت کے زمانہ میں مونین صالحین میں ہے جن کو ریتیوں نعتیں ملی ہیں وہی اس آیت کے مصداق قرار دیئے مصداق قرار دیئے مصداق قرار دیئے سے دعدہ اللّٰ بورانہیں ہوسکتا۔

٣- زمانه زول آیت کے لوگوں میں سے ان تینوں نیمتوں کا مجموعہ صرف حضرات خلفائے ثلاث گوئی ملاہے۔ جو واقعات قطعیہ سلمہ فریقین سے ثابت ہے اس لئے مانتا پڑے گا کہ یہ تینوں حضرات مومن صالح سے اور ان کی خلافت اس آیت کی موجودہ خلافت تھی۔ اگر کو کی شخص ان حضرات کومون صالح نہ مانے تو اسے اس آیت کی تکذیب کرنی پڑے گی اور کہنا پڑے گا کہ خدانے اپناوعدہ پورانہیں کیا۔ لہذا خلفائے راشدین کے علاوہ اور کوئی اس آیت کا مصداق نہیں ہوسکتا اور ان میں ہے بھی صرف تین خلفاء (حضرت ابو بکر صدیق من محضرت عثمان غنی من کوئی ان متیوں نیمتوں کا مجموعہ طاقعا۔ حضرت علی مرتضی مسلم کا مجموعہ طاقعا۔ حضرت علی مرتضی مسلم کے متعلق فریقین کا اتفاق ہے کہ ان کو ان متیوں نعمتوں کا مجموعہ نیس ملا اہلسدے کے نزدیک ان کومرف دوفعتیں ملی تھیں۔ یعنی استخلاف فی الارض اور تمکین و بین تبریل ملا اہلسدے کے نزدیک ان کومرف دوفعتیں ملی شعیوں کے نزدیک تو آئیس صرف ایک نعمت خلافت ہی ملی میں۔ اور وہ بھی برائے نام تھی۔ اور وہ بھی برائے نام تھی۔

ان کا قاضی شوستری لکمیتا ہے:۔

(حضرت امیر درایام خلافت خود دید که اکثر مردم سیرت الی بکر وعمر دامعتقد اند وابیتان راحق داند ابیتان رابر حق مدانندقد رت برآن نداشت که کار کند که دلالت برفسادخلافت ایشان واشته باشد (عالس المونین جلداص ۵۳)

# قرآن سے اخبار احاد ملا كرقر آن سے استدلال كرنا مفيد قطع نييں

معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث معصوم یا حدیث رسول کا درجہ قر آن کریم سے کم ہے جس کی وجہ ہیں ہوتی جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں دوراویوں کے ذریعے پہنچی ہیں۔اوروہ بااعتبار تعدادِ رواۃ دوشم کی ہوتی ہیں۔اوروہ بااعتبار تعدادِ رواۃ دوشم کی ہوتی ہیں۔ایک متواتر دوسری احاد ہمتواتر قطعی مانی گئی ہیں۔گر ہمارے محدثین کی تصریح موجود ہے کہ کوئی حدیث لفظ متواتر نہیں ہوتی بعض محدثین نے جن احادیث کو متواتر لکھا ہے وہ بھی محققین کے جانجہ کے بعد متواتر ثابت نہیں ہوئیں اخبار احاد کے متعلق فریقین کے علماء کی تصریح ہے کہ اخبار احاد کے متعلق فریقین کے علماء کی تصریح ہے کہ اخبار احاد تھی نہیں بلکہ خنی ہوتی ہیں۔

اس میں سب سے پہلے ہید کھنا پڑتا ہے کہ دہ مخصوص حدیث صحیح ہے یانہیں جب اس کی صحت ثابت ہوجائے جو کہ آسان کا منہیں ہے تو پھر بید کھنا پڑتا ہے کہ وہ حدیث لائق عمل بھی ہے کہ نہیں کیونکہ با تفاق فریقین ہرجیح حدیث جائز العمل بھی نہیں ہوتی ۔

# قطعی اور ظنی سے ل کرجونتیجہ حاصل ہووہ فلنی ہی رہے گا

اس طرح حدیث کارتبہ ظنی ہونے کی وجہ ہے کم ہوگیا۔لہذا کسی بات کوقر آن کی روشنی میں قطعی اور سینی خابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آیات قرآن ہے ساتھ اخبار احاد کو نہ طایا جائے اور اگر آیات قرآن ہے ساتھ اخبار احاد کو نہ طایا جائے اور اگر آیات قرآن ہے ساتھ کوئی اور چیز ملانا ضروری ہی ہوتو وہ قوت جبوت میں قرآن کے قوت جبوت سے کم نہ ہو۔اس طرح اس کا نتیجہ آیات قرآن کیا نتیجہ سمجھا جائے گا اور وہ قطعی ہوگا ورنہ اگرا حاد کو ملاکر کوئی نتیجہ نکالا جائے تو وہ آیات قرآن کیا نتیجہ نہ ہوگا اور نہ ہی وہ قطعی ہوگا۔ کیونکہ قطعی اور ظنی سے ل کر جونتی دکالا جائے تو وہ آیات قرآن کے کا نتیجہ نہ ہوگا اور نہ ہی وہ قطعی ہوگا۔ کیونکہ قطعی اور ظنی سے ل کر جونتی دکالا ہے وہ ظنی ہی ہوتا ہے۔

# فلافتِ ثلاثةُ اورايمان بالقرآن مِس تلازم

حفرات خلفاء ثلاثه کومومن ہی نہیں بلکہ مومنِ کامل ماننا ایسا ضروری امر ہے کہ کوئی شخص ان کے ایمان کا انکار کرنے کے بعد قرآن شریف پراپناایمان ثابت نہیں کرسکتا کیوں کہ جناب رسول الشفائی کی وفات کے بعد ۲۳ برس تک بقول شیعہ انہی دشمنانِ اسلام کا غلبر ہااور قرآن کی جمع و ترتیب انہی کے دور بیس عمل بیس آئی جس پر اسلام کی بنیا د ہاور پھر کتب شیعہ بیس آئم معصوبین کے حوالے سے اس قرآن کی کوئی قابل و ثوق تصدیق بھی منقول نہیں ہے ۔ لہذا یہ قرآن مشکوک ہوگیا اور کیا کسی مشکوک چنز پر ایمان ہوسکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کتب معتبرہ شیعہ بیس قرآن کے بارے میں دو ہزار سے ذائدروایات تحریف نمور ہیں اور وہ بھی تین اقراروں کے ساتھ ہیں کہ:۔

ا ـ بيروايات متواتر بين

۲ ـ بيروايات تحريف قر آن پرصراحة ولالت کرتی ہيں \_

۳۔ یہ کہ انبی روایات کے مطابق تمام شیعہ باتشناء چارا شخاص قر آن کی تحریف کے معتقد ہیں۔اس طرح ان نتنوں حضرات کومومن نہ ماننے کا نتیجہ بیر ہا کہ قر آن مشکوک ہوگیا۔

قرآن ذلک الکتاب لاریب فید کی شان رکھتا ہے جو بات اے مشکوک کھم رائے نظا ہرہے کہ وہ مجھی حق نہیں ہوسکتی ۔خلفاء دلملشد کی خلافت کا اٹکار قرآن کو کتاب لاریب نہیں رہنے دیتا۔

حضرات خلفاء ثلثه یکی کومومن کائل ماننااییا ضروری ہے کہ بغیراس کے کس صحافی کا ایمان ثابت نہیں رہ سکتا جتی کہ حضرت علی کا ایمان ثابت کرنامحال اوراشد محال ہے ۔ کوئی بھی مخالف اہل سقت پنہیں بتا سکتا کہ اس نے حضرت علی کوکس دلیل ہے مومن مانا ہے ۔

جب تک صحابہ کرام گی عظمت و پختگی دلوں میں قائم نہ ہو، دینِ اسلام کی کوئی چیز بھی ہاتھ میں نہیں رہ سکتی چہ جائیکہ خلافت کبرگی جس پر پوری امت کا قیام اور نظام موقوف ہے۔

( تتر ) جس طرح حفرت مولانالکھنویؒ نے قر آن کریم سے ضلفاء ثلثہ کی خلافت بغیراس کے کہ کی صحدے کو اس کے ساتھ ملایا جائے ثابت فرمائی ہے۔اس طرح شیعہ مجتمدین بھی حفرت علیٰ کی خلافت قر آن سے ثابت نہیں کر سکے انہیں جب بھی اس کے لئے کہا گیاوہ ان دوروایات کے بغیر اس نے ملئے کہا گیاوہ ان دوروایات کے بغیر اس ختابیں کریائے۔

ا- من كنت مولاه فعلي مولاه.

۲\_حضرت علي كالإرون امت مونا\_

پہلی روایت صحیح بھی ہوتو خبر واحد ہے آگے نہیں بڑھتی اور ظاہر ہے کہ قطعی عقا کدا خبار احاد ہے ثابت نہیں ہے است خبر کے بیٹ خروہ تبوک کے وقت حضور کے لئے نہیں کیے جاتے ۔ دوسری روایت کی رو سے حضرت علی جیک غزوہ تبوک کے وقت حضور کے لئے مارون کے درجے میں رہے مگر حضور کے واپس آنے پر ہارون کی وہ جزوی اور وقتی خلافت معاجاتی مارون کے درجے میں رہے مگر حضور کے واپس آنے پر ہارون کی وہ جزوی اور وقتی خلافت معاجاتی رہی اس کے بعد حضور کے بھی آپ کو ہارونِ امت نہیں کہا۔

ان دوردا بتوں کے بغیران حضرات کے پاس بدگمانی کے سواکوئی حدیث سی جمدیث قرطاس میں بھی حضرت علی کا کہیں نام نہیں بس بدگمانی ہی بدگمانی ہے ای طرح حدیث مباہلہ میں بھی تحض ایک منفی احساس ہے قضیہ فدک میں بھی کہیں خلافت مذکور نہیں ظاہر ہے کہ اس قسم کی روایات سے خلافت کبری کا مسلم طن نہیں ہو پا تا۔ شیعہ مجتہدین ہوں یا ذاکرین ان کے پاس کل یہی متاع ہے جے وہ بڑی بیزردی سے قرآن پاک سے جوڑتے ہیں اور مسلم خلافت پر بحث کرتے ہیں اور ان کے عوام بحث ہیں پاکھور کھنوگ نے علی اس کی جات کے عوام بحث ہیں پاکھور کھنوگ نے خلافت این اس کی مطاب کے موامد کو ساتھ ملائے صرف قرآن سے ثابت کی ہے۔

فجز اوالثداحسن الجزاء رقمه خالد محود عفاالثدعنه

# خلافت راشده

#### فيخ الحديث والنميرمولانا محدادريس كاندهلوى

#### بىماللدالركمن الرحيم

الحمد لله رب الغلمين 0والعاقبة للمتقين 0والحسلوة والسلام على سيد الاوليـن ولأخـريـن خـاتم الانبياء والمرسلين سيدنا و مولانا محمد وعلى اله واصـحـابه وازواجـه وذريـاتـه اجـمعين لاسيما خلفاءه الراشدين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينامعهم يا ارحم الراحمين

#### خلافت کے لغوی اورشری معنی

حضرت شاه ولی الله محدث د بلوی (۲ کااه ) لکھتے ہیں:۔

معنی خلافت باعتبار افت جانشینی است که یکے بجائے دیگر بنشیند و به نیابت ادکار کندودرشرع مراد ازوے پاوشاہ است برائے تقدی اقامت دین محدی علی صائب الصلوق والتسلیمات به نیابت آخضرت علیقہ۔

خلافت کے معنی لغت میں نیابت اور جائشنی کے ہیں کہ ایک شخص کو کسی کا قائم مقام بنایا جائے جو نیابیۃ اس کا کام انجام دیتارہے، اور اصطلاح شریعت میں خلافت اس اسلای سلطنت اور باوشا ہت کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعہ بطریق نیابت آنحضرت میں گئے کی شریعت نبویہ علی صاحبھا الف الف صلاة والف الف الف صلاة والف الف تحیہ کو قائم اور میں کم کیا جائے ، اور جو شخص نائب ہی ہونے کی حیثیت سے دین کے قائم کرے وہ خلیفہ ہے اور نائب ہونے کی حیثیت کی قید اور شرط اس کے لگائی گئی تا کہ لفظ

خلیفہ کے مفہوم سے انبیاء خارج نہ ہوجائیں اس لئے کہ انبیاء کرام حق تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں، انبیاء کرام اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت ہے دین کوقائم کرتے ہیں۔

#### خلافت عامدا ورخلافت خاصه

اہل سنت کے نزدیک خلافت کے معنی سلطنت اور مسلمانوں کی فرمانروائی کے ہیں۔ پس اگر وہ خلافت نمونۂ نبوت ہوتو خلافت خاصہ ہے اور اس کوخلافت راشدہ بھی کہتے ہیں بصورت دیگر ریہ خلافت عامہ ہے اس میں بھی حکومت اصولی طور پر اسلام کی پابند ہے کوئملی طور پر وہ قانو نِ شریعت کی انتاع میں منتصر اور کوتاہ رہے۔

بالفاظ دیگرخلافت داشده اس حکومت اور ریاست کو کہتے ہیں جس کا تمام مکلی اور ملی نظام منہاج نبوت پر ہو، اور جس میں آنخضرت علیقی کی نیابت کے طور پر وہ امور انجام دیتے جا کیں جنہیں آل حضرت علیقی بحیثیت پیغیبری انجام دیتے رہے۔مثلًا اقامتِ دین ، اقامتِ جہاد بدوشمنان دین ، اقامتِ حدود شرعیہ، اقامتِ ارکان اسلام ، احیاءِ علومِ دیدیہ مثلًا قضاء وافحآء وغیرہ وغیرہ۔

غرض یہ کہ اس حکومت کا نظام ایہا ہو کہ وہ بادشاہت ادر سلطنت معصیت نہ ہو یعنی حکومت احکام شریعت کے اجراء میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور عنداللہ عاصی نہ ظہرے اور راشدہ کے معنی یہ بیں کہ تو فیق ربّانی اور تا ئید آسانی اس کو کشاں کشاں رشد اور ہدایت اور حق اور صواب ہی کی طرف لے جائے اور باطل اور بَور کی طرف لے جانے سے اس کو روک دے۔ بیخلافت راشدہ ہے، اور اس کے بالمقابل خلافتِ جاہرہ ہے جس میں بہت سے خلاف شرع امور عمل میں آتے ہوں۔

#### كتناى نيكآدى موكمر بيضي فليفنيس موسكا

اگر کوئی شخص فاطمی بھی ہو بلکہ بالفرض وہ معصوم بھی ہوگراس کا تھم نافذ اور جاری نہ ہوتو اس کوخلیفہ نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ خلافت کے لئے حکومت اور فر مانروائی ضروری اور لا زم ہے، اور اس طرح کا فر بادشاہ کو بھی خلیفہ نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ اس کوا قامت دین اور احیاء علوم شرعیہ اور اقامتِ حدود شرعیہ سے اصلاً کوئی غرض اور سرد کارنہیں۔

# خلافت راشده كي شرا نظاورلوازم.

ظا فت راشده کی بہت ی شرطیں ہیں، مثلاً خلیفہ کا شنوا اور بینا ہونا، آزاد ہونا، صاحب علم وعدالت ہونا، شجاع ہونا، شجاع ہونا، شکا اور صلح کے موقعوں پر نمایاں کام کرسکتا ہو وغیرہ وغیرہ ۔
اور بیدوہ شرائط ہیں جوبیدا ہت عقل معلوم ہیں کیونکہ مقاصد خلافت بغیران امور کے تحقق نہیں ، و سکتے لیکن خلیفہ کراشد ہیں ان عام شرائط خلافت کے علاوہ ایک مزید شرط بہ ہے کہ اس کو آنخضرت مسالتہ کے ساتھ ملکات اور افعال میں خاص تھہ حاصل ہو، یعنی وہ محض آنخضرت آلیک کی صفات کا نمونداور کے ساتھ ملکات اور افعال میں خاص تھہ حاصل ہو، یعنی وہ محض آنخضرت آلیک کی صفات کا نمونداور علی ہو، اور تھہ سے ان صفات کی ساتھ تھہ مراد ہے کہ جواوصاف نبی ورسول کو نبوت ورسالت کی حقیمت سے حاصل ہوں ،اور جن اوصاف کا نبوت ورسالت سے تعلق نہیں یہاں ان میں تھہ ہمراذ ہیں۔ حقیت سے حاصل ہوں ،اور جن اوصاف کا نبوت ورسالت سے تعلق نہیں یہاں ان میں تھہ ہمراذ ہیں۔

وہ اوصاف جو نبوت کی اسماس نہیں مظہر تے

مثلاً آنخضرت کا غایت درجه کاحسین وجمیل ہونا یا ہٹی ہونا بدواقعات میں سے ہے لیکن ان صفات کو نبوت و رسالت سے کوئی تعلق نہیں، انبیاء کرام جمال میں مختلف رہے ہیں، اور ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں ہوئے۔معلوم ہوا کہ ہاہمیت نبوت کے لئے لازم اور ضروری نبیس بخلاف اس کے اقامت جہادا قامت ارکان اسلام، احیاء علوم دید وغیرہ ہیں بیصفات آنخضرت علی کو بلحاظ وی اقامت جہادا تا مت ارکان اسلام، احیاء علوم دید وغیرہ ہیں بیصفات آنخضرت علی کو بلحاظ وی اور نبوت صاصل جماک شرائی کی بنا پر کیا۔ پس اس قتم کی صفات میں ضلیف خاص کو آنخضرت ملی کے مساتھ تھیہ کا مل صاصل اللی کی بنا پر کیا۔ پس اس قتم کی صفات میں ضلیف خاص کو آنخضرت ملی کے ساتھ تھیہ کا ماصل ہونا کائی نہیں مونا ضروری ہوا، اور تھیہ کا مل کی تیرہ وغیرہ میں ورنہ ہر مسلمان کو بچھنہ بچھ تھے ہوئوں ماسل ہونا ہے مثلاً نماز ہوئی نداور تلاوت قرآن وغیرہ وغیرہ میں چونکہ کلام ظلافت خاصہ میں ہے، اس لئے تھیہ کامل کی قید لگانا ضروری ہوا، اور تھیہ کامل ای کو حاصل جونکہ کلام ظلافت خاصہ میں ہے، اس لئے تھیہ کامل کی قید لگانا ضروری ہوا، اور تھیہ کامل ای کو حاصل

بعثت رسل كي حقيقت

جب بيمعلوم موكميا كه خلافت خاصه فمونه نبوت اور قشبه به نبوت كانام بينو ضروري مواكه بعثت رسل

ہوسکتا ہے جوامت کے طبقہ علیا میں سے موند کہ طبقہ وسطی اوراد فی ہے۔ (از اللہ الخفاء۔ ١٥٨١)

ک حقیقت بتلائی جائے ،اوران خصائل اورصفات کو بیان کیا جائے کہ جو نی کو بہ حیثیت نبوت کے حاصل ہوتے ہیں تا کہ خلافیہ خاصہ کی بیان کروہ حقیقت خوب واضح ہوسکے۔

بعث رسول (رسول کے بیجے) کے بید عنی نہیں کہ کی کو پیغیر بنا کرآ سان سے زیبن میں بھیج دیا جائے یا مشرق سے مغرب میں یا ایک شہر سے دوسر سے شہر میں کسی شخص کو نبی بنا کر بھیج دیا جائے بلکہ بعثت رسل کے معنی ہے ہیں کہ حق جل شانۂ کا ادادہ لطف ورحمت اس امر کے متعلق ہو کہ ارسال رسول اور بعث نبی کے واسطے سے بندگانِ خدا کو دین خداوندی اور شریعت الہیہ سے آگاہ کیا جائے تا کہ ان کی اصلاح اور فلاح کا باعث ہو، اور فلام ہے کہ حق تعالی اور بندوں کے درمیان واسطہ بننے کے قابل مرفر دیشر نہیں ہوسکا اور برخض میں بیصلاحیت نہیں کہ وہ نبوت ورسالت اور سفارت خداوندی اور جرفر دیشر نہیں ہوسکا اور برخض میں بیصلاحیت نہیں کہ وہ نبوت ورسالت اور سفارت خداوندی اور جلافت این دی کے مصب جلیل پر فائز ہو سکے ۔ اس لئے تعکمت اور مصلحت اس کو مقتضی ہوئی کہ افراد بشر میں سے بعثت کے لئے ایک ایسے فر دکو معین کیا جائے کہ جس کا مبارک اور بزرگ وجو دز شن پر بشر میں سے بعثت کے لئے ایک ایسے فر دکو معین کیا جائے کہ جس کا مبارک اور بزرگ وجو دز شن پر ایسا ہو جسیا کہ آسانوں میں جبریل امین کا وجو د ہے، اس کافنس قد سے ملاء علی کے غایرے درجہ مشا ہو۔

#### ني مِن قوت عا قله اورعا مله كا كمال

نبوت کے لوازم بلکہ اجزاء میں سے بیامر ہے کہ ٹی کانفس ناطقدا پی دونوں تو تو ل یعنی قوت عاقلہ اور قوت عالمہ میں تمام عالم سے بلنداور برتر ہو۔

حق جل شانہ جس کومنصب نبوت پر فائز فرماتے ہیں اس کوعض اپنے فضل اور رحمت ہے، بلاکس می کے ادر بلاکسی جدو جہد کے اس کو ایک ایسی خاص توت عا قلہ عطافر ماتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے اس کا نفس نا طقہ عالم غیب کی وحی اور البہام کوئن سکے اور سمجھ سکے، اور طائکہ اور جنت اور جہنم اور عالم ملکوت کی چیز وں کا مشاہدہ کر سکے، اور آئندہ کے جو واقعات صور مثالیہ کے ذریعہ اس کوخواب میں دکھلائے جا تمی ان کو کما حقہ سمجھ سکے۔

# نى كى توت عامله مى بعى اكتساب كود النبيس

ای طرح حق تعالی اس کوعض اپی رحمت اور عنایت سے بلاکی مجاہدہ اور ریاضت کے ایسی بےمثال

توت عاملہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے اس کانفس ناطقہ تمام اخلاقی فاضلہ اور ملکات صالحہ کا معدن اور منبع بن جاتا ہے اور اس کے اعضاء اور جوارح سے افعال جیلہ اور اعمال صالحہ کا صدور نہایت ہولت بلکہ لذت اور فرحت کے ساتھ ہونے لگتاہے۔

ایک مدیث میں ہے کہ رویائے صالحہ نبوت کا چھیالیسوال جزء ہے بی توت عاقلہ کی طرف اشارہ ہے۔ اورایک مدیث میں ہے کہ صمت صالح (عمرہ خصلتیں) نبوت کا پچیسوال جزء ہے۔ بی توت عالمہ کی طرف اشارہ ہے (قرق العینین شاہ ولی اللہ دبلوی ص ۱۰ نیز از اللہ الخفاء ۱/۱ (مقصد دوم))

## خواص نبوت کی ایک عجیب مثال

اگر نبوت کے خواص اور اوازم کو مجھنا جاہتے ہوتو بیفرض کرو کہ چار محص ہیں کہ ایک تن میں جمع کردیے محیح ہیں اور اس مجموعہ کا نام نبی اور پیٹم برر کھ دیا گیا ہے۔ وہ بادشاہ عادل ہو، حکیم فاصل ہو، مرشد کامل ہواور توت ملکیہ کا حال ہو۔ (قرق العینین ص اسم)

### ببلاخص

وہ بادشاہ عادل ہے کہ جس کے نفس ناطقہ پر لماءاعلیٰ سے سیاست ملکیہ کے علوم کلیے کا القاء ہوتا ہے۔ حکر انی اور عدل عمر انی کے اصول وفر وع کا دمیرم اس کو القاء ہوتا رہتا ہے جتی کہ سلطنت کے لئے جس قدر امور ضروری ہیں مثلاً حکمت ومعدلت اور سخاوت اور شجاعت یہ اس بادشاہ سے فطری طور پر ظہور ہیں آتے ہیں جس کا اثر یہ ہے کہ نظام سلطنت غایت درجہ منظم اور مرتب ہے، اور سارے ملک کی کثرت مبدل بوحدت ہو چکی ہے جیسا کہ:

لوانفقت مافی الارض جمیعا ماالفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم (۸ انفال ۱۳) - این الله الف بینهم (۸ انفال ۱۳) - این اصبحتم بنعمته اخواناً (۳ آل عمران ۱۰۳) اس طرف مثیر ہے - (ترجمدا) اوراگرآپ دنیا بحرکا مال بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں انفاق پیدا نہ کر سکتے ۔ لیکن اللہ بی نے ان کے دلوں میں انفاق پیدا کردیا۔

ا المحالفات كالمعديق الحى --فاصبحتم بنعمته اخوانا (ترجمة) سوتم الله تعالى كاس انعام سي ألي مي بعائى بعائى بوك - یعن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ اپنی رحمت ہے تمام مسلمانوں کو ایک دل بنا دیا کہ ساری دشمنیاں مبدل بہمجت واخوت ہو گئیں کہ اگر اس کے لئے روئے زمین کے خزائن بھی خرچ کئے جاتے تو بیالفت پیدانہ ہوتی ان آیات میں ای صفت کی طرف اشارہ ہے۔

دومرافخض

و و تھیم ( فاضل ) کامل ہے کہ جس کے قلب سے اس کی زبان پڑعلم و تھمت کے چشمے جاری ہیں ،اور لوگوں کو تھکت واخلاق کی تعلیم قلقین میں مصروف ہے ،اور

اس کانفس ناطقہ خود بھی ان اخلاق فاضلہ کے ساتھ علی وجد الکمال تحققا و تخلقا موصوف ہے، اور اس کا ظاہر و باطن ان صفات اور ملکات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، ہفو اسے : کل انماء یتر شع بما فیدہ برتن میں جو کچھ ہے وہی اس سے چھلکتا ہے۔

انبیں مفات کی خوبواس سے ظاہر ہوتی ہے، جبیا کہتی تعالی کا ارشاد ہے۔

يُوْتِي الْحِكُمةَ مَنْ يَشَاهُ وَمَن يُوْت الْحَكُمةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا (٢ بقرة ٢٦٩) (ترجمه) الله جي جابتا ہے حكمت عطاكرتا ہے اور جي حكمت عطاكي أن اسے خيركثر عطاكي أن ا اور قرآن كريم من جس ني كاذكركيا كيا ہے التي خاه المحكمة بھى اس كے قل ميں بيان كيا كيا ہے ، ان آيات ميں اى مفت حكمت كى طرف اشاره ہے۔

تيرافخص

وہ عارف کا ل اور صوفی کا ل اور مرهد کال ہے کہ جو تہذیب نفس اور تزکیۃ قلب کے طریقوں ہے بخو بی والد میں منج اتوار و برکات بخو بی واقت ہے ما در صاحب کشف والبام ہے، نبتج اتوار و برکات اور مصدد کرامات ہے، مریدین اور سالکین کے حلقہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو مجاہدہ اور ریاضت نفس کے طریقے تلقین کرد ہاہے۔ حق جل شانۂ کے اس کے طریقے تلقین کرد ہاہے۔ حق جل شانۂ کے اس ارشاد قی نیفائی نم الکو تیاب و المحکمة ویڈ کی تھے ، مریدی کا رہوں و ۲۲)

(ادر انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ادران کا تزکیۂ نفس کرتا ہے) میں اس طرف اشارہ ہے تعلیم الکتاب دالحکمت سے تعلیم اخلاق مراد ہے، ادرتز کیہ سے فیض محبت کے ذریعیہ باطنی تربیت مراد ہے۔

# چوتھا مخض

و: چریل امین ہے جوسلوات میں مطاع اور کمین (صاحب مرتبہ) ہے، اور خداوند ذوالجلال اوراس کے انبیاء ورسل کے درمیان سفیر اور واسطہ ہے اور وحی اور الہام اور علم کا فرشتہ ہے، اور تدبیر اللی کا ایک جارحہ ہے اور ملائکہ مدیرات امرأاس کے سرخیل ہیں، اور

لَا يَعُصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦٦ التحريم ٦)

(سمی بات میں اللہ کی نافر مائی نہیں کرتے ،اوروہی کچھ کرتے ہیں جوان کو حکم دیا جاتا ہے)۔ان کی ۔
خاص الخاص صفات ہیں ،اس جگہ جبریل سے ہماری مرادوہ قوت ملکیہ ہے، جو جارحہ تدبیر النی اور
واسطۂ اخذِ علم خداو ندی ہو یعنی اس کی اصل جبلت جبرئیلی ہو کہ جس کے لئے حظیرة القدس کی راہیں
کشادہ ہوں ، اور ملاء اعلیٰ سے جوعلوم اس کے عقل اور قلب پر القاء ہوں ، ان کو بہ ہولت اخذ اور
جذب کر سکے۔

لہذا نی ان چارشخصوں کے مجموعہ کا نام ہے کہ جوا یک تن اورا یک بدن میں جمع کردیتے گئے ہوں ، اور یہ تمام صفات سرورعا کم محمد رسول الدولیت میں علی وجہ الکمال والتمام موجود تھیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ لطف و کرم اس طرف متوجہ ہوا کہ عالم ہدایت اور اصلاح کے لئے ایک رسول اعظم کومبعوث کیا جائے کہ دنیا پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے ، اور کماب و تحکمت بینی مکارم اخلاق اور محسن اعمال اور حکمت ملکیہ اور منزلیہ کی ان کو تعلیم دے ، اور جریل امین کی طرح اپنے فیض صحبت اور تربیت سے ان کے قلوب اور نفوس کا دیسا نزکیہ کرے کہ ان کے قلوب آئینہ کی طرح صاف اور کو تی ہوجا کمیں اور علوم الہید اور تجلیات بربانیہ کے عکس کو پورا قبول کرسکیں حق جل شانہ کے اس ارشاد

هـ والـذى بنعـث فـى الامييـن رسـولًا منهم يتلوا عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين (٦٢ الجمعه ٢) شراىطرف اشاره ــــــ (قرة العينين ص١٣٦ ذالة الخفاء ١/٢)

(ترجمہ)دہی ہے زبردست حکمت والا۔جس نے ناخواندہ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جواُن کوالٹٰدکی آیتیں پڑھ کرسنا تا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور دانشمندی کی ہاتیں سکھا تاہے

# خلافت الهبياورخلافت نبوت مين اصل اورظل كي نسبت

بملے فلافت الہید کے بدیرائے سامنے رکھئے

(اول) حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰة والسلام خداوند ذوالجلال کے خلیفہ ہوتے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے ، کما قال اللہ تعالیٰ:

واذ قال ربّك للملئكة انّى جاعل في الأرض خليفة 4(٢ بقره ٣٠)

(ترجمه)اورجب بیرے دب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔

اور خلیفه راشد نبی اوررسول کا خلیفه و تا ہے۔

خلیه بهٔ خداوندی،معاذ الله خدانهیں ہوتالیکن صفات خداوندی کا ایک ظل اور عکس ضرور ہوتا ہے،جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

خلق الله أدم على صورته

يعنى الله تعالى في حضرت آدم كوا يلى تحلّى خاص كامظمر بنايا

تا بو د شا میش را آئینه

بس خليفه ساخت صاحب سينة

(ترجمہ) پس اس نے ایک صاحب دل کواپنا خلیفہ بنایا کہ اس کی بادشاہی اس آئینہ یس منعکس ہو۔

(دوم) مید کداس کا وجود با جو دو نیا میں ر بو بیت کے اجراءا در تنفیذ کے لئے بمز لہ جارے الہیہ کے ہوتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ جن امورا درعلوم اور اصلاحات کو بنی نوع افسانی میں جاری کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے

اجراءاور نفاذ کے لئے اس نی کو واسطہ تد ہیر بناتے ہیں، کہ جو کچھ بھی من جانب اللہ ظہور میں آئے

اس کا ظہور اس پیغامبر کے ہاتھ سے ہو گویا کہ میہ نبی بلاتشبیہ و تمثیل تد ہیر خداوندی کے ظہور کے لئے

بمزلہ جارحہ الہیہ کے ہوتا ہے، جیسا کہ

ومارميت اذ رميت ولكن الله رئي (٨١نفال ١٧٠)

اورآپ نے خاک کی مٹمی نہیں تھینگل جس وقت کر چینگی مگروہ اللہ تعالی نے تھینگی \_

میں اس طرف اشار ومعلوم ہوتا ہے۔

فانت حسام الملك والله ضارب وانت لواء الدين والله عاقد

# قرآن پاک سے ایک دوسری مثال

وقال الله تعالىٰ: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم ( ٣٨ الفتح ، ١٠ )

(ترجمہ)جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کررہے ہیں۔اللہ کا ہاتھان کے ہاتھ پر-

بدارشاد بھی ای کامؤیدہے۔

(سوم) یہ کہ اس کی قوت علمیہ اور قوت عملیہ کو ملاء اعلیٰ کی قوت علمیہ اور قوت عملیہ کے ساتھ خاص تھہ جاصل ہوتا کہ قوت علمیہ کے قب کے آسان ہو، تھہ جاصل ہوتا کہ قوت علمیہ کے تقب کی بناء پر اس کو ملائکہ کرام جیسی عصمت اور طہارت اور نز اہت حاصل ہوسکے۔ اور قوت عملیہ کے بناء پر اس کو ملائکہ کرام جیسی عصمت اور طہارت اور نز اہت حاصل ہوسکے۔ نقش آدم لیک معنی جرئیل رست از جملہ ہواء وقال وقیل

قال تعالى: ولوجعاناه ملكاً لجعاناه رجلًا (٦ الانعام ، ٩)

(ترجمه) اوراگر بم اس كوفرشته تجویز كرتے تو بم اس كوآ دى بى بناتے۔

یعنی اگر فرشتہ کوئی نی بنا کر بھیج تو انسان ہی کی شکل میں بھیج تا کہ لوگ اس کے حسن و جمال کا تخل کرسکیں،اور ہم جنس ہونے کی وجہ ہے اس سے استفادہ اور استفاضہ کرسکیں۔

(چہارم) یہ کہلاءاعلیٰ ک تائید، ہرموقعہ اور کل میں اس کی معین اور مددگار ہوتا کہ ملاءاعلیٰ کی تائیداس خلیفہ کے ہاتھ پرظہور خوارت کا سبب ہنے اور خلیفہ اول کے حق میں

واذ قلنا للملككة اسجدوا (٢ يقره ، ٣٤)

(ترجمہ)اورجس وقت تھم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ تجدے میں گرجاؤ۔ میں ای تائید طاء اعلیٰ کی طرف اشارہ ہے اور خداوند ذو الجلال کے آخری خلیفہ سیدنا محمد رسول النشائی کی تائید کے لئے جنگ بدراور حنین میں ما نکد سومین کا نزول مجمی ای تائید ملاء اعلیٰ کی طرف اشارہ ہے۔

( پنجم ) یہ کیاس کے نفس قد سید کے انوار و تجلیات کا عکس حاصرین پر پڑتا ہو کہ جس کی بنا و پرسلیم الطبع

لوگ علمت ہے نکل کرنور کی طرف آنے لگیں اور اس کے فیض محبت سے دلوں کی ظلمتیں اور کدور تیں ماف ہونے لگیں اور

يخرجهم من الظلمٰت الىٰ النور ط(٢ بقره ، ٢٥٧)

(ترجمه) تا كەنكالےان كوتار يكيوں سے نوركى طرف

كامشابده آتكمول سے بونے لگے۔

( معشم ) یہ کہ اس کے توائے ٹلاش این توت عقلیہ اور توت شہویہ اور قوت غطبیہ عایت درجہ معتدل ہوں کہ ایک توت دوسری قوت کے حقوق تخصہ میں مداخلت نہ کرے۔ جس سے ایک خاص صورت اعتدال پیدا ہوجائے ، اورائ اعتدال کی بناء پر انسان فرشتوں ہے بھی بازی لے جاتا ہے ، اس وجہ سے حضرت آدم کی تبیع و تحمید سال کی کہ بازی کے ملائکہ چونکہ اس وجہ سے حضرت آدم کی تبیع و تحمید مقتل وا کمل تقی ، اس لئے کہ ملائکہ چونکہ امور حسیہ اور جسمانیہ کھانا چینا وغیرہ وغیرہ کو کماحقہ نہیں جانے ، اس لئے فرشتوں کی تبیع و تحمید فقط امور معنویہ اور حسیہ دونوں پر تھی اس لئے کہ امور معنویہ اور حسیہ دونوں پر تھی اس لئے کہ حضرت آدم روحانیت اور جسمانیت دونوں کے جائے تھے ، اور فرشتے فقط روحانی ہیں۔ اس لئے کہ حضرت آدم روحانیت اور جسمانیت دونوں کے جائے تھے ، اور فرشتے فقط روحانی ہیں۔ اس لئے کہ حضرت آدم روحانیت اور جسمانیت دونوں کے جائے تھے ، اور فرشتے فقط روحانی ہیں۔ اس لئے کہ حضرت آدم روحانیت اور جسمانیت دونوں کے جائے تھے ، اور فرشتے فقط روحانی ہیں۔ اس لئے کہ حضرت آدم کی تبیع و تحمید سے ایم اور اتم ہوئی۔

( مغتم ) يه كه بخت مسعود اور فتح ولعرت اورغلبهُ اعداء اورمجو بيت قلوب اس كي بمر كاب مو:

كتب الله لاغلبن انا ورسلي (٥٨ مجادله ٢١٠)

(ترجم) ادرانشنے یہ بات اپنے کم ازلی میں کھودی ہے کہ میں ادر میرے یغیری عالب ہوں کے ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین O انهم لهم المنصورون O وان جندنا لهم الغالبون O (۲۷ صافات ، ۱۷۲)

(ترجمہ) اور ہمارے بیمجے ہوئے (پیفیروں) فاص بندوں کے لئے ہمارا قول پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے، کہ بے ٹیک وہی غالب کئے جائیں گے۔اور ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔ اوراس حم کی آیات میں ای طرف اشارہ ہے۔

# خلافت نبوت بإخلافت راشده

ظافت الہيك بحصينے كے بعداب خلافت نبوت كو بجھے كہ جس طرح خليفہ خداوندى خدانہيں ہوتا ای طرح خلیفہ نبی، نبی اور رسول نہیں ہوتا گرنبی كی صفات كانمونداورظل اورعس ہوتا ہے، پس خلیفہ راشد وہ ہے كہ جس كانفس ناطقہ اپنی دونوں تو تول لینی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ میں نبی كی توت عاقلہ اور توت عاملہ كے مشابہ اور بهم رنگ ہو۔

۲. اورجن اغراض ومقاصد کے لئے نبی کی بعثت ظہور میں آتی ہوان اغراض و مقاصد کی تحمیل اس خلیفہ کے ہاتھ پرہولیتی نبی اور رسول جس کام کی بنیا در کھ گئے ہوں گروہ کام ابھی پورا نہ ہوا تھا کہ نبی دنیا ہے رصات فریا گئے قاللہ تعالیٰ اپنی خاص تا ئید ہے ان کا موں کو اس نبی کے خلیفہ خاص کے ہاتھ پر پورا فریا تے ہیں پس جو خلیفہ نبی کے باتی ہاندہ امور کاعلماً ،عملاً اور فقو خااعتدالاً کھمل اور تتم موہ ہوہ اس کا خلیفہ خاص اور خلیفہ کر اشد ہے۔ جیسے موئی علیہ السلام کے باتی ہاندہ امور کی تحمیل پوشح علیہ السلام نبی اور داؤ دعلیہ السلام کے باتی ہاندہ امور کی تحمیل و تتم مسلیمان علیہ السلام سے ہوئی ۔ جی جل شانہ کے اس ارشاد ہیں اس طرف اشارہ ہے:۔

اما نرینك بعض الذی نعدهم اونتوفیننگ فالینا یرجعون (٤٠ المومن ٧٧) (ترجمه) پرجس عذاب كاجم ان سے وعدہ كررہے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا آپ كودكھلا ويں، يا اس سے پہلے آپ كودقات دے دیں۔ سوہمارے بی پاس ان كوآنا ہوگا۔

اس میں بتلایا گیا کہ جو وعدے ہم نے آپ سے کئے کچھتو آپ کی وفات سے پہلے آپ کی زندگی میں بتلایا گیا کہ جو وعدے ہم نے آپ سے کئے کچھتو آپ کی وفات کے بعد آپ کے میں بی پورے ہوجا کیں گے۔ جو وعدے آپ سے کئے گئے ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر پورے ہوجا کیں گے۔ جو وعدے آپ سے کئے گئے ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر پورے ہوجا کیں گے۔

#### خلافت كاخلا هراور بإطن

خلافت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔خلافت کا ظاہروہ ریاست اور فرمانروائی ہے، جورین

متین کی تمکین اوراس کی اقامت اوراسخکام کے لئے ہو، اور خلافت کا باطن، وہ خاص تھبہ ہے یعنی افراس کی اقامت اوراسخکام کے لئے ہو، اور خلافت کا باطن، وہ خاص تھبہ ہے یعنی آنخضرت کے ساتھ ان افعال اور صفات آنخضرت میں مشابہ ہوتا ہے جو افعال اور صفات آنخضرت میں ہیں جس طرح حقیقت نبوت اراد و الہیہ ہے جو عالم کی صلاح اور بحثیث نبوت اراد و الہیہ ہے جو عالم کی صلاح اور فلاح ، اور مفسد بن اور کھار کے اہلاک اور دین میں اور شریعت الہیہ کی تروی کے متعلق ہو، اسی طرح حقیقت خلافت ، اراد و الہیہ ہے کہ جو کمی شخص کے ہاتھ پر تی نجم رکے اقوال وافعال اور اس کی شریعت اور اس کی شریعت اور اس کی شریعت اور اس کے دین کی اشاعت اور تروی کے اور غلبہ کی تھیل اور تمیم کے متعلق ہو۔

اور بدوہ فحض ہوتا ہے کہ جوتوت عاقد اور توت عاملہ اور قوت اعتدالیہ (جوتوت عاقد اور عاملہ کے استراج اور اتصال سے بیدا ہوتی ہیں) میں آنحضر سیالیہ سے فاص مناسب اور خاص مشابہت رکھتا ہوآئے میں سے صدیاتیہ میں استرائے میں سے صدیاتیہ وکھتا ہوآئے میں سے صدیاتیہ کی ذات مبادک ہیں قوت عاقلہ کے کمال شمرات اور نتائے میں یقیدیات کے اور محد ہیں اور الہم فراسب صادقہ ہے۔ جس کی وجہ سے اس کے مطابق قائم ہوتی تھی پھر وہی اس کی ہوتے ہیں، اور اکثر واقعات میں اس کی رائے وہی الہی کے مطابق قائم ہوتی تھی پھر وہی اس کی تصدیق کرتی تھی ۔ اور آنحضرت قائم کی ذات بابر کات میں قوت عاملہ کے کمال اگر ات اور میں سے صدی کا ملہ اور سیرت صالح تھی اور فلیف راشد کے جن میں قوت عاملہ کے کمال اگر ات اور شمل میں سے صدی کا ملہ اور میں میں اور فلیف راشد کے جن میں قوت عاملہ کے کمال اگر ات اور دیں ہی دیت ہیں۔ یہی دیت کی میں سے معال کا میں اور عفت کا ملہ ہے جس کوا صطلاح میں محفوظ یہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی دیت کے کہ خضرت مثالی نے خضرت میں فی میں ان میں فر مایا:

انّ الشيطان يفر من ظلّ عمر

(زجمه ) جحتیق شیطان مرکے سامیہ ہے محاکما ہے۔

اور قوت اعتدالیہ سے ہماری مرادیہ ہے کہ تن جل شانہ نے انسان میں دو تصلتیں رکھی ہیں۔ ایک تصلب بہائم اور ایک تصلب ملائکہ ہی صلب بہیت اور تصلب ملیت کے درمیان اعتدال اور میاندروی افتیار کرے نہ ملیت کو بیگار مجموزے اور نہ بہیت کو ہرایک کے تن ادا کرے ، کمی کی حق تلنی نہ کرے ، اعتدال اور میاندروی ، ان دونوں تو توں کے درمیان حدفاصل ہے ، اور یہی میاندروی ہیں ہیں از دوی ، ان دونوں تو توں کے درمیان حدفاصل ہے ، اور یہی میاندروی ہیں ہیں۔ ہیشد انہیا ، کرام کا مطمح نظر رہی ہے۔

اور آنخضرت الله کے حق میں توت براعت یعنی قوت اعتدالیداور قوت امتزاجید کے شرات میں سے معجزات اور خوارق عادات اور مجیب وغریب واقعات کا ظہور تھا اور خلیفہ راشد کے حق میں قوت اعتدالید کے شرات اور نتائج میں مقامات عالیداور کرامات خارقد اور تا ثیر دعوات صالحہ اور تا ثیر مواعظہ خلیفہ ہیں۔جیسا کہ آبت کریمہ:

ان أية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم و بقية مما ترك أل موسى وال هرون تحمله الملتكة (پ١٢٨م ٢٢٨٨)

اس امر پردال ہے کہ نبی کا مقرر فرمودہ بادشاہ اس قتم کے خیرات و برکات اور کرامات کا مصدر ہوتا ہے۔ (ترجمہ)ان کے (من جانب اللہ) بادشاہ ہونے کی علامت سے ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کوآل موکا اورآل ہارون چھوڑ مجھے ہیں۔

پس جب خلیفہ میں میر تینوں صغتیں پائی جا کمیں تو اس کوآنخضرت میں ہے۔ تین تیم کا تھیہ حاصل ہوگا۔ ان تینوں صفتوں میں آنخضرت تالیہ کے ساتھ تھیہ خلافت کا باطن ہے، اور تمکین دین اور تروی کا ملت کے لئے ریاست اور فرمانروائی پیرخلافت کا طاہر ہے۔

پس نبی کاخلیفہ خاص وہ مخف ہے کہ جس میں خلافت کے ظاہراور باطن دونوں پہلوپائے جائیں اور یہ خاص وہ مخف ہے کہ جس میں خلافت کے ظاہراور باطن دونوں پہلوپائے جائیں اور یہ خافت خاصہ مراتب ولایت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے جو مقام نبوت سے اقرب اور اشبہ ہے۔ امت محمد مینی صاحبا الف الف صلاۃ والف الف تحمیہ کے علاء وصلاء کو دین محمدی کی تر وت کے وتجد ید کی وجہ سے جو مدارج دمراتب مصل ہوئے وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور خلافت ان تمام مدارج اور مراتب کی جامع ہے جو علاء اور صلحاء اور امراء اور ملوک کو حاصل ہوئے۔

# وتخسرت للله كي خليفه خاص كي صفات

اوپر جو بچھ بیان کیا وہ زیادہ ترمطلق نبی اورمطلق پیمبر کے خلیفہ ٔ خاص ہے متعلق تھا۔اب ہم خاص سیالینہ آنخسرت ایستے کے خلیفہ ُ خاص کی صفات کو بیان کرنا چاہتے ہیں ..... ہمارے نبی اکرم درسول اعظم میانہ تنام انبیاء ورسل ہے افضل تھے،اور آپ کی شریعت کا ملہ تمام شرائع النہیہ ہے اکمل اور افضل تھی، اور آپ کی کتاب تمام کتب ساویہ ہے افضل تھی، اور آپ کی بعثت عام اور دائم تھی۔ لیعنی تمام عالم کے لئے تا قیامت آپ کی بعثت تھی، اور آپ کی ذات بابر کات جامع الفصائل والکمالات تھی، اور آپ کے دار آپ ہے پہلے جس قدر حضرات انبیاء ومرسلین گزر سے ان کو خاص خاص مجزات اور کرامتیں عطا فرما کیں، اور خاص خاص قوموں کی طرف ایک محدود زیانہ کے لئے ان کومبعوث فرمایا۔ آپ سے پیشتر نبوت ورسالت کا ظہور مختلف صور توں اور مختلف شکلوں میں ہوتا رہا۔

ا۔ حضرت داؤد داور حضرت سلیمان علیماالسلام کی نبوت بصورت بادشا بهت تھی۔ تا کداس بےمثال اور خارق عادت بادشا بہت کو دیکھ کر اس زمانہ کے بادشا بوں کی گردنیس بارگاہ نبوت کے سامنے خم بوجا کیں۔

۲۔اور حضرت ذکریا علیہ السلام کی نبوت بصورت حمریت عالمیت تھی لینی وہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے بختر اور عالم تھے جوان کواپنے علوم اور معارف اور مواعظ بلیغہ سے سیراب فریاتے تھے۔ ۳۔اور حضرت یونس اور حضرت کی علیما السلام کی نبوت بصورت زید وعبادت تھی۔ دونوں بزرگ عابدوذابد نبی تھے۔

۳۔ اور حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت ورسالت بصورت اسلاح وتربیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بیت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بیت جیسی روش کتاب دے کر بھیجا تا کہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور تربیت اور ان کی دینی اور دنیوی عزت ورفعت کا سبب بنے ،اور بنی اسرائیل کی دخمن قوم یعنی فرعون اور قبطی فرلیل اور مقہور ہوں اور بنی اسرائیل ان کے تخت و تاج کے وارث بنیں اور بحراور مجزہ کا فرق واضح ہوجائے۔
۵۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ورسالت بصورت طب و تحکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کواحیاء موتی اور حضران رہ گئے۔
موتی اور ابراء اسمہ و ابرص کا اعجاز عطافر مایا جس کود کی کے کرفلاسفہ اور اطباء دیگ اور حیران رہ گئے۔
صرر بزراں طب جالینوس بود پیش عیسیٰ ورشش افسوں بود

بهر حال نبوت جس دفت بھی جس صورت میں نمودار ہوئی ہرصورت میں اللہ تعالیٰ نے ان حصرات کو عزت و جاہت اورغلبہ عطافر ما یا اورامت کوانفتیا داورا طاعت کی تو فیق عطافر مائی \_ حضرات انبیاء کرام کابی غلبه اورعزت و جاہت اور توم کا انقیا دبمنز له بدن انسانی کے تھا۔اوراس کے اندر جوعنایت الہیاور فتح غیبی مستور تھی وہ بمنز له نفس ناطقہ کے اندر ہی اندر کارفر ماتھی۔وہ نبوت کی روح تھی اور آیت کریمہ:

میں اسی روح نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ بدن میں جو حرکت نظر آتی ہے وہ روح کا اثر ہے مگروہ نظروں سے پیشیدہ ہے۔

ماہمہ شیراں وے شیر علم جنبش ازباد باشد دم ہدم

آنخضرت الله چونکه افضل الرسل اور خاتم الانبراء تھے،اس لیے من جانب الله آپ کی نبوت ان تمام صورتوں کی جامع ہوئی لینی بادشاہت اور حیریت اور علم و حکمت اور زبد اور عبادت اور فقیری اور درویشی آپ کی نبوت ان سب کی جامع تھی، آنخضرت الله کی نبوت کی ابتداء علم اور حکمت اور فقر اور درویشی اور زبداور عبادت سے ہوئی جیسا کہ

هوالذى بعث فى الاميين رسولامنهم يتلوا عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين (٦٦ الجمعه ٢) ( رجمه) وال بيرا والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين (٦٦ الجمعه ٢) ( رجمه) وال بردست حكمت والاجس نے ناخوا ندولوگوں بيس انجى بي سے ايك رسول بيجا، جوان كواللہ تعالى كي آيتيں بڑھ بڑھ كر ساتا ہے، ان كو پاكرتا ہے، اور انہيں كتاب اور دائشندى كى باتيں سكما تا ہے۔

میں ای طرف اشارہ ہے، چنا نچہ حضور پرنور نے بعثت کے بعد اہل مکہ کوتو حید اور رسالت کی دعوت وی چندلوگ آپ کے بیرو ہو گئے اور نچرای طرح ہے ترقی ہوتی حمی ، اور دن بدن آفآب نبوت کی روشی اطراف اور جوانب میں سمیلنے گئی ، اور روز بروز حق کے قبول کرنے والے بڑھنے گئے یہاں تک کہ آپ کی نبوت ایک رئیس شہر کی صورت میں نمووار ہوئی ، بعد از اں آپ کو ہجرت کرنے کا تھم ہوا۔ چنانچیآ پ نے مدینہ طیبہ ہجرت فر مائی ، مدینہ طیبہ اوراس کے اطراف و جوانب کے لوگ اسلام میں واغل ہو گئے ، اور ای طرح اسلام کی جمعیت بڑھتی گئی ، یہاں تک کہ مکہ معظمہ فتح ہوا ، اور قبائل عرب جوت در جوت اسلام میں داخل ہونے لگے ، اور وعدہ الٰہی

اذا جاء نصرالله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا (١٠اهم١٠) كاظهور ١٠٠٠

(ترجمہ)اے محمد ﷺ؛ جب اللہ تعالیٰ کی مدوء اور ( مکہ کی ) فتح آپنچے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا دیکھے لیں۔

فتح کہ بیں دی ہزار صحابہ آپ کے ہم رکاب سے،اس کے بعد آپ نے خردہ ہوک کا ارادہ فر مایا ہو ایک روایت میں ہے کہ سر ہزار مجابہ بن آپ کے ہمر کاب سے،اس کے بعد آپ کے ہمر کاب ہو ایک سال بعد جمۃ الوداع میں ایک لاکھ چوہیں ہزار مجابہ بن آپ کے ہمر کاب سے،اور ایک سال بعد جمۃ الوداع میں ایک لاکھ چوہیں ہزار مجابہ بن آپ کے ہمر کاب سے ہمر کاب سے۔اس وقت یمن ہمامہ، نجداور نواحی شام، آپ کے دست نقرف میں سے،اور آئخفرت بیا کہ طرف ہے ان مقامات اور شہروں میں زکوۃ اور جزیہ وصول کرنے کے لئے عامل مقرر ہے۔ آئخفرت میں تھا اس مقامات اور شہروں میں ذکوۃ اور جزیہ وصول کرنے کے لئے عامل مقرر ہے۔ آئخفرت میں تھا اور آپ کی نبوت بھل بادشاہت تھی، شیرخوار بچہ کی طرح بیاسلام کی ابتداء کی حالت تھی مگر لمحہ بہلا اور آپ کی نبوت بھل بادشاہت تھی، شیرخوار بچہ کی طرح بیاسلام کی ابتداء کی حالت تھی مگر لمحہ بہلا ترقی بڑتی ہے مدارج ابھی پور نے نہ ہوئے سے کہ آخضرت نے اس عالم سے رحلت فرمائی، اور دید جور تی کا ابھی باتی تھا وہ ذوالقر نین جیسی سلطنت تھی کہ جملہ خلاطین وقت ان کواء سلطنت ہے کہ مطبع اور منقاد ہوں اور یہ وہ سلطنت ہے جس کا بادشاہ شہنشاہ کہلاتا تھا۔ اللہ تعالی نے آخضرت کے مطبع اور منقاد ہوں اور یہ وہ سلطنت ہے جس کا بادشاہ شہنشاہ کہلاتا تھا۔ اللہ تعالی نے آخضرت کے مطبع اور منقاد ہوں اور یہ وہ سلطنت ہے جس کا بادشاہ شہنشاہ کہلاتا تھا۔ اللہ تعالی نے آخضرت کے مطبع کو بار ہااس کی بشارت دی لیکن جب آخضرت نظامہ کو اللہ تعالی کی طرف سے بیندا ہ آئی:

اورآ تخضرت النفظ نے کہا لیک، تو الله تعالی کا وہ دعدہ آپ کے بعدروم اور فارس کی فتح سے خلفاء

راشدین کے ہاتھوں پر پورا ہوا ، اور فارس اور روم کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے ، اور بیسب
کار ہائے نمایاں آنخضرت والنہ کے پلے حسنات میں محسوب ہوئے ، اورای طرح مضمون آیت کریمہ:
مُوَ الَّذِی اَرْسُلُ دَسُولَه فَی بِالْهُدی وَ دِیْنِ الْحَقْ لِیُطُهِرَه عَلَی اللّیْنِ کُلّه ( اتو به ۳۳ )
(ترجمہ) وہ اللّذاییا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت ، اور سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ تا کہ اُسے دوسرے تمام دینوں پر غالب کردے۔

ظهور بذريهوا مفالحمدلله على ذلك-بيصورت سلطنت تقل-

اورصورت حمریت اورعالمیت بیتی که حضور پرنور نے جہلاء عرب کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ عرب نے بید دیکھا کہ آنخضرت بیلین کے اس کی ہیں۔ کیھے پڑھے نہیں مگر ایسی کتاب کی آبیتیں پڑھ کرہم کوسناتے اور سمجھاتے ہیں کہ جس کی فصاحت اور بلاغت حیط اور اک سے باہر ہے، اور وہ کتاب با متبار معانی اور مضامین ہرتیم کے دینی اور و نیوی اور تہذیبی اور تہدنی احکام پر مشتل ہے ایسا کلام بندہ کی طاقت سے باہر ہے، ایسا کلام تو اللہ تعالی کا ہی ہوسکتا ہے، اور پھر آپ کی زبان فیض تر جمان سے جواحادیث سنیں وہ بھی بجیب وغریب علوم ومعارف کا نزیند اور گنجینہ تھیں۔ سمجھ کئے کہ بی خص کوئی خدا تعالی کا فرستادہ ہے۔ رفتہ رفتہ حضور کی پیروی کرنے گے، اور علم ورشد کی روشن عربوں میں پھیلنی شروع ہوئی اور اتن پھیلی کہ گھر گھر علمی روشن سے منور ہوگیا حتی کہ جولوگ بادیہ تین سے وہ بھی علماء وقت اور فضلاء اور اتن پھیلی کہ گھر گھر علمی روشن سے منور ہوگیا حتی کہ جولوگ بادیہ تین سے وہ بھی علماء وقت اور فضلاء

آنخضرت علی نے وی الی کی حفاظت اور گلہداشت شروع کی اور ایک جماعت کواس کی کمابت کے لئے متعین فر ایا ۔ اور ایک جماعت کو حفظ احادیث کی ، اور ایک جماعت کو قضاء اور افقاء کی تعلیم دین شروع کی کہ شریعت اللہ یہ کے چشمہ آب حیات اور حوض کو ثر کی اس طرح ایک حد بندی ہوجائے تاکہ قیامت تک کے مسلمان اس چشمہ سے سیراب اور فیض یاب ہو تکیس۔

تعلیم کتاب و حکمت کے بیمراحل تو حضور پرنور کی زندگی میں طے ہو گئے، ہنوز پھے مراحل اور مدارج ہاتی تھے۔مثیت الٰہی بیتھی کہان مراحل و مدارج کی تھیل خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر ہواور پھر ابیابی ہوا

# سوان سقیفه بی ساعده اور پرریفلافت آ مے کیے جلی؟

علامة لي نعماني

الحدالله رب العالمين والصاوة على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد يواقعه بظام ترجب نظام ترجب على مسوله محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد يواقعه بظام ترجب على المنظارة على من المخضرت علينية في انتقال فرمايا توفورا فلا فت كى مزاع بيدا موكى اوراس بات كا انتظارة كم يم مسلم رسول الله علينية انتقال فرما كي اورجن لوكول كوان كي مشق وعبت كادعوكى موده ان كوب كوروكفن جهور كر بط جا كي اوراس بندوبست بين مصروف مول كدمسند مكومت اورول كرقيضي من أم اي -

تعجب پرتعجب بیہ ہے کہ بیفعل ان اوگوں ہے (حضرت ابو بکر وعمر اسے سرز دہوہ جو آسانِ اسلام کے مہر و ماہ شکیم کے جائے ہیں ، اس فعل کی ناگوار کی اس وقت اور زیادہ نمایاں ہوجاتی ہے۔ جب بید دیکھا جاتا ہے کہ جن نوگوں کو آنخضرت عظی ہے ضطری تعلق تھا حضرت علی و خاندان بنی ہاشم ، ان پر فطرتی تعلق کا پورااٹر ہوا اور اس وجہ سے ان کو آنخضرت علی ہے دردوغم اور تجہیز و تاخین سے ان ہاتوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہلی۔

ہم اس کوشلیم کرتے ہیں کہ کتب وحدیث وسیر سے بظاہرات قسم کا خیال پیدا ہوتا ہے۔لیکن در حقیقت الیانہیں ہے۔ بیریج ہے کہ حضرت عمرؓ (ابو بکر صد این ؓ وغیرہ) آنخضرت علی ﷺ کے تجہیز و تکفین جیوڑ کر سقیفہ ، بی ساعدہ کو چلے گئے ، بیر بھی تج ہے کہ انہوں نے سقیفہ میں پہنچ کر خلافت کے باب میں انصار سے معرکہ آرائی کی اور اس طرح ان کوششوں میں مصروف رہے کہ گویا ان پر کوئی حادثہ بیش بی نہیں آیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے قریش کی خلافت نہ صرف انصار بلکہ بنو ہاشم اور حضرت علیؓ ہے بھی برورمنوانا جا ہی ۔ گو بنو ہاشم نے آسانی سے اُن کی خلافت تشکیم نہیں کی الیکن اس بحث میں غورطلب جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں۔

ا ـ كيا خلا فت كاسوال ، حضرت عمرٌ وغيره نه أثها يا تها؟

٢-كيابيلوك خوداين خواجش سے سقيفه بن ساعده ميل كئے تھے؟

٣- كيا حضرت على اور بنو باشم خلافت ك فكر سے بالكل فارغ منے؟

٣ \_ الى حالت ميں جو كچھ حضرت ممرٌ وغيره نے كيا، وه كرنا حاسبے تھا يائبيں؟

دو پہلی بحثوں کی نسبت ہم حدیث کی نہایت متند کتاب،مندانی یعلی کی عبارت نقل کرتے ہیں جس ہے واقعہ کی کیفیت اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے۔

بينمانحن في منزل رسول الله شَانِهُ الدارجل ينادى من وراء الجداران اخرج الى يا ابن الخطاب فقلت اليك عنى فاناعنك مشاغيل يعنى عنده بامر رسول الله شَانِهُ فقال له قد حدث امر فان الانصار اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة فادركوا هم ان يحد ثوا امرا يكون فيه حرب فقلت لابى بكرا نطلق (مُ البارى طرحة وس)

(ترجمه) حضرت علی کابیان ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ کے خاند مبارک میں بیٹھے سے کہ دفعۃ دیوار
کے چیچے ہے ایک آ دی نے آ واز دی کہ ابن الخطاب! (حضرت عمر اگر درابا ہم آ و میں نے کہا کہ چلو
ہوہم لوگ آ خضرت کے بندوبت میں مشغول میں ۔اس نے کہا ایک حادثہ چیش آیا ہے یعنی انصار
ستیفہ نی ساعدہ میں اسم ہوئے ہیں ۔اس لئے جلد پینی کران کی خبرلوالیا نہ ہوکہ انصار کچھالی بات
کراٹھیں جس ہے لا ائی چھر جائے اس وقت میں نے ابو بکرے کہا کہ چلو۔

اس سے طاہر ہوگیا کہ ند حضرت عمرٌ وغیرہ نے ،خلافت کی بحث کو چھیڑا تھاندہ او پی خوشی سے مقیفہ ء بنی ساندہ کو جانا جا ہے تھے۔ تیسر کی بحث کی میر کیفیت ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی تین گروہوں میں تقتیم ہوگئی تھی ۔ بنو ہاشم جس میں حضرت علی شامل تنھے ۔مہاجرین جن کے رئیس وافسر حضرت ابو بکڑ وعمڑ تھے۔الصار جن کے شیخ انقبیلہ سعدین عبادہ تھے ۔ان تیوں میں سے ایک گروہ بھی خلافت کے خیال سے خالی نہ تھا۔ انصار نے توعلا نیا پتاارادہ اظہار کردیا تھا ہو ہاشم کے خیالات ذیل کی روایت سے معلوم ہوں گے۔ آ تخضرت کی وفات کے دن حضرت علی مکان سے باہر نکلے ،لوگوں نے ان سے بوچھا کہ رسول اللہ کا مزاج كيساب\_ چونكه آخضرت عليف كي فابرى حالت بالكل سنجل كي تقى \_ حضرت على في كها خدا کے فضل سے آپ اچھے ہو گئے ہیں۔حضرت عباس نے ان کا ہاتھ پکڑ کرکہا کہ خدا کی تئم تم تین دن کے بعد غلامی کرو گے ۔ میں آکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ علی عقریب اس مرض میں وفات یا کیں گے کیونکہ مجھ کواس کا تجربہ ہے کہ خاندانِ عبدالمطلب کا چہرہ موت کے قریب کس طرح متغیر ہو جاتا ہے۔ آؤ چلو ، رسول اللہ علیہ ہے یو چھرلیں کہ آپ کے بعد بیمنصب خلافت كس كوحاصل موكا۔ اگر ہم اس نے مستحق بیں تورسول اللہ علیہ ہمارے لئے وصیت فرمادیں گے۔ حضرت علیٰ نے کہامیں نہ یو چیوں گا کیوں کہا گر یو چینے برآ تحضرت علیہ نے انکار کر دیا تو پھرآ ئندہ کوئی امیز نیس رہے گا۔اس روایت سے حضرت عباس کا خیال تو صاف معلوم ہوتا ہے۔حضرت علی کو آتخضرت عظی کی وفات کا اس وفت تک یقین نه تھا ،اس کئے انہوں نے کوئی تحریک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔اس کےعلاوہ ان کوایئے انتخاب کئے جانے پر بھروسہ نہ تھا۔ آنخضرت علی و فات کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر میں ایک مجمع ہواجس میں تمام : و ہاشم اور

آتخضرت علی کے وفات کے بعد حضرت فاطمہ کے گھریں ایک جمع ہواجس میں تمام: وہاشم اور ان کے انباع شریک تھے اور حضرت علی ان کے پیش روشھے مسیح بخاری میں حضرت عرق کی زبانی روایت ہے۔

كسان من خبرنا حين تو في الله بيه ان الانصار خالفو نا واجتمعو ا با سرهم في مسقيفة بسنى مساعدة و خسلف عسنسا عسلى والتزبيد ومن معهما واجتمع المهاجرون الى ابى بكن" (ميح بخارى كتاب الحدود باب رجم أحيل) (ترجمه) ہماری سرگزشت میہ ہے کہ جب خدانے اپنے پیجبر کو اٹھا لیا تو انصار نے قاطبۂ ہماری مخالفت کی اور سقیفہ نی ساعدہ میں جمع ہوئے اور علیؓ وز پیر اوران کے ساتھیوں نے مخالفت کی اور مہاجرین ابو بکر کے پاس جمع ہوئے۔ (صحیح بخاری کتاب الحدود باب رجم الحبلی)

یہ تقریر ، حضرت عمرؓ نے ایک بہت بڑے جمع عام میں کی تھی جس میں سینکٹر وں صحابہ "موجود تھے۔اس لئے اس بات کا گمان نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے کوئی امر خلاف واقع کہا ہو ور نہ لوگ ان کو وہیں ٹو کتے۔امام مالک کی روایت میں بیدوا قعداورصاف ہوگیا ہے اس کے بیالفاظ ہیں۔

و ان علیا و الزبیر و من کان معهماتخلفوا فی بیت فاطمة بنت رسول الله ا ( فق الباری شرح مدیث فرکر)

(ترجمہ)'' اورعلیؓ وزبیراور جولوگ ان کے ساتھ تنے وہ حضرت فاطمہ زبرا<sup>ط</sup> کے گھریٹ ہم سے الگ ہوکر جمع ہوئے''۔

تاریخ طبری میں ہے۔

و تخلف على والزبير واخترط الزبير سيفه وقال لااغمه ه حتى يبايع على (تاريخ طري ١٨٢٠)

(ترجمہ)'' اور حضرت علی وزبیر نے علیحد گی اختیار کی اور زبیر ٹے تکوار میان سے تھنج لی اور کہا کہ جب تک علی کے ہاتھ پربیعت نہ کی جائے تکوار کومیان میں نہ ڈالوں گا''۔

ان تمام روا يتول سے صاف بينائ فكتے ہيں كمه

ا منتضرت علی و فات کے ساتھ ہی خلافت کے باب میں تین گروہ ہو گئے انصار ، مہاجرین اور بنو ہائے۔ انصار ، مہاجرین ا

٢ مهاجرين مفرت الوبكراور بنو باشم مفرت على كي ساته سق -

سو جس طرح حفرت عمرٌ وغيره آخضرت كوچيورُ كرسقيفه كو چلے محتے تھے ۔حضرت علیٰ بھی آخضرت كے پاس سے چلے آئے تھے اور حضرت فاطمہ ہے گھر میں بنوہا شم جمع تھے۔ سقیفہ میں حضرت علی کا نہ جانا اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ آنخضرت کے غم والم میں مصروف تھے اور ان کو ایسے پُر دردموقع پرخلافت کا خیال نہیں آسکا تھا بلکہ اس کی وجہ بیتھی کہ سقیفہ میں مہاجرین وافسار جمع تھے اور ان دونوں گر دہ میں سے کوئی حضرت علی ہے دعویٰ کی تا ئید نہ کرتا کیونکہ مہاجرین حضرت ابو بکر ہ کو پیٹو انسلیم کرتے تھے اور افسار کے رئیس سعد بن عبادہ تھے۔

اخیر بحث پیہ ہے کہ جو پچھ ہوا وہ بے جاتھا یا بجا؟اس کو ہر خفس جو ذرا بھی اصول تدن سے واقف ہو بّا الى سمجھ سكتا ہے \_آنخضرت نے جس وقت وفات فر مائی مدیند منورہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا جو مت ساس بات كے منتظر تھے كەرسول الله عليه كاسابه أثھ جائے تو اسلام كويا مال كرديں -اس نازک وقت میں آیا بیضروری تھا کہ لوگ جزع وفزع اور گربیہ وزاری میں مصروف رہیں یا بیہ کہ فور آ خلافت كالتظام كرليا جائے اورايك نتظم حالت قائم ہوجائے انصار نے اپنى طرف سے خلافت كى بحث چيزكر ، حالت كواور نازك كرديا كيونكه قريش جوانصاركواس قدر حقير تجھتے تھے كه جنگ بدريس جب انصاران کے مقابلے کو نکلے تو عتبہ نے آنخضرت کو ناطب کرکے کہا کہ محمقظی اہم ناجنسول ے نہیں اڑ کتے وہ کی طرح انصار کے آ مے سرتنگیم خمہیں کر سکتے تھے قریش پر کیا موقوف ہے، تمام عرب كوانصاري متابعت سے الكار بوتا - چنانچ حضرت ابو بكڑ نے سقیفہ میں جو خطبہ دیا اس میں صاف اس خيال كوظام كيا اوركها وان العوب التعوف هذا الامرا الالهذالحي من قريش اسك عناه وانصار میں خود دوگر وہ منتھے۔اوس اورخز رج اوران میں باہم انفاق ندتھا۔اس حالت میں ضرورتھا كه انصار كے دعوى خلافت كور باديا جائے اوركوكي لائق فخص فور أانتخاب كرليا جائے مجمع ميں جولوگ موجود تھے ان میں سب سے بااثر اور بزرگ اور معمر حضرت ابو بکر " تھے اور فوراً اُن کا انتخاب ہو بھی جاتا لیکن لوگ،انصار کی بحث ونزاع میں پھنس گئے تنصاور بحث طول پکڑ کر قریب تھا کہ آلواریں میان سے نکل آئیں ۔ مفرت عمر نے بیرنگ دیکھ کر دفعتہ حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کرسب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں ہماتھ ہی حضرت عثانؓ ،ابوعبیدہ جراح " بعبدالرحمٰنْ بنعوف نے بھی ہاتھ بڑھائے اور پھرعام خلقت ٹوٹ پڑی اس کا روائی سے ایک اُٹھتا طوفان رُک کمیا اور

لوگ مطمئن ہو گئے ۔صرف بنو ہاشم اپنے إدعا پر زُ کے رہے اور حضرت عباس اور حضرت فاطمہ ہے گھر میں وقا فو قتا جمع ہوکرمشور ہے کرتے رہنے تھے حضرت عمرؓ نے ہزوران سے بیعت کینی جا بی کیکن بنو ہاشم حضرت علیؓ کے سوااور کسی کے آھے سرنہیں جھکا سکتے تنھے۔ابن الی شیبہ نے مصنف میں اور علامہ طبری نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کی ہے کہ حفزت عمر نے ،حفرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ یا بنت رسول اللہ علیہ اضدا کی تم آپ ہم کوسب سے زیادہ محبوب میں ، تا ہم اگر آپ کے ہاں لوگ ای طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ ہے ، گھریں آگ لگا دوں گا۔اگرچیسند کے اعتبار ہے اس روایت پر ہم اپنااعتبار ظا ہڑ ہیں کر سکتے کیوں کہ اس روایت کے روا ق کا حال ہم کوئیس معلوم ہوسکا تا ہم درایت کے اعتبار سے اس واقعہ کے اٹکار کی کوئی وجنہیں \_حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے بیر کت مچھ بعید نہیں ،حقیقت بیا ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر ؓ نے نہایت تیزی اور گرمی کے ساتھ جو کاروائیاں کیں ان میں گو بعض بے اعتدالیاں یا کی جاتی ہوں لیکن یاد رکھنا جاہے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اُٹھتے ہوئے فتنوں کو د با دیا۔ بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتیں تو اس وقت جماعت اسلامی کا شیراز ہ بھر جا تا اور وہی خانہ جنگیاں بریا ہوجا تیں جوآ مے چل کر جناب حضرت علی اورا میرمعاد میسیں واقع ہوئیں۔ حضرت ابو بكركي خلافت كي مدت سوا دو برس ہے كيونكدانہوں نے جمادى الثاني ١٣ هر ميں انتقال كيا، اس عہد میں اگر چہ جس قدر ہو ہے ہوے کام انجام پائے ،حضرت عمر ہی کی شرکت سے ہی انجام یائے۔ تاہم ان واقعات کوہم یہال نہیں لکھ سکتے کیوں کدوہ پھر بھی عہد صدیق کے واقعات ہیں اوراس مخف کا حصہ ہیں جن کوحضرت ابو بکڑگی سوا نے عمری لکھنے کا شرف حاصل ہو۔

## خلافت ای دوسری منزل پر

حضرت ابو بکر تکواگر چہدتوں کے تجربہ سے یقین ہوگیا تھا کہ خلافت کا بارگرال حضرت عمر کے سوااور کسی ہے اُٹھ نہیں سکتا ، تا ہم وفات کے قریب انہوں نے عام رائے کے انداز ہ کرنے کے لئے اکا ہر صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے عبدالرحمٰن بن عوف تکو بلاکر بوچھا انہوں نے کہا کہ عمر کی قابلیت میں کیا کلام ہے لیکن مزاج میں تختی ہے۔حضرت ابو بکرنے فرمایا ان کی تختی اس لیے تھی کہ میں زم تھا، جب كام أنہيں برآ بڑے گا تو وہ خود بخو درم ہو جائيں گے۔ پھر حضرت عثمان كو بلاكر يو جھا، انہوں نے کہا میں اس قدر کہرسکا ہوں کہ عراکا باطن طاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا جواب نہیں ، جب اس بات کے چربے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق مصرت عمر کو خلیفہ کرنا جا ہے ہیں تو بعضوں کور دد ہوا۔ چنانچ طلح نے حضرت ابو برے جاکر کہا کہ آپ کے موجود ہوتے عرفا ہم لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟اب وہ خود خلیفہ ہوں گے تو خداجانے کیا کریں گے،آپ اب خدا کے ہاں جاتے ہیں بیروچ لیجئے کہ خدا کو کیا جواب دیجئے گا۔حضرت ابو بکڑنے کہا میں خداہے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پراس شخص کوافسرمقرر کیا جو تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا تھا۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان كو بلا ياادر عهد نامه خلافت لكهوا ناشروع كياء ابتدائي الفاظ لكهوا حِيكِ عظي كغش آكيا\_ حضرت عثالٌ نے بید کیچکر بیالفاظ اپن طرف ہے کھ دیئے کہ 'میں عر موخلیفہ مقرر کرتا ہوں' تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حفزت عثان ہے کہا کہ کیا لکھا تھا جھ کو پڑھ کر سناؤ حفزت عثمان نے پڑھا تو ب ساخته الله اكبريكاراً من اوركها كه خداتم كوجزائے خيروے عهد نامه لكھا جاچكا تو حضرت ابو بكر " نے اپنے غلام کو دیا کہ جا کر مجمع عام میں سائے پھرخود بالا خانہ پر جا کرلوگوں سے جو نیچے جمع تھے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنے کسی بھائی بند کوخلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ عمر کومقرر کیا۔ کیاتم لوگ اس پر داختی ہو،سب نے سمعنا واطعنا کہا۔ پھر حضرت عمرٌ کو بلا کر نہایت موثر اور مفید نصیحتیں کیس جو حفرت عر کے لئے عمدہ دستور العمل کی بجائے کام آئیں۔

#### خلافت كانظام حكومت

اسلام میں خلافت یا حکومت کی بنیاداگر چہ حضرت ابو بکڑ کے عہد میں پڑی کی کیکن نظام حکومت کا دَور حضرت عمر کے عہد میں پڑی کے عہد سے شروع ہوتا ہے ۔ حضرت ابو بکڑی دوسالہ خلافت میں اگر چہ بڑے بڑے مہمات کا فیصلہ ہوا لیتن عرب کے مرتدوں کا خاتمہ ہوگیا اور بیرونی فتو حات شروع ہوئیں، تاہم حکومت کا کوئی خاص نظام نہیں قائم ہوا اور نہ اتنا مخضرز مانداس کے لئے کافی ہوسکتا تھا۔ حضرت عمر محکومت کا کوئی خاص نظام نہیں قائم ہوا اور نہ اتنا مخضرز مانداس کے لئے کافی ہوسکتا تھا۔ حضرت عمر م

نے ایک طرف تو فتو حات کو بیوسعت دی کہ قیصر و کسریٰ کی وسیخ ملطنتیں ٹوٹ کرعرب میں ال کئیں، دوسری طرف کو وقات تک حکومت دوسری طرف حکومت وسلطنت کا نظام قائم کیا اوراس کواس قدر ترقی دی کہ ان کی وفات تک حکومت کے جس قدر مختلف شعبے ہیں سب وجود میں آجکے تھے۔

لیکن قبل اس کے کہ ہم حکومت کے قواعد وآئین کی تفصیل بتائیں پہلے یہ بتانا چاہئے کہ اس حکومت کی ترکیب اور ساخت کیا تھی ؟ یعنی خصی تھی ؟ یا جمہوری ؟ اگر چہ اس وقت عرب کا تدن جس حد تک پہنچا تھا اس کے لحاظ ہے حضرت عرصی خلافت پر جمہوری یا شخصی دونوں میں ہے کسی ایک کا بھی اطلاق نہیں ہوسکتا کے لئا خل ایسے موقع پر صرف اس بات کا پید رگانا کافی ہے کہ حکومت کا جو انداز تھا وہ جمہوریت ہے ماتا تھا یا شخصیت ہے لین سلطنت کا میلان ذاتی اختیارات پر تھا یا عام دائے پر۔

#### جهبورى يأتخصى سلطنت كاموازنه

جہہوری اور شخصی طریق حکومت میں جو چیز سب سے بڑھ کر ماب الا تنیاز ہے۔ وہ عوام کی مدا خلت اور عدم مدا خلت ہے۔ یعنی حکومت میں جس قدر رعایا کو دخل دینے کا زیادہ حق حاصل ہوگا۔ اس قدر اس میں جہہوری کی اخبر حدید ہے کدم بندنشین حکومت میں جہہوری کی اخبر حدید ہے کدم بندنشین حکومت کے ذاتی اختیارات بالکل فنا ہوجا عیں اور وہ جماعت کا رکن اور صرف ایک ممبر رہ جائے۔ برخلاف اس سے شخص سلطنت میں تمام دارو مدار صرف ایک شخص پر ہوتا ہے۔ اس بناء پر شخص سلطنت سے خواہ میں کئے اور نا کی خواہ نا کر بیا ہوتے ہیں۔

(۱) بجائے اس کے کہ ملک کے تمام قابل اشخاص کی قابلیتیں کام میں آئیں صرف چند ارکان سلطنت کی عقل و تدبیر برکام چلتا ہے۔

(۲) چونکہ بجز چندعہدہ دارول کے اورلوگول کومکنی انتظامات سے پچھسروکارٹہیں ہوتا۔اس کیے تو م کے اکثر افراد سے انتظامی قوت اور قابلیت رفتہ معدوم ہونے گلتی ہے۔

 ان کوغیروں کے حقوق سے اس قدر ہمدردی نہیں ہوسکتی جتنی خودار باب حقوق کو ہوسکتی ہے۔ چونکہ بجر چندار کانِ سلطنت کے کوئی شخص ملکی اور قومی کا موں میں دخل دینے کا مجاز نہیں ہوتا۔ اس لیے قوم میں ذاتی اغراض کے سواقومی کا موں کا نداق معدوم ہوجا تا ہے۔ بینتائج شخص سلطنت کے لوازم میں اور بھی اس سے جدانہیں ہو سکتے ۔ برخلاف اس کے جمہوری سلطنت میں اس کے برعکس نمائج ہوں گے۔ اس بناء پر جس سلطنت کی نسبت جمہوری و شخصی کی بحث ہواس کی زعیت کا اندازہ نمائج ہوں گے۔ اس بناء پر جس سلطنت کی نسبت جمہوری و شخصی کی بحث ہواس کی زعیت کا اندازہ نمائج

یہ بین خیال کرنا چاہے کہ جمہوریت کاطریقہ عرب کا فطری نداتی تھااوراس لئے عرب میں جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ خواہ تخواہ جمہوری ہوتی ۔ عرب میں مدت سے تین وسیع حکومتیں موجود تھیں النجی ۲جمیری ۳۔ غسانی لیکن میسب شخصی تھیں ۔ قبائل کے سردار البتہ جمہوری اصول پر ابتخاب کئے جاتے تھے لیکن ان کو کسی قتم کی مکنی حکومت حاصل نہتی بلکہ ان کی حیثیت سپرسالا روں یا قاضوں کی سی ہوتی تھی حضرت ابو بکڑی خلافت نے بھی اس بحث کا بچھے فیصلہ نہیں کیا کیونکہ گو،ان کا انتخاب کشرت رائے پر ہوا تھا۔ لیکن وہ ایک فوری کاروائی تھی چنانچہ خود حضرت عمر نے فرمایا:

فلای فترن امره ان یقول انعا کانت بیعة ابی بکر فلتة و تمت الاو انهاقد کانت کذالك لکن الله وقی شرها (صحح بخاری مطوع احمدی میر شر باردوم جلد دوم ص ۱۰۰۹)۔ (ترجمه) كی فخص كواس بات سے دهو كه نه بوكه وه كيج كه حضرت ابوبكر كی بيعت توا يك بنگاى كاروائی مقى اور وه بورى بوگئى فير وار بات تو اى طرح تقى ليكن اس كے برے بہلو سے اللہ تعالى نے (بميل) بحاليا۔

#### حفرت مرکی خلافت میں مجلس شور کی ( کونسل )

حفرت عُرِّے گردو پیش جو سائنیں تھیں وہ بھی جمہوری نقیں۔ ایران میں سرے ہے بھی بیدات ہی پیدائمیں ہوا۔ روم البتہ کسی زمانے میں اس شرف سے متاز تھا۔ لیکن حضرت عمر کے زمانے سے بہت پہلے وہال شخصی حکومت قائم ہو چکی تھی اور حضرت عمر کے زمانے میں تو وہ بالکل ایک جابرانہ خود مخار سلطنت رہ گئی تھی ۔غرض حضرت عرق نے بغیر کسی مثال اور نمونے کے جمہوری حکومت کی بنیا و ڈالی اور اگر چہ وقت کے اقتضاء ہے اس کے تمام اصول و فروع مرتب نہ ہو سکے تاہم جو چیزیں حکومت جمہوری کی روح ہیں سب وجود ہیں آگئیں۔ان میں سب کا اصل الاصول مجلس شور کی کا انعقاد تھا لینی جمہوری کی روح ہیں آٹا تھا تو ہمیشدار باب شور کی کی کہلس منعقد ہوتی تھی اور کوئی امر بغیر مشورہ اور حب کشرت رائے کے مل میں نہیں آسکا تھا۔

#### مجلس شوریٰ کے ارکان اور اس کے انعقاد کا طریقہ

تمام جماعت اسلامی بین اس وقت دوگروہ تھے جوکل قوم کے پیشوا تھے اور جن کوتمام عرب نے کو یا اپنا
قائم مقام صلیم کر لیا تھا یعنی مہاجرین و انسار مجلس شور کی بین ہمیشہ لازی طور پر ان دونوں گرو ہوں

کے ارکان شریک ہوتے تھے ۔انسار بھی دو قبیلوں بین منتسم تھے ۔ اوس و فرزرج ۔ چنانچہ ان
دونوں خاندانوں کا مجلس شور کی بین شریک ہونا ضروری تھا مجلس شور کی کے تمام ارکان کے نام اگر چہ ہم نہیں بتا ہے ۔تا ہم اس قدر معلوم ہے کہ حضرت عثمان ہمضرت علی شعبد الرحل شبن عوف، معاذشین جمنیں بتا ہے ۔تا ہم اس قدر معلوم ہے کہ حضرت عثمان ہمضرت علی شعبد الرحل شبن عوف، معاذشین جبل ،ابی بن کعب ، زید بین ثابت اس میں شامل تھے (کنز العمال بحوالہ این سعدج سام ۱۳۱)۔ مجلس کے انعقاد کا بید طریقہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ ''الصلو ۃ جامحہ: ''سب لوگ فیماز پڑھتے تھے دنماز کے بعد مبر پر چ دھ کر نظبہ دیتے تھے اور بحث طلب امر پیش کیا جاتا۔

نماز پڑھتے تھے ۔نماز کے بعد مبر پر چ دھ کر نظبہ دیتے تھے اور بحث طلب امر پیش کیا جاتا۔

(تاریخ طبری میں ہما ۲۵ میں میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں کو کا کہ ۲۵ میں جاکہ کو کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کر نظبہ دیتے تھے اور بحث طلب امر پیش کیا جاتا۔

#### مجلس شوریٰ کے جلبے

معولی اور دوزمرہ کے کاروبار میں اس مجلس کے فیصلے کانی سمجھے جاتے ہے۔ لیکن جب کوئی امراہم پیش آتا تھا تو مہاجرین اور انسار کا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے انقاق سے وہ امر طے پاتا تھا مثلاً مراق وشام کے فتح ہونے پر جب بعض سحابے نے اصرار کیا کہ تمام منتوحہ مقامات فوج کی جا کیر میں دے ویے جا کمی تو بہت بوی مجلس منعقد ہوئی جس میں تمام قد مائے مہاجرین اور انسار میں سے عام لوگوں کے علاوہ دس بڑے بڑے سر دار جوتمام قوم میں متاز تھے۔اور جن سے یا پچ فخص قبیلہاوس اور پانچ قبیلہ خزرج کے تھے۔ شریک ہوئے کئی دن تک اس مجلس کے جلسے رہے اور نہایت آزادی و بے باکی سے لوگوں نے تقریریں کیں۔اس موقع پر حضرت عمر نے جو تقریر کی (بی تمام تفصیل کتاب الخر اج قاضی ابو بوسف صغی ۱۵،۱۲) میں ہاس کے جسد جسہ فقرے ہم اس لحاظ نے قل کرتے ہیں کہاں سے منصب خلافت کی حقیقت اور خلیفہ وقت کے اختیارات کا انداز ہوتا ہے۔ اني لم از عجكم الا لان تشركوا في امانتي فيما حملت من اموركم فاني واحد کا حد کم واست اریدان تتبعوا هذا الذی هوای (کتاب الخراج قاض ابوایسف ص۱۵،۱۵) ٢١ هين جب نهاوند كاسخت معركه پيش آيا اور عجميول نے اس سروسامان سے تياري كى كدلوگول كے نز دیک خود خلیفه وقت کا اس مہم پر جانا ضروری گھبرا تو بہت بدی مجلس شور کی منعقد ہوئی۔حضرت عثال طلی باری باری کھڑے ہو کرتقریریں کیں اور کہا کہ آپ کا خودموقع جنگ پر جانا مناسب ہیں پھر حضرت علی کھڑے ہوئے اوران لوگوں کی تائید میں تقریر کی ۔غرض کثرت رائے سے یہی فیصلہ ہوا کہ خود حضرت عمر شموقع جنگ پر شہ جا کیں۔ ای طرح فوج کی تخواه ، دفتر کی ترتیب عمال کا تقرر ، غیر قومول کو تجارت کی آزادی اوران بر محصول کی تشخیں ، اس نتم کے بہت ہے معاملات ہیں جن کی نسبت تاریخوں میں تبمریج ند کور ہے کہ مجلس شوری میں پیش ہو کر طے یائے ۔ان امور کے پیش ہونے کے وقت ارکان مجلس نے جو تقریریں کیں وہ بھی تاریخوں میں ندکور ہیں۔

مجلس شور کی کا جلاس اکثر خاص ضرورتوں سے پیش آنے بے وقت ہوتا تھا۔لیکن اس کے علاوہ ایک اور مجلس تھی جہاں روز اندا تظامات اور ضروریات پر تفتگوہوتی تھی۔ بیمجلس ہمیشہ سحیر نبوی میں منعقد موتی تھی اور صرف مہاجرین صحاباس میں شریک ہوتے تھے صوبجات اور اصلاع کی روزان خبریں جودر بارخلافت میں پینچی تھیں۔ حضرت عمران گواس مجلس میں بیان کرتے تھے اور کوئی بحث طلب امر ہوتا تھا تواں میں لوگوں سے استعواب کیا جاتا تھا۔ مجوسیوں پر جزیہ مقرد کرنے کا مسئلا اوّل ای مجلس میں پیش ہوا تھا۔ مورخ بلا ذری نے اس مجلس کا حال منی تذکر سے میں ان الفاظ میں لکھا ہے۔ کمان للمها جریب مد جلس فی المسجد فکان عمر یجلس معهم فیه ویحد شهم عماینتهی الیه من امر الافاق فقال یوما ما ادری کیف اصنع با المجوس۔

#### عام رعايا كي مداخلت

مجلس شوری کے ارکان کے علاوہ ، عام رعایا کو انتظامی امور میں مداخلت حاصل تھی ۔ صوبجات اور
اصلاع کے حاکم اکثر رعایا کی مرضی ہے مترر کئے جاتے تھے بلکہ بعض او قات بالکل انتخاب کا طریقہ
عمل میں آتا تھا۔ کوفہ، بھرہ اور شام میں عمال خراج مقرر کئے جانے گئے قو حضرت عرشے ان سنیوں
صوبوں میں احکام بھیج کہ وہاں کے لوگ اپنی لیند سے ایک ایک شخص انتخاب کر کے بھیجیں جوان
کے نزد یک تمام لوگوں سے زیادہ دیانت وار اور قابل ہو۔ چنانچہ کوفہ سے حضرت عثمان شبن فرقد،
بھرہ سے جانج بن علاط ، شام سے معن ٹبن پر بیکولوگوں نے منتخب کر کے بھیجا اور حضرت عمرشے انہیں
لوگوں کو ان مقامات کا حاکم مقرر کیا۔ قاضی ابو یوسف صاحب نے اس واقعہ کو جن الفاظ میں بیان
کیا ہے وہ یہ ہیں۔

كتب عمر بن الخطاب الى اهل الكوفة يبعثون اليه رجلا من اخير هم واصلحهم والى اهل البصرة كذلك والى اهل الشام كذلك قال فبعث اليه اهل الكوفة عثمان بن فرقد وبعث اليه اهل الشام معن بن يزيدبعث اليه اهل البصرة الحجاج بن علاط كلهم سلميون قال فاستعمل كل واحد منهم على خراج ارضه (كتاب الخراج ص ٦٤)

سعد بن ابی وقاص بہت بڑے رہے کے صحابی اور نوشیروانی پائے تخت کے فاتح تھے۔حضرت عمر نے

ان کوکوفہ کا گورزمقرر کیا تھا۔ لیکن جب لوگوں نے ان کی شکایت کی تو معزول کردیا۔
عکومت جمہوری کا ایک بہت بڑا اصول ہیہ ہے کہ ہرخفس کواپنے حقوق اور اغراض کی حفاظت کا لچوا اختیاراورموقع دیا جائے۔حضرت عمر گی حکومت میں ہرخفس کو نہایت آزادی کے ساتھ ہیموقع حاصل تھااورلوگ اعلانیہ اپنے حقوق کا اظہار کرتے تھے۔اضلاع سے قریباً ہرسال سفارتیں آتی تھیں جن کو وفد کہتے تھے۔اس سفارت کا صرف یہ مقصد ہوتا تھا کہ در بارخلافت کو ہرقتم کے حالات اور شکایات سے مطلع کیا جائے اور داور رسی جائے۔حضر بت عمر نے خود بار بارمختلف موقعوں پراس حق کا اعلان کردیا تھا یہ ان فرمانوں میں تصریح کی اور ایک دورہ تمام عمالان سلطنت کو ججمع عام میں خطبہ پڑھا ،ان فرمانوں میں تصریح کی اور ایک کے دائی اس کی گئے۔ اور کی تعصیل عمالان کیا۔ چنانچہ اس کی اور ایک میں تھریک کی دور ایک کا علان کیا۔ چنانچہ اس کی اور کی تعصیل عمالوں کے بیان میں آئے گی۔

#### فلفه كاعام حقوق ميسب كے ساتھ مساوى مونا

کومتِ جمہوری کا اصل زیور یہ ہے کہ بادشاہ ہرتم کے حقوق بیں عام آدمیوں کے ساتھ برابری رکھتا ہوئین کسی قانون کے اثر سے مشتیٰ نہ ہو، ملک کی آ مدنی میں سے ضرور یات و زندگی سے زیادہ نہ لے سکے ۔عام معاشرت میں اس کی حا کمانہ حشیت کا بچھلی ظفہ کیا جائے ، اس کے اختیارات محدود موں سکے ۔عام معاشرت میں اس کی حاصل ہو یہ تمام امور حضرت عمر کی خلافت میں اس در جے تک پنچے تھے ہراس سے زیادہ ممکن نہ تھا اور جو بچھ ہوا تھا خود حضرت عمر کے طریق عمل کی بدولت ہوا تھا۔ انہوں نے متعدد موقعوں پر ظاہر کر دیا تھا کہ حکومت کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے کیا اختیارات میں ؟ ایک موقع پر انہوں نے اس کے متعلق جو تقریر کی تھی اس کے بعض بعض فقرے اس موقع پر انہوں نے اس کے متعلق جو تقریر کی تھی اس کے بعض بعض فقرے اس

انما اناومالكم كولى اليتينم ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف و لكم على ان لا اجتبى شيئا من خراجكم ولا مماافاه الله عليكم الامن وجهه ولكم على اذاوقع في يدى

ان لايسخرج منى الا فى حقه و لكم على ان لا ازيد نى اعطياتكم واسد تغوركم ولكم على ان لاالقيكم فى المها لك.(كتاب الشراج ص ٦٧)

(ترجمه) جھے کو تہارے مال ( ایعنی بیت المال میں اس قد رحق ہے جتنا یتیم کے مال میں )۔ اگر میں دولت مند ہوں گا تو دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور ضرورت پڑے گی تو دستور کے موافق کھانے کے لئے لوں گا۔ صاحبو! میرے اور پرتم لوگوں کے متعدد حقوق ہیں جس کاتم کو جھھ سے مواخذہ ادا کرنا چاہئے ایک بید کہ ملک کا خراج اور مال غنیمت آئے تو بے جا طور سے جمع نہ کیا جائے۔ ایک بید کہ جب میرے ہاتھ میں خراج اور غنیمت آئے تو بے جا طور سے خرج شہونے پائے۔ ایک بید کہ میں تمہارے روز سے بڑھا وں اور سرحدوں کو محفوظ رکھوں ایک بید کہ تم کو خطروں میں نہ ڈالوں۔

ایک اور موقع پرایک شخص نے کئی بار حضرت جمر گونی اطب کر کے کہا کہ آئی اللہ یا عمر لیجنی اے عمر اللہ ہے فرمایا نہیں فرر حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کورو کا اور کہا کہ بس بہت ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں کہنے دو۔ اگر بدلوگ نہ کہیں تو ہم۔ (دیکھو کتاب الخران کے دو۔ اگر بدلوگ نہ کہیں تو ہم۔ (دیکھو کتاب الخران ص ۱۲) ان باتوں کا بدائر تھا کہ خلافت اور حکومت کے اختیارات اور صدود تمام لوگوں پر ظاہر ہوگئے تھے۔ اور شخصی شوکت اقتد ادکا تھة ردلوں سے جاتار ہاتھا۔ معاذ بن جبل نے رومیوں کی سفارت میں حضرت عمر کی خلافت کے متعلق جو تقریر کی تھی وہ در حقیقت حکومتِ جمہوری کی اصلی تصویر ہے اور حکومت جمہوری کی اصلی تصویر ہے اور حکومت جمہوری کی مسلی تصویر ہے اور حکومت جمہوری کی حقیقت آج بھی اس سے داضح تر اور صحیح تر نہیں بیان کی جاسکتی۔

#### حغرت عمر کی جو ہر شناس

صوبجات اوراصلاع کی تقسیم کے بعدسب سے مقدم جو چیز تھی ملکی عہدہ داروں کا انتخاب اوران کی کا روان کی کا روان کی کا روائی کا دستورالعمل بنا نا تھا کوئی فرمانروا کتنا ہی بیدار مغز اور کوئی قائل لائق راست بازاور متدین نہ کیکن جب تک حکومت کے اعضاء و جوارح لیعنی عہدہ داران ملکی قائل لائق راست بازاور متدین نہ ہوں اوران سے نہایت بیدار مغزی کے ساتھ کام نہ لیا جائے ملک کو بھی ترقی نہیں ہو سکتی حضرت عرق مناس باب میں جس تکتری اور تدبید و سیاست سے کام لیا ،افصاف یہ ہے کہ تاریخ عالم کے ہزاروں

ورق الئے کربھی اس کی نظیر نہیں لمتی ۔اس مر حلے میں اس بات سے بڑی مددملتی ہے کہ ان کی طبیعت شروع ہے جو ہرشناس واقع ہو کی تھی لیعنی جس شخص میں جس کی قابلیت ہوتی تھی وہ اس کی تہہ کو بینچ جاتے تھے۔اس کے ساتھ انہوں نے ملک کے تمام قابل آدمیوں سے واقفیت بہم پہنچا کی تھی ، یہی بات تھی کہ انہوں نے? شخص کو جو کام دیااس کے انجام دینے کے لئے اس سے بڑھ کرآ دمی نہیں ال سكنا تقاعرب مين حارشخص تصرجن كود ماة العرب كهاجاتا تقاليعني جوفن سياست ومذبير مين ابناجواب نہیں رکھتے تھے ۔امیر معاویہ عمرو بن العاص،مغیرۃ بن شعبہ،زیاد بن سمیتہ ( اسدالغابہ تذکرہ مغیرہ بن شعبہ جلدہ، ص ۲۶۱) حضرت عمر نے زیاد کے سوا تیوں کو بڑے بوے مکی عہدے دیئے۔اور چونکہ بیلوگ صاحب ادعا بھی تھے اس لئے اس طرح ان پر قابور کھا کہ بھی کوئی کسی تھم کی خودسری ندکرنے یائے۔زیادان کے زمانے میں شانزدہ سالہ نو جوان تھا۔اس لئے اس کوکوئی بردا عهده نبین دیا لیکن اس کی قابلیت اور استعداد کی بناء پر ابوموی اشعری کولکھا کہ کاروبار حکومت میں اس کومشیر بنائیں فن حرب میں عمر ومعدی کرب اور طلیحہ بن خالد نہایت متاز تھے کیکن تدبیر وسیاست میں ان کو دخل نہ تھا۔حضرت عمرؓ نے اُن دونوں کونعمان بن مقرن کی ماتحتی میں عراق کی فتو حات پر مامور کیالیکن نعمان کولکھ بھیجا کہان کوکسی صیغے کی افسری نددینا کیوں کہ ہر خص صرف اپنافن خوب جانتاہے (استیعاب قاضی ابن عبدالبروطبری ص ۲۲۱)۔

عبداللہ بن ارقم ایک معزز صحابی سے۔ایک دفعہ رسول علی کے پاس کہیں سے ایک جواب طلب تخریر آئی۔آپ نے فر مایا کہ اس کا جواب کون کھے گا؟ عبداللہ بن ارقم نے عرض کی کہ 'میں' یہ کہہ کر آئی۔آپ خودا پی طبیعت سے جواب کھی کہ لائے۔آنخضرت علی کے ساتو نہایت پیند آیا۔حضرت عمر محموجود سے ان کی اس قابلیت پر اُن کو خاص خیال ہوا اور جیسا کہ علامہ ابن الا ثیر وغیرہ نے لکھا ہے ان کی اس قابلیت کا اثر اُن کے دل میں ہمیشہ قائم رہا یہاں تک کہ جب خلیفہ ہوئے تو اُن کو میر منشی مقرر کیا نام اجلاس ہوا اور حضرت عمر نے مشی مقرر کیا نہا وندکی عظیم الشان مہم کے لئے جب مجلس شور کی کا عام اجلاس ہوا اور حضرت عمر نے دائے طلب کی اس مہم پر کون بھیجا جائے؟ تو تمام مجمع نے با تفاق کہا کہ آپ کو جو واقفیت ہے اور آپ

نے ایک ایک کی قابلیت کا جس طرح اندازہ کیا ہے کس نے نہ کیا۔ چنا نچہ حضرت عمر ﴿ نے نعمان بن مقرن کا نام لیا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ بیا انتخاب بالکل بجا ہے۔ عمار بن یا سر بڑے دہتے کے صحابی متھے ۔ اور زہد و تقدّس میں بے نظیر تھے لیکن سیاست و تدبیر ہے آشانہ تھے ۔ آبولیت عام اور بعض مصلحتوں کے کھاظ سے حضرت عمر ﴿ نے ان کو کو فید کا حاکم مقرر کیا لیکن چندروز کے بعد جب ان سے کام چل نہ سکا معزول کر دیا اور ان کے طرف داروں کو دکھا دیا کہ وہ اس کام کے لئے موزوں نہ سے ماس قتم کی سینظروں مثالیں ہیں جن کا استقصاء نہیں کیا جا سکتا ۔ کسی مختص کو شوق ہوتو رجال کی کتابوں سے عرب کے تمام لائق آ دمیوں کا پیتہ لگائے اور پھر دیکھے کہ حضرت عمر ﴿ نے ان پرزوں کو کومت کی کل میں کیسے مناسب موقعوں لگایا تھا۔

تاہم اتنا بڑا کام ایک شخص کی ذمہ داری پر چھوڑ انہیں جاسکتا اس لئے حصرت عمر نے بجلس شوری منعقر کی اور صحاب سے خطاب کرکے کہا کہ۔ اگر آپ لوگ میری مدونہ کریں گے توکون کرے گا۔ (کتاب الخراج ص ۲۵۔ اصل عبارت ہے۔ ان عسر بن السخطاب دعا اصحاب رسول الله فقال اذالم تعینونی فمن یعیننی الغ ۱۲۔ کتاب الخراج ص ۲۳۔)

حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہم آپ کو مدودیں گے ۔لیکن اس وقت ملکی انتظام میں حصہ لینا زہداور نقدس کے خلاف سمجھا جا تا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوعبیدہ نے فر مایا کہا ہے عمرتم رسول اللہ کے اصحاب کو دنیا میں آلودہ کرتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا میں ان بزرگوں سے مدونہ لوں تو کس سے لوں؟ ابوعبیدہ نے کہا اگر ایسا بی ہے تو تنخوا ہیں بیش قرار مقرر کرد کہ لوگ خیانت کی طرف ماکل نہ ہونے یا تیں (کتاب الخراج ص ۲۵)

#### اشاعت إسلام كالحريقه

اس مینے کاسب سے بڑا کام اشاعت اسلام تھا۔اشاعت اسلام کے بیمعن نبیں کہ لوگوں کو کوارے مسلمان بنایا جائے ۔ حضرت عمر اس طریقہ کے بالکل خلاف تنے اور جو محف قرآن مجید کی اس آیت لا اکراہ فی الدین پر بلاتا ویل عمل کرنا چاہتا ہے وہ ضروراس کے خلاف ہوگا۔ حضرت عمر نے

خودایک موقع پریعنی ان کاغلام باوجود ہدایت وترغیب کے اسلام خدلایا تو فرمایا کہ الکسراہ فسی الله ین (بیروایت طبقات بن سعد میں موجود ہے۔ دیکھوکٹز العمال جی پنجم ص ۲۹مطبوعہ حیدر آباد) اشاعت اسلام کے معنی میں جی کہ تمام دنیا کو اسلام کی دعوت دی جائے اور لوگوں کو اسلام کے اصول اور مسائل سمجھا کر اسلام کی طرف داغب کیا جاوے۔

حضرت عرقب ملک برنو جیس جیج سے تاکید کرتے سے کہ پہلے ان لوگوں کو اسلام کی ترغیب دلائی جائے اور اسلام کے اصول وعقا کہ سمجھائے جائیں چنانچہ فاتح ایران سعد وقاص کو جو خط لکھا اس میں بالفاظ سے وقد کنت امر تك ان تدعوا من لقیت الی الاسلام قبل المقتال : قاضی ابو بیسف صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عرفظ کامعمول تھا کہ جب ان کے پاس کوئی فوج مہیا ہوتی تھی تو ان پر ایسا افسر مقرد کرتے سے جوصاحب علم اور صاحب فقہ ہوتا تھا ( کتاب الخراج ص ۱۲۰) یہ ظاہر ہے کہ فوجی افسروں کے لئے علم وفقہ کی ضرورت ای تبلیخ اسلام کی ضرورت سے تھی ۔ شام وعراق کی فوجات میں تم نے بڑھا ہوگا کہ ایرانیوں اور عیسائیوں کے پاس جوسفار تیں گئیں ۔ انہوں نے کس فوجان اور عیسائیوں کے پاس جوسفار تیں گئیں ۔ انہوں نے کس فوجان اور عیسائیوں کے باس جوسفار تیں گئیں ۔ انہوں نے کس فوجان اور عیسائیوں کے باس جوسفار تیں گئیں ۔ انہوں نے کس فوجان اور عیسائیوں کے باس جوسفار تیں گئیں ۔ انہوں نے کس فوجان اور میسائیوں کے باس جوسفار تیں گئیں ۔ انہوں نے کس فوجان اور میسائیوں کے باس جوسفار تیں گئیں ۔ انہوں نے کس فوجان اور میں ان کے سامنے بیان کئے۔

اشاعت اسلام کی سب سے بڑی تدبیر ہے ہے کہ غیر تو موں کو اسلام کا جونموند دکھلا یا جائے وہ ابیا ہو کہ خود بخو دلوگوں کے دل اسلام کی طرف تھنے آئیں ۔ حضرت عمر کے عہد میں نہایت کثر سے اسلام کی اسلام کی طرف تھنے آئیں تربیت اور ارشاد سے تمام مسلما نوں کو اسلام کا اصلی مونہ بنا دیا تھا۔ اسلامی فوجیں جس ملک میں جاتی تھیں لوگوں کو خواہ مخواہ ان کے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ کو نکہ چند یادیہ نشینوں کا دنیا کی تنجیر کو اٹھنا جیرت اور استجاب سے خالی نہ تھا۔ اس طرح بحث افعا۔ کو نکہ چند یادیہ نشینوں کا دنیا کی تنجیر کو اٹھنا جیرت اور استجاب سے خالی نہ تھا۔ اس طرح جب لوگوں کو ان کے دیکھنے اور ان سے ملنے جلنے کا اٹھاتی ہوتا تھا تو ایک ایک مسلمان سچائی ، سادگی ، جب لوگوں کو ان کے دیکھنے اور اسلام ان میں پاکٹر گی ، جوش اور اخلاص کی تھیور نظر آتا تھا۔ یہ چیز یں خود بخو دلوگوں کو تھنے تھیں اور اسلام ان میں گھر کرتا جاتا تھا۔ شام کے واقعات میں تم نے پڑھا ہوگا کہ رومیوں کا سفیر جارج ، ابوعبید ڈکی فوج میں جا کر کس اثر سے متاثر ہوا اور کس طرح دفعتہ تو م اور خاندان سے الگ ہوکر مسلمان ہوگیا۔ شطا جو میں جا کر کس اثر سے متاثر ہوا اور کس طرح دفعتہ تو م اور خاندان سے الگ ہوکر مسلمان ہوگیا۔ شطا جو میں جا کر کس اثر سے متاثر ہوا اور کس طرح دفعتہ تو م اور خاندان سے الگ ہوکر مسلمان ہوگیا۔ شطا جو میں جا کر کس اثر سے متاثر ہوا اور کسلم کی دور خواہ کو کا میں جو کسلوں کے دور کسلمان ہوگیا۔ شطا جو

مصری حکومت کا ایک بزار کیس تھا۔مسلمانوں کے حالات ہی من کراسلام کا گرویدہ ہوااور آخر دو ہزار آ دمیوں کے ساتھ مسلمان ہوگیا (تاریخ مقریزی ص ۲۲۲ میں ہے:۔

فخرج شطا في الفين من اصحابه ولحق بالمسلمين وقد كان قبل ذلك يحب الخير و يميل الى ما يسمعه من سيرة اهل الاسلام)

#### اشاعب اسلام کے اسباب

ان باتوں کے ماتھ اور اسباب بھی اسلام کے چھلنے کا سب ہوئے۔ عرب کے قبائل جو عراق اور شام میں آباد ہے اور عیسائی ہو گئے تھے۔ فطرۃ جس قدر ان کا میلان ایک عربی نی عظیمہ کی طرف ہوسکتا تھا کسی دوسری قوم کی طرف نہیں ہوسکتا تھا ، چنانچہ جس قدر زمانہ گزرتا گیا وہ اسلام کے طلقے میں آتے گئے۔ یہی بات ہے کہ اس عہد کے نوسلم جس قدر عرب تھے اور تو میں نہیں۔ ایک وجہ بھ مجی تھی کہ بعض بڑے بڑے پیشوائے نہ ہمی مسلمان ہو مکئے تھے مثلاً دمشق جب فتح ہوا تو وہاں کا بشپ جس کا نام ادر کون تھا۔ حضرت خالد ﷺ کے ہاتھ پر اسلام لا یا (مجم لبلدان و کر قنظر و سنمان ۔ فتو ت البلدان ص ۲۲۵)۔ ایک پیشوائے نہ ہب کے مسلمان ہونے سے اس کے پیروؤں کوخواہ مخواہ اسلام کی طرف رغبت ہوئی ہوگی۔

ان مختلف اسباب سے نہایت کثرت کے ساتھ لوگ اسلام لائے۔افسوس ہے کہ ہمارے مورجین نے کسی موقع پر اس واقعہ کوستقل عنوان سے نہیں لکھا جس کی وجہ سے ہم تعداد کا انداز ہنیں بتا کتے۔

### مخلف الانواع فضائل ايكشخس مس جمع ديكي

قانون فطرت کے بنتہ شناس جانتے ہیں کہ فضائل انسانی کی مختلف انواع ہیں اور ہر فضیلت کا جدا راستہ ہے۔ ممکن بلکہ کیٹر الواقع ہے کہ ایک شخص ایک فضیلت کے لحاظ سے تمام دنیا ہیں ابنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اور فضائل سے اس کو بہت کم حصہ طلاتھا۔ سکندر سب سے بڑا فاتح تھا لیکن تھیم نہ تھا، ارسطو تھیم تھالیکن کشورستان نہ تھا بڑے بڑے کمالات ایک طرف جھوٹی جھوٹی تھوٹی فضیلتیں بھی ایک شخص میں مشکل سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سے نا مورگز رہے ہیں جو بہا در تھے لیکن پاکیزہ اخلاق نہ شخص میں مشکل سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سے نا مورگز رہے ہیں جو بہا در تھے لیکن پاکیزہ اخلاق نہ فضل سے بہرہ متھے۔

اب حفزت عُرِّ کے حالات اوران کی مختلف حیثیتوں پرنظر ڈالو،صاف نظر آئے گا کہ وہ سکندر بھی تھے اورارسطوبھی تھے سے بھی تھے اورسلیمان بھی تھے، تیمور بھی تھے ازرنوشیر وال بھی ،امام ابوحنیفہ بھی تھے اورابراہیم ادھم مجھی۔

سب سے پہلے حکمرانی اور کشورستانی کی حیثیت سامنے کرلو۔ دنیا میں جس قدر حکمران گذرہے ہیں، ہرایک کی حکومت کی تہدمیں کوئی نہ کوئی مشہور مد ہریا سپدسالا دمخفی تھا۔ یہاں تک کداگر اتفاق سے وہ مدہم یاسپدسالا رندر ہاتو دفعتا فتو حات رک تمئیں یا نظام حکومت کا ڈھانچے بگڑ گیا۔

سکندر ہرموقع پرارسطو کی ہدایتوں کا سہارا لے کر چاتیا تھا۔ا کبر کے پردے بیں ابوالفضل اور تو ڈرمل کام کرتے تھے۔عباسیہ کی عظمت وشان برا مکہ کے دم سے تھی کیکن حضرت عمر الوصرف اپنے دست بازوکا بل تھا حضرت خالد گی جیب وغریب معرکہ آرائیوں کود کھے کرلوگوں کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ فتح و ظفر کی کلیدا نہی کے ہاتھ بیں ہے لیکن جب حضرت عمر نے ان کومعزول کر دیا تو کسی کوا حساس تک نہ ہوا کہ کل میں سے کون سا پرزونکل گیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص بن ابی فاتح ایران کی نسبت بھی لوگوں کوائی میں سے کون سا پرزونکل گیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص بن ابی فاتح ایران کی نسبت بھی لوگوں کوائی سے سے کہ حضرت عمر شخو دسارا کا منہیں کرتے تھے اور نہ کر سکتے تھے لیکن جن لوگوں سے کام لیتے تھے ان میں سے کسی کے پابند نہ تھے وہ حکومت کی کل کواس طرح چلاتے تھے کہ جس پرزے کو جہاں سے میں سے کسی کے پابند نہ تھے وہ حکومت کی کل کواس طرح چلاتے تھے کہ جس پرزے کو جہاں سے چاہا تکال لیا اور یہاں چاہا لگا دیا۔ مصلحت ہوئی تو کسی پرزے کوسرے سے تکال دیا اور ضرورت ہوئی تو سے پرزے دی تیار کر گئے۔

دنیا میں کوئی الیا تھر ان نہیں گر راجس کو مکی ضرورتوں کی وجہ سے ،عدل وانصاف کی حدود سے تجاوز نہ کر تا پڑا ۔ نوشیر وال کوز مانہ عدل وانصاف کا پنیمبر تسلیم کرتا ہے لیکن اس کا دائمن بھی اس داغ ہے کہ بیس لیا کے نہیں ۔ بخلاف اس کے حضر سے بھڑ کے تمام واقعات کو چھان ڈالو ۔ اس تسم کی ایک نظیر بھی نہیں بلا ہوئے ، وہاں مدت سے حکومت کے تواعداور سکتی ۔ و نیا کے اور مشہور سلاطین جن ممالک بیس پیدا ہوئے ، وہاں مدت سے حکومت کے تواعداور آئمین قائم کرنی پڑی تھی ۔ قدیم انتظامات یا خود آئمین قائم کرنی پڑی تھی ۔ قدیم انتظامات یا خود کا فی ہوتے تھے یا بچھاضا فہ کرنا پڑتا تھا۔ بخلاف اس کے حضر سے بھڑج سے فاک سے پیدا ہوئے وہ ان چیز وں کے نام ہے آشانہ تھی ۔ خود حضر سے بھڑ نے ، ہم برس تک حکومت و سلطنت کا خواب بھی نہیں در کی ماتھ ایک ورسیم میں انتظامات کے ساتھ ایک وسیم مملکت در کی ماتھ ایک ورسیم میں کہ انتظامات مثلاً تقسیم صوبجات و اصلاع انتظام محاصل بھینے عدالت ہو جداری اور پرلیس ، پلک ورس ، تعلیمات ، صیغہ فوج کو اس قد رترتی دینی اور ان کے اصول اور ہو جداری اور پولیس ، پلک ورس ، تعلیمات ، صیغہ فوج کو اس قد رترتی دینی اور ان کے اصول اور من اسلیم میں کے معلیم میں کے میں اور میں ، تعلیمات ، صیغہ فوج کو اس قد رترتی دینی اور ان کے اصول اور من اسلیم میں کیک ورس ، تعلیمات ، صیغہ فوج کو اس قد رترتی دینی اور ان کے اصول اور من اسلیم میں کیک ورسی میں کھا کا م ہوسکتا تھا؟

سب رویس کر دیا گرایا محمران دکھا سکتے ہو؟ جس کی معاشرت یہ ہو کقیص میں دس دس دی پیوند تمام دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا محکمران دکھا سکتے ہو؟ جس کی معاشرت یہ ہو کقیص میں دس دس برا ارہتارہتا گلے ہوں ، کاندھے پرمشک رکھ کرغریب عورتوں کے ہاں پانی بحر آتا ہو۔ اونٹوں کے بدن پراپنے ہاتھ سے تیل ہو، بازاروں میں پڑا بھرتا ہو جہاں جاتا ہو جریرو تنہا جاتا تو ، اونٹوں کے بدن پراپنے ہاتھ سے تیل ملا ہو۔ درودر بارفتیب و چاکش جشم وخدم کے نام سے آشنانہ ہو، اور بھریدرعب وداب ہو کہ عرب و مجم اس کے نام سے لرزتے ہوں۔اور جس طرف زُخ کرتا ہوز مین دہل جاتی ہو۔سکندر و تیمور ہمیں تمیں ہزار فوج رکاب میں لے کر نکلتے تھے، جب ان کا رعب قائم ہوتا تھا۔عمر فاروق سے سفر شام میں آپ کے ساتھ سواری کے ایک اونٹ کے سوااور کچھ نہ تھا لیکن چاروں طرف غل پڑا ہوا تھا کہ مرکزِ عالم جنبش میں آگیا ہے۔

اب علی حیثیت پرنظر ڈالو۔ صحابہ میں ہے جن لوگوں نے خاص اس کام کولیا تھاوہ رات دن ای شخل میں برکر تے تھے مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس ، زید بن ثابت ، ابو ہر برہ ، عبداللہ بن عمر شاعبراللہ بن عبر سرکر تے تھے مثلاً حضرت عبداللہ بن عبر سرکر است مواز نہ کروصاف معدود یان کے مسائل اور اجتها دات ہے مواز نہ کروصاف مجتد دمقلد کا فرق نظر آئے گا۔ زمانہ با بعد میں اسلامی علوم نے بے انتہا ترتی کی اور بڑے بڑے برے بر بحجتد بن اور ائر فن بیدا ہوئے مثلاً امام ابوصنیفہ ، شافعی بخاری ، غزالی "، رازی لیکن افساف سے دیکھو حضرت عمر شنے جس باب میں جو کچھ ارشاو فر مایا اس پر پچھ اضافہ ہوسکا؟ مسئلہ تضاوقد رتعظیم شعائر اللہ ، حیثیت نبوت ، احکام شریعت کاعظی یا نقلی ہونا۔ احاد بٹ کا درجہ اعتبار نظر احاد کی قابلیت احتجاج ۔ احکام تمس وغلیمت ۔ بید مسائل شروع اسلام ہے آئے تک معرکہ آرار ہے ہیں ۔ اور ائر فن احتجاج ۔ ادان کے متعلق ذبانت وطباعی کا کوئی دقیۃ نہیں اُٹھار کھا لیکن افساف کی نگاہ سے دیکھو حضرت عمر شنے ان کے متعلق ذبانت وطباعی کا کوئی دقیۃ نہیں اُٹھار کھا لیکن انصاف کی نگاہ سے دیکھو حضرت عمر شنے ان کے متعلق ذبانت وطباعی کا کوئی دقیۃ نہیں اُٹھار کھا لیکن انصاف کی نگاہ سے دیکھو حضرت عمر شنے ان کے متعلق ذبانت وطباعی کا کوئی دقیۃ نہیں اُٹھار کھا لیکن انصاف کی نگاہ سے دیکھو حضرت عمر شنے ان کے متعلق ذبان کے ان کے متابل کو جس طرح کی اور خوالی کیا تو علاد نے متابل کی تو مائی کیا تو علاد نے متابل کی بیروں کی یا انحرف کیا تو علاد نے متابل کیا کہ کیا تو علاد نے متابل کیا تو علاد نے متابل کی کیا تو علاد نے متابل کی کیا تو علاد نے متابل کیا کو کیا تو علاد نے متابل کیا کو کیا تو علاد نے متابل کیا کو کو کیا تو علاد نے متابل کیا کو کیا تو علاد نے متابل کیا کو کیا ہو کیا تو علاد نے متابل کیا کو کیا تو علاد نے متابل کیا کو کیا تو علاد نے متابل کیا کو کیا تو علاد نے متابلہ کیا کو کو کیا تو علاد نے متابلہ کیا تو علاد نے متابلہ کی کیا تو علاد نے متابلہ کیا کہ کیا تو علاد نے متابلہ کیا کو کیا تو علاد نے کا تو متابلہ کیا کو کو کیا تو علاد نے کو کیا تو علی کیا تو علی کیا تو متابلہ کیا کو کیا تو علاد نے کو کیا تو علی کیا تو کو کیا تو علی کیا تو کو کیا تو کیا تو کو کیا تو کو کیا تو کو کیا تو کو کیا تو کیا تو کیا تو کو کیا تو

اخلاق کے لحاظ سے دیکھوتو اخبیاء کے سوا اور کو ل شخص اُن کا ہم پاپیل سکتا تھا؟ کیا لقمان" ،ابراہیم ادہم" ،ابو بکرشکی معروف کرٹی میں بیاس سے بڑھ کریائے جاسکتے تھے؟

شاہ ولی اللہ صاحبؓ نے حضرت عمر کی اس خصوصیت یعنی جامعیت کمالات کونہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔ وہ تحریفر ماتے ہیں:

''سینه فاروق اعظم طرابحز له خانه تصور رکن که در بائے مختلف دارد \_ در جرد زیے صاحب کمالے نشسته در یک درمثلاً سکندر ذوالقرنین باک جمد سلیقه ملک گیری و جہان ستانی وجع جیوش و برہم زون اعداء ور و در دیگر نوشیر دانے بال جمد رفق ولین ورعیت پروری و داد محتری (اگر چه ذکر نوشیر وال درم بحث فضائل حفرت فاروق شو ادبست) دورد رد گیرامام ابوهنیفه یاامام مالک بآل بهمه قیام بیلم نتو به داد کام و در در دیگر محدث بر دزن و در در دیگر محدث بر دزن ابو بریره شوابن مرشد میشن سیدعبدالقادر جبیانی شیاخواجه بها و الدین رومی یا شیخ فریدالدین عطار و مر د مان ابو بریره شوابن عرش و در و در در در محکیم ما نندمولا نا جلال الدین رومی یا شیخ فریدالدین عطار و مر د مان گرداگر داین خانه ایستاده اند و برمختاج حاجت خودرااز صاحب فن درخواست مینماید د کامیاب می گردد ک

(ترجمہ) فاردق اعظم کے سینہ کوا کیا ایسا گھر مجھوا کہ جس کے مختلف درواز ہوں ہردروازے پر ایک صاحب کمال بیٹھا ملے گاا کی دروازے پرتم دیکھو کے کہ سکندر ذوالقر نین ملک گیری جہان سٹانی لئکروں کو جھ کرنے اور شمنوں کو گرانے کے پورے سلقہ سے بیٹھا ہے ۔ دو سرے دوازے پرتم نوشیرواں کو پاؤ کے جواپی پوری نری خیرخواہی ، رعیت پروری اور عدل وانصاف کی داد لے رہا ہے (گونوشیرواں کو حضرت عرظ کے فضائل میں بطور مثال لانا حضرت عمظ کی ہے ادبی ہے) اورائیک دروازے پرام ابو صفیفہ یا امام مالک علم وفتوے کے پورے تشبت اوراحکام شریعت کے پورے انتصاباط سے جلوہ افروز ہیں۔ اورائیک دروازے پرشن عبدالقادر جیلانی " اورخواجہ بہاؤالدین ذکریا ملک سامر شدکائل بیشا نظر آئے گا ایک دوازے پر آپ کو ابو ہریرہ " اور حضرت عبداللہ بن عمل سے محدث بیٹھ ملیں سے ۔ اورائیک دروازے پر مولا نا جلال الدین رومی یا شخ فریدالدین عطار جسے حکماء محدث بیٹھ ملیں سے ۔ اورائیک دروازے پر مولا نا جلال الدین رومی یا شخ فریدالدین عطار جسے حکماء امت نظر آئیں کے دروازے کرائی کی طرح طرح کے اہل کمال اس مکان کے گرداگر دبیٹے نظر آئیں درخواست اس نوع کے صاحب فن کے سامنے لا رہا ہے اور ہرائیکا میاب ہرض دورت مندا پی اپنی درخواست اس نوع کے صاحب فن کے سامنے لا رہا ہے اور ہرائیکا میاب والیس لوٹ رہا ہے''۔

(ترجمهاز مرتب عفاالله عنه ۱۷۹۷ء) ایک پوری صدی بعد

## حضرت عمر گی اولبیات علام<sup>ی</sup>یل نعمانی

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

ان میں سے اکثر کتاب الا واکل لا بی هلال العسكر ى اور تاریخ طبرى میں يجا ندکور بیں باقی جتہ جستہ موقعوں سے يجاكی گئی ہیں۔

المستقل بيت المال يعنى خزانه قائم كيال ٢-عدالتين قائم كين اورقاضى مقرر موئ-

سم ملمانوں کی اپن تاریخ اورا پناسنہ قائم کیا جوآج تک جاری ہے اسے حضور کی ہجرت سے شروع کیا

٧- امير المومينين كالقب اختياركيا ٥- فوجى دفتر ترتيب ديا-

۸\_زمینوں کی پیائش جاری کی۔ ۹۔مردم شاری کڑائی۔

• ا\_نېرىي كىدوائىي \_ اا\_نىچىشېرآنإدكرائے يعنى كوفى بصره جيز دېفسطاطاورموسل

۱۲ ممالک مقبوضه کوصو بول مین تقسیم کیا ۔ ۱۳ ده عشور یعنی ده کی مقرر کی (اس کی تفصیل صیغه

محاصل میں گزر چکی ہے)

۱۴۔ دریا کی پیداوار مثلاً عنروغیرہ پرمصول لگایا اور محصل مقرر کیے۔

۱۵ حربی تا جرول کوملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی۔

۱۲ حیل خاند قائم کیا۔ مام تعزیری سراؤل میں درہ کا استعال

۱۸\_راتول کوگشت کر کے رعایا کے دریا فت حال کا طریقہ نکالا۔

 ۲۱\_گھوڑوں کی نسل میں اصیل اور مجلس کی تمیز قائم کی جواس و تتعرب میں نہتھی۔

۲۷\_ پر چانولی مقرر کے۔

٣٣- كم معظمه بينه منوره تك مسافرول كرآ رام كے لئے مكانات بنوائے۔

۲۳\_راوش پڑے ہوئے بچول کی پرورش اور پرداخت کے لیے روز یے مقرر کئے۔

دع یخلف شهرون مین مهمان خانے تعمیر کرائے۔

٢٧\_ ية تاعده قرارديا كه ابل عرب ( موكافر بول) غلام نبيس بنائے جاسكتے ۔

**14\_مفلوك الحال عيسائيوں اور يېود يوں كے روز پيغ مقرر كئے -**

17\_مكاتب قائم كي\_ 19\_معلمون ادر درسول كيمشابر عمقرركي-

۔ حضرت ابو برگواصرار کے ساتھ قرآن مجید کے بیجا جمع کرنے پرآمادہ کیا اور اپنے اہتمام سے اس کام کو بورا کیا۔

m\_قانون مِن قياس كااصول قائم كيا\_ سافرائض مِن عول كاستلها يجاد كيا\_

سوس بجرى اذان ميں الصلوٰة خير من النوم كينے كى تاكيد فرمائى (چنانچيه مؤطاامام مالك ميں اس كى تفصيل فدكور ہے)

ا الله المرازر اور م بورام بیند جماعت سے قائم کی۔

۳۵ - تین طلاقو ل کوجوایک ساتھودی جا کیس طلاق بائن قرار دیا۔

١٣١ ـ شراب كى حد كے ليے التى كور عمر كيـ

۳۷\_ تجارت کے محور ول برز کو قامقرر کی۔

٣٨ ـ بنوتغلب پر بجائے جزید کے ذکو ۃ مقرر کی۔

٣٩ ـ وقف كالحريقدا يجاد كيا ـ

۴۰ نماز جنازه پیل چارنجبیرول برتمام لوگول کااجماع کرادیا۔

المرساجد من وعظ كاطر يقة قائم كيا تميم دارى في وعظ كهابيا سلام مين بهلا وعظ تما۔

۱۳۲ ما موں اور مؤذنوں کی تخوا میں مقررکیں۔ ۱۳۳ مساجد میں راتوں کوروشنی کا انتظام کیا۔ ۱۳۳ میں اور مؤذنوں کی تخوا میں میں اور مؤذنوں کی استعام کیا۔ ۱۳۶۲ ہوں کے ایک کا مقام کیا۔ ۱۳۶۲ ہوں کا مقام کیا۔ ۱۳۳۷ ہوں کیا تھا کیا تھا کا مقام کیا۔ ۱۳۶۲ ہوں کا مقام کیا۔ ۱۶۰۷ ہوں کا مقام کیا۔ ۱۳۶۷ ہوں کا مقام کیا تھا کا مقام کیا۔ ۱۳۶۷ ہوں کا مقام کیا۔ ۱۳۶۷ ہوں کا مقام کیا تھا کہ کا کہ کا مقام کیا تھا کہ کا مقام کیا تھا کا کو کا کا کا تھا کہ کا تھا کہ کا کہ ک

87 نے اشعار میں جورتوں کے نام لینے ہے منع کیا حالا نکہ پیطریقہ عرب میں مرتوں سے جاری تھا۔
ان کے سوااور بہت کی ان کی اولیات ہیں۔ جن کوہم طوالت کے خوف ہے تلم انداز کرتے ہیں۔
(نوٹ) منح کی نماز میں دو دفعہ الصلوۃ خیر من النوم کہنا حضور سے ثابت ہے سنن ائن ماجہ میں سے روایت موجود ہے۔ حضور علیقی نے دھزت ابو محذورہ کواذان سکھلائی تواس میں بیکلمہ کہنا بھی بتلایا محضرت عمر کا اسے اذان میں لازم کرنا صرف یہ بتلانے کے لئے تھا کہاذان کے بعد کمی کونماز کے لئے کہنا مکر وہ ہے جو کہنا تھا کہا جا چکا۔ بعض لوگ اذان کے بعد بھی لوگوں کونماز کے لیے جگاتے میں حضرت عمر چاہتے تھے کہ یہ بات اذان میں بی کہی جائے بعد میں کی کاممہ سے کی کونماز کی طرف لا ناکر وہ ہے یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر محاذ اللہ ان کلمات کا موجد تھے۔
طرف لا ناکر وہ ہے یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر محاذ اللہ ان کلمات کا موجد تھے۔

اں طرح محدثین کے زویک وہی تین طلاق ایک بھی جائے گی جو بیوی کو گھر لانے سے پہلے متفرق طور پر دی گئی۔ تین طلاقیں اس میں مرادنہیں۔

امام نسائی نے حضرت این عباس کی اس دوایت پر باب با ندھاہے ۔

باب طلاق الثلث المتفرقة قبل الدخول بالزوجه

(ترجمه)متفرق طور پردی گئی تین طلاقیں جبکه بیوی ابھی گھر نہ لانی گئی ہو۔

ان ابا الهباجاء الى ابن عباس فقال يا ابن عباس ترحم تكلم ان الثلث كانت على عهد رسول الله عَنَيْتُهُ و ابى بكر و صدراً من خلافة عمر رضى الله عنهما ترد الى الواحدة قال نعم (سنن نسائى ٢ ص ٨٣)

ہاں وہ تین طلاقیں بھی پہلے ایک شار ہوتی تھیں جوا یک پہلی طلاق کے تکرار سے تین :وں طلاق دینے والے کا ارا دہ اس بارٹی طلاق ڈ النانہ ہو دوسری تیسری طلاق پہلی طلاق کا بی تحرار ہوان میں انشاء نہ ہو۔ جب عوام میں صحابہ بہت کم رہ مسے اور گمان ہوتا تھا کہ بعض لوگ غلط بیانی سے انشاء طلاق کو تحرار کو کہددیں تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کہ اب انہیں نیت بیان کرنے کا موقع نددیا جائے تین کو تین انشاء سمجھا جائے گا۔ کوئی صورت بھی ہو حضرت عمر کی عبقری شخصیت سے بیگان نہیں کیا جاسکا کہ معاذ اللہ انہوں نے شریعت میں کوئی ترمیم کی ہو۔ سوعلامہ شبلی کی بیان کردہ اولیات میں نمر ۳۳ اور نمبر ۱۳۵س نوٹ کی روشن میں پڑھی جا کیں۔

# نبوت جامعہ کے جامع جانشین در کار تھے خلفاءراشدین ہی اس معیار پر پورے اترے

علامه ذاكثر غالدمحمود

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفىٰ امابعد

جس طرح کی نبوت ہوائی نیج کی اس کی خلافت ہونی چاہئے اسے خلافت علی منہاج النبوۃ ہم ہمکیں علیہ خضرت میں ہے۔

گے آنخضرت میں ہے کی نبوت ایک عام نبوت نہیں سے نبوت جامعہ ہے جو زندگی کے تمام اہم دوائر کو شامل ہے بینبوت اپنے اوصاف میں ایک جامعیت رکھتی ہے یہاں ایک شخص میں پہلی تمام نبوتیں جمع ہیں اور اس کے گئی کمالات ان کے سوابھی ہیں سواس پیفیبر کی خلافت میں بھی اس کے جامع النبیین ہونے کی ایک پوری جھلک ہونی چاہئے۔خلافت علی منہاج النبوۃ ایک تقریبوت کے درجہ میں بھی واس میں باب وجی پورے طور پر مسدودر ہا بیاصل ہمیشہ ذہمن میں رہے کہ خلیفہ جس میں باب وجی پورے طور پر مسدودر ہا بیاصل ہمیشہ ذہمن میں رہے کہ خلیفہ جس کی خلافت کرے اس میں باب وجی پورے طور پر مسدودر ہا بیاصل ہمیشہ ذہمن میں رہے کہ خلیفہ جس کی خلافت کرے اس کی ہر بات میں نمائندگی بھی کرے جیسے حضورا کر میں ہوئے کی نبوت عام نہیں آ پ کی خلافت بھی مطلق خلافت نہیں ہے دو و نی عزت اور و نبوی وجا بہت دونوں کو کی خلافت بھی مطلق خلافت نہیں ہے دونوں کو کی خلافت بھی مطلق خلافت نہیں ہے دونوں کو کی خلافت بھی مطلق خلافت نہیں ہے دونوں کو کی خلافت بھی مطلق خلافت نہیں ہے دونوں کو کی خلافت کے بیں جماری پر مجلی دعا اس نبوت کی مگارم ، دنیا اور آخرت دونوں کو محیط نظر آتے ہیں جماری پر مجلی دعا اس نبوت کی آئینہ دارے۔

ربنا اتنافی الدنیا حسنة و فی الأخرة حسنة وقناعذاب النار کیاس میں دنیا اور آخرت دونوں میں اچھائی کی طلب مسلمانوں کی زبان پرٹیس اتاری گئی۔ یہی

حاصل جامع النبيين كى نبوت اور خلفائے راشدين كى خلافت كا ہے۔

نبوت كى تعريف

النبي انسان بعثه الله لتبليغ ماانزل اليه من الاحكام

یہ احکام دونوں طرح کے ہیں دنیوی بھی اور اُخروی بھی ۔عیسا ٹیوں نے دین میں صرف آخرے کو سامنے رکھااور دنیا کے بارے میں جان چھڑانے کی تلقین کی تکراسلام میں ابیانہیں۔

کلیسا کی بنیا د ر بها نیت تقی سائی کهان اس فقیری مین میری سائی کهان اس فقیری مین میری سیاست نے د به برکلیسا کی بیری سیاست نے د به برکلیسا کی بیری

مطلق نی وہ ہے جوخدا سے غیب کی خبریں پائے اوران خبروں کا دوسر سے انسانوں میں تسلیم کیا جانا ضرور کی ہواگر اسے سے احکام بھی ملیس تو وہ نمی صاحب شریعۃ جدیدہ نمی ہے اوراگر اسے ہے احکام نہلیں اسے پہلی شریعت پر چلنے کا ہی تھم ہوتو پہلی شریعت کے حامل اور عامل ہونے کی جہت سے وہ بھی صاحب شریعت ہے گوا سے ہے احکام نہلیں وہ نمی ہے اور قانون الہی میں وہ نمی ہے۔ شرعا وہ نمی کہلائے گاوہ پہلی شریعت پر ہویا اسے بچھ نے احکام ملیں وہ مشرع ہے ہر نمی مشرع ہے اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی شریعت مرور ہے وہ نمی ہی کیا جس کے لئے کوئی شریعت نہ ہو بلکہ نبی کے واسطہ سے ہرامت بھی حامل شریعت ہوئی ہے خدانے ہرامت کا آئین اور اس کا طریق کاراس کے احوال واستعداد کے مطابق رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (پ ٦ ، المائده ٤٨)

(ترجمه)دی ہم نے تم میں سے ہرایک کوایک شریعت اور ایک راہ۔

آنخضرت كي نبوت جامعه

آ مخضرت المنظقة صرف مطلق ني نهيل ايك خاص درج بك ني بيل آپ جامع النهين بحل بيل اور خاتم النهين بھي اورسيد الرسلين بھي بيں۔

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلّم الله (پ ٣ البقره) (ترجمه) دورسولوں كى جماعت بم في بعض ربضيلت دى ان من دو بھى جس سالله في كام كيا آنخسرت اللّغة رسول اعظم ميں اور تمام انبيا دورس سے افضل ميں آپ في خووفر مايا۔

فضلت على الانبياء بستٍ (رواه مسلم)

آپ نے ان چھامور میں اپنی ختم نبوت کا بھی ذکر کیا آپ کی ختم نبوت کا اقر ارتبی صحیح ہوگا کہ آپ پر تمام مرا تب نبوت کی انتہا مانی جائے اور خاتم انتہین علیہ کے آنے پرسلسلہ انبیاء یکسر منقطع ہو پائے حضرت خاتم انتہین نے ختم نبوت کو انقطاع سلسلہ نبوت سے بھی تعبیر کیا ہے۔

انقطعت النبوة والرسالة اوراس انقطاع پر لانبى بعدى كاكلمدارشادفر مايا-اس ال ني بعدى كاكلمدارشادفر مايا-اس ال ني بعدى كامضمون اورواضح بوگيا-

#### جامع النبيين كاجامع مرتبدرسالة

آپتمام نبیوں کے کمالات کے جامع ہوکرمبعوث ہوئے اور آپ دنیا کے ہرآ تندہ دور کے لئے نبی اور رسول قرار پائے اور جس طرح موصوف بالعرض کا سلسلہ موصوف بالذات پرختم ہوجا تا ہے آپ محررسول اللہ کہلائے کہاب رسالت اپناس مقام پرآ پینی جودصف نبوت سے موصوف بالذات تھا الله یصطفیٰ من العلقکة رسلا و من الناس (پ ۱۷، الحج ۷۰) کے اللی تا اللہ یصطفیٰ من العلقکة رسلا و من الناس (پ ۱۷، الحج ۷۰) کے اللی تال کے تحت آپ اس دور کے لئے عہد کا رسول تھم ہے۔ یہ دور قیامت تک پھیلا ہے اور اب آئدہ ہر آسانی رہنمائی کے لئے یہی نبوت کا ملہ کافی ہے۔ آپ پر جملہ مراتب نبوت کی انتہا ہونے کے یہی معنی ہیں۔

مناسب ہوگا کہ ہم پہلے بچھ دوسرے انبیاء کی صفات اور ان کے کمالات کا ذکر کریں تا کہ ان کے گفتہ میں جائے گئے دوسرے انبیاء کی صفات اور ان کے کمالات کو دکھر اس نبی آئینہ میں جائے کم کمالات نبوت حضرت خاتم انبیان کی نبوت کی جلوہ گری دیکھی جائے گئے اور آنخصرت خاتم کی خلافت میں بھی آپ کی اس نبوت جامعہ کا تکس جمیل نظر آسکے اور آنخصرت خات کی خلافت میں دنیا اور آخرت کی حسنات جمع دکھائی ویں اور آپ کی خلافت نبوت کے تمام پہلوؤں کی آئینہ دار

سائی کہاں اس فقیری میں میری بشیری ہو آئینہ دار نذیری کلیسا کی بنیا د ر ہبا نیت تھی بیا عجاز ہے ایک صحرانشیں کا

## کمالات نبوت کس طرح مخلف انبیاء میں جلوہ گر ہوئے

آتخضرت علیہ کل بی نوع انسان کے لئے اللہ کے پیمبر ہیں اورکل زمین آپ کی نبوت کی آبادگاہ بی اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کوکل روئے زمین کی خلافت دی تھی آپ کا بیا متیاز حضور کی نبوت جامعہ میں حقیقت بن کرسا منے آیا۔

ا۔ حضرت آدم علیہ السلام پورے کرہ ارضی کے لئے خدا کی آواز سے جامع کمالات نبوت میں یہ دوصف ہونا بھی ضروری تھا کہ وہ کل بنی آدم کی طرف مبعوث ہواور پورا کرہ ارضی اس کا محبط وحی ہو۔ آدم کے لئے بیآ وازاس طرح گئی تھی کہ وہ کل بنی آدم کی طرف مبعوث ہوں اور پورا کرہ ارضی ان کامبہط وحی ہو۔ آدم کے لئے بیآ وازاسطرح گئی تھی۔

واذ قال ربك للملككة اني جاعل في الارض خليفه (ب١٠ البقرة)

حضرت آ دم کی ایک علاقے کے پیغیمر نہ تھے آپ پورے دوئے زمین کے لئے خدا کے نائب تھے اور آپ کوتمام روئے زمین کے اساء کاعلم ود بعت کیا گیا تھا۔

#### رعلّم آدم الاسماء كلها (البقرة)

(ترجمه)اوراللدني دم كوسكهاديكسب كسبنام

مواب جوبھی جامع النہیں ہوضروری ہے کہ اس کی نبوت کی ایک علاقہ ارضی کے لئے نہو، وہ کھے انسی ارسلت الی الناس کافة وہ پورے سنجہ کا کنات میں جملہ بی نوع انسان کے لئے خداکی نمائندگی کا شرف یائے ہوئے ہو۔

الله تعالى نے آدم كى خلافت ميں جوكل روئے زمين پرآسانی خلافت كا ارادہ كيا تعاوہ صنوراكرم كى بعثت عامدے ہوراہوا۔آپ كى ايك رنگ يا كى ايك نسل ياكى ايك علاقے كے لئے تيفجر رند تھے كل بنى آ دم كے لئے مبدوث ہوئے۔آپ پورى آسانی خلافت كى علاقے كائے ہيں۔انسان كہيں بحل من آدم كے لئے مبدوث ہوئے۔آپ پورى آسانی خلافت كى علاق عالى ہيں۔انسان كہيں بحل ہو مشرق ميں يا مغرب ميں ياز مين كے كى كئے تھے ميں ياسمندروں كى تدميں بسائے جانے والے شہروں ميں، آپ زمين كى كائوق كے لئے وہ انسان ہوں يا جنات تيفجر بنا كر ہيں ہے كے اور ساراكرہ

ارضی آپ کامبط نوت کھبرا حضرت فاتم النہین نے بیاعلان اس طرح کیا۔ ادسلت الی الخلق کافة (صحیح مسلم جلد ۱، ص ۱۹۹)

اوریایی فرایا۔ بعثت الیٰ کل اجمع و اسود (رواہ مسلم)

حضرت آدم عليه السلام نے بجسد ہ العصری آسان سے زمین کا سفر کیا تو جامع النہیین نے بھی زمین ہے آسان کا سفر کیا اسے معراج کہتے ہیں۔حضرت آدم کا بیسفر یکطر فدتھا اور حضرت خاتم النمیین کا ووطر فہ بھی تھا اور زیادہ وسیع بھی تھا آپ سدرة المنتهی تک بہنچ۔

ا حضرت نوح عليه السلام نے حق وباطل كا فيصله اى دنيا ميں ہوتا و كھايا آپ نے اخروى نجات كواس دنيا ميں ہى وة طعى اور حى صورت دى كەسب نے حق وباطل كا فيصله يہبن اپنى آئكھوں ہے د كيوليا بن نوع انسان كے لئے شتى نوح كالفظ اب تك نجات كا پيانہ تجھا جاتا ہے۔ حضرت خاتم انبيين كى بيروى ميں بھى نجات اخروى اى طرح قطعى اور نقينى ہے جس طرح و نيا نے حضرت نوح كے دامن كے سوام كى كوطوفان ميں ڈو بے ديكھا كوئى نہيں جانتا كه دنيا نے رات كى تار كى ميں مدينہ جمرت كرنے والے ورس سال كے ليل عرصه ميں آسانی نصرت سے پھر مكد داخل ہوتے ديكھا اب وہ بہلا دور نہ تھا جب آپ نے كہا تھا:۔

### وما ادری ما یفعل بی ولا بکم (پ۲٦٠ الاحقاف ٩)

موجولوگ بیجے ہیں کہ بیآ ہت آخرت کے بارے اسلام میں نجات یقینی اور قطعی نہیں ہان کی بات درست نہیں وہ نہیں جانے کہ اللہ تعالی نے کس طرح نجات ایک پہلے نبی کی بیروی میں جلی طور پر رکئی تھی۔ اب جو بھی جامع انتہیں ہوگا ضروری ہے کہ اس کی بیروی بھی جلی طور پر نجات کی ضانت ہو اور اس پر ایمان لانے وال بھی جلدی یا بدر پر مرصورت میں خدا کی بادشاہی میں جگہ پائے اسلامی عقیدہ میں گناہ کمیرہ کا امر تکب کوئی موس میں میں شرہ پائے گا اس وین میں نجات بقتی عقیدہ میں ندرہ پائے گا اس وین میں نجات بقتی ہے کس نے ذرہ بھی نیکی کی ہووہ اس کا اجر ضرور پائے گا۔ بیاس طرح ہے جس طرح حضرت نوح کا ساتھودیے میں کشری کی نجات ضروری رہی۔ ایمان اور کفر کا ایمان طعی فیصلہ کی دین میں نہیں۔ حضرت شری ساتھودیے میں کئی ہودہ اس کا اجر ضروری ایمان اور کفر کا ایمان طعی فیصلہ کی دین میں نہیں۔ حضرت شری ساتھودیے میں نے۔

مسلمان کتنا ہی گمنامگار ہو چونکہ اس کی خرابی صرف اعمال تک ہے اس کاعقیدہ اور تعلق وتو تع سب جول کی توں موجود ہے۔اس کی مغفرت ضرور ہوگی جلدی یا دیر کے بعد۔اللہ جب چاہے گا بخش دےگا۔(تغییر موضح الفرقان ص ۱۲۷)

سا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت بھی پوری شان سے حضرت جامع انبیین میں جلوہ آراہ ہوئی مثلاً:

(۱) حضرت ابراتیم نے بی نوع انسان کے دلوں میں خدا کی عبت کی وہ آگ جرکائی کہ خدا کی عبت اور عبادت میں انسانی جان قربان کرتا اب کوئی مشکل کام ندر ہا بہی جذبة قربانی حضرت جامع النہین کی نبوت میں بھی شعلہ طور بنا ہے آپ میں اس شان سے جلوہ گر ہوا کہ آپ تالیقہ نے بدر کے میدان میں اس اس اس تھی جان دینے کے لئے کھڑے کردیئے ۔ چھری حضرت اسمعیل برجھی نہ چل پائی اور سے میں اس اس بھی سب شہید نہ ہو یائے لیکن خاتم النہین کی شریعت میں جہاداور قربانی کا وہ نقش ضرور قائم موکی جس نے رہتی دنیا تک بی نوع انسان کو بیت و سے دیا کہ دکھی انسانوں کی مدد کے لئے اور ان سے ظلم سے حملوں کورد کئے کے لئے تھم جہاد ہمیشہ جاری رہے ۔ بیاس لئے باتی ہے کہ خدا کا نام اونچا رہے اسلام نے کسی غیر مسلم اقلیت سے زندگی کا حق نہیں چھینا اور نہ کسی کو جرز اسلمان بنانے کی اجازت دی ہے۔

حضور یا این امت کے لئے ہرسال قربانی دینے کی سنت قائم رکھی بیابراہی قربانی حضرت جائے النہیں کی امت میں اس طرح نمایاں رہی کہ ابرا ہیں ملت میں ہونے کے کسی دوسرے دعویدار کے لئے اپنی پہچان کرانی مشکل ہوگئی کسی دوسرے کے ہاں اس قربانی کا نشان نہیں ملا ۔ جوقوم ہرسال اس طرح خون آشار ہے اس کے لئے کسی وقت اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا پوری تاریخ میں کوئی مشکل مسئلہ ندر ہا۔

جب چمن کوخوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گرون ہماری کی حضرت ابراہیم کی رسالت گوکل صفحہ کا نئات کے لئے نہتی لیکن آپ کی امامت کل بی اوع انسان کے لئے تھی کداب جو بھی آسانی ہدایت کا ستارہ چکے گاوہ آپ کی ملت میں ہی ہے ہوگا۔ ملت ابراہی کی سے اس طرح ابدیت پاگئے کہ حضرت جا مع النہین کی شریعت میں بھی بیاصول ای طرح قائم رہے جس طرح بیلت ابراہی کا نشان تھے۔

(۳) حضرت ابراہیم پر بھی اللہ تعالی نے درود بھیجا اور حضرت خاتم النہین پر بھی اللہ تعالی نے درود اتارا۔ اللہ تعالی کے فرشتے بھی آپ پر درود پڑھتے رہے اور آپ کے بیرووں کو بھی تھم ہوا کہ وہ آپ بردرود بھیجیں اورائے آپ کو آپ کے ہی سپردکر دیں۔ اسلام میں یہی شان تعلیم ہے۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھرے جبرت کی تو حضرت خاتم انہیں نے بھی مکہ ہے جبرت کی حضرت ابراہیم غلیہ السلام نے گھرے جبرت کی تو حضرت خاتم انہیں نے بھی مکہ ہے جبرت کی حضرت ابراہیم نے کہ مہنا ہو تو شریعت میں جبرت کے حضرت ابراہیم نے کہ بہنایا تو حضرت خاتم انہیں نے اسے بدیا۔ حضرت ابراہیم نے آسان کی طرف نگاہ کی کہ اللہ رب العزب المجمول کو اس کے دلوں کو اس کعبہ کی طرف بھیرد ہے۔ حضرت ابراہیم نے شریعت محمدی میں جبرت کے انتمال میں طویل ترین عمل رمی جبرار کئریاں ماریا) ہی رہا۔ اس عمل کو اتنا طویل اس لئے رکھا گیا کہ اب حاجی عملان ساری عمر شیطان کو کئریاں ماریا) ہی رہا۔ اس عمل کو اتنا طویل اس لئے رکھا گیا کہ اب حاجی عملان ساری عمر شیطان کو کئریاں ماریا) ہی رہا۔ اس عمل کو اتنا طویل اس لئے رکھا گیا کہ اب حاجی عملان ساری عمر شیطان کو کئریاں بی مارتار ہے اب بیکام عمر بھراس کے ذمہ دے۔

الحاصل حفرت ابراہیم کی نبوت حفرت جامع انبیین کی نبوت میں اس طرح جمع ہے کہ سلمان جس طرح امت محمدی کی نبیت میں مرسال طرح امت محمدی کی نبیت میں مرسال عیدالانتی مناتے ہیں۔

حفرت ابراہم کے بعدہم حفرت مویٰ علیہ السلام کا بچھ ذکر کرتے ہیں۔

۳۔ حضرت موی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی اور آپ کے بعد ابنیاء بی اسرائیل سب ای شریعت کے مطابق فیلے کرتے رہے۔

انــا انزلنا التوراة فيها هدى ونوريحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا (پ ٦، المائده ٤٤)

(ترجمہ)بے شک ہم نے تورات اتاری اس میں ہدایت اور روشی تقی پیر بچواللہ کے تھم بردار تنے وہ یہود کے لئے اس سے فیصلے دیتے رہے۔ حضرت واؤد کی زبوراور حضرت عیسیٰ بن مریم کی انجیل میں صرف محبت خداد ندی کے نغیے ہیں شریعت ان انبیاء کے لئے بھی بہی تو رات رہی ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اس کے بعض احکام میں بھکم خداو ندی ترمیم فر مائی ۔ قرآن کریم سے پتہ چاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل کے ساتھ تو رات بھی پوری پڑھائی ۔ حضرت مریم کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کوتو رات انجیل اور قرآن وسنت بھی میں تعلیم دےگا۔

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولًا الى بنى اسرائيل (پ ٣ ، آل عمران ٤٨)

(ترجمہ)اوروہ سکھائے گااہے کتاب وسنت اورتو رات اورانجیل اوروہ رسول صرف بنی اسرائیل کے لئے ہوں گے۔ ۔

حضرت جامع النبيين كوبھى الله تعالى نے ايك شريعت دى اس سے پنة چاتا ہے كہ حضرت موكى كے مقنن ہونے على حضور خاتم النبيين كى نبوت كى ہى ايك جھلك تھى جس سے آپ ايك مخصوص دور كے لئے مقنن بھرے حضورا كرم كے لئے اس طرح شريعت الرى -

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها (پ ٢٥٠ الجاثيه ١٨)

(ترجمہ) پھر تمہیں دین کے کام میں ایک شریعت پر رکھا سوتو ای پر چل اور نا چل نادانوں کی خواہشوں بر۔

خدا کی طرف سے جس رہتے پر چلنے کا تھم ہووہ شریعت ہے اور وہی مومنین کی شاہراہ ہے جس طرح زمین پر دوجگہیں ہی قبلہ بنیں، کعبہ شریف اور بہت المقدس۔ دوشریعتیں ہی آسانی لائحہ مل بنیں شریعت موسوی اورشریعت محمدی۔ جامع النہین علی کے سے پہلے حضرت موکی ایک مقنن تھے اس کی کا مل ترین صورت حضرت جامع النہین میں جلوہ گر ہوئی۔

اب آیئے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیراپینبوت پر بھی پچھ نظر کریں۔ مصرت یعقوب علیہ السلام کی اولا دیش حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ

السلام کواللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی اور پھر حضرت سلیمان کی حکومت جنات تک کوشا مل تھی۔

واذكر عبدنا داؤد ذاالايدانه أواب أنا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشى والاشراق ..... وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب (پ ٢٣ ص١٧٠-٢٠)

(ترجمہ) ادریاد کر ہمارہے بندے داؤ دقوت والے کو وہ اللہ کے حضور رجوع لانے والا تھا ہم نے تابع کئے پہاڑاس کے ساتھ وہ شب وروزیا کی بولتے تھے۔

حفرت دا وُدعلیہ السلام درولیثی میں ندر ہتے تھے آپ کی ایک عظیم سلطنت تھی پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کے حضور اس کی پاک بولتے تھے۔

یہ وصف داؤدی حضرت جامع النہین میں اپنی پوری شان سے انجرا اور آپ مدینہ میں ایک عظیم سلطنت کے مربراہ ہے ۔ آپ نے اس کے تحفظ کے پورے انظامات کے ۔ تا ہم آپ کی اپنی زندگی ایک درویش کی تھی ۔ اللہ تعالی نے آپ کو شاہانہ جاہ وجلال سے بالکل محفوظ رکھا حضرت داؤد اپنی درویش کی تھی ۔ اللہ تعالی نے آپ کو شاہانہ جاہ وجلال سے بالکل محفوظ رکھا حضرت داؤد اپنی وقت میں فصل خصومات کئے ۔ حدود وقت میں فصل خصومات کئے ۔ حدود جاری کیس پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ مناجات ہاری کرتے تو جبل احد نے بھی حضورا کرم سے محبت جاری کیس پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ مناجات ہاری کرتے تو جبل احد نے بھی حضورا کرم سے محبت کی ۔ پھر اور در ذت بھی آپ کو چلتے ہوئے سلام کہتے تھے۔

مفرت سلیمان علیه السلام نے جنات پر حکومت کی جن غیب نہ جانتے تھے انہیں آپ کی وفات کا بھی بروتت علم نہ ہوسکا۔

فلماخرٌ تبينت الجن ان لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين (پ ٢٢، السبا ١٤)

(ترجمہ) جب آپ کا دھڑینچ آیا تو جنات نے جان لیا کہ دہ غیب جانتے ہوتے تواس وقت تک تعمیر کاس محنت میں نہ لگے دہتے ۔

### واذصرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا (ب ٢٦، الاحقاف ٢٩)

(ترجمه) اور جب ہم نے آپ کی طرف کچھ جنات کولگا دیا کہ وہ قرآن سیس جب وہ (آپ کے پاس) حاضر ہوئے تو کہاانہوں نے چپ رہو (قرآن پڑھاجار ہاہے)۔

۲- حضرت بوسف علیه السلام این حسن بین کل بنی آدم بین متاز ہوئے اورا پی شان عفت اور پاکیزگی میں زبان زد عام و خاص تھیم ہے۔ تو حضرت جامع النہین کے حسن و جمال سے چودھویں کا جاند بھی شرماتے نظر آیا آپ کی شان عفت و پاکیزگی کی سب اہل مکہ میں کھاتے رہے کیونکہ اس وقت تک آپ نے اعلان نبوت نہ کیا تھا۔ تاہم بیضر در ہے کہ جامع النہین میں حضرت یوسف کا حسن و جمال ایک اعجازی شان سے حیکا۔

ے۔ حضرت کی اور حضرت یونس علیمهما السلام زہد وتقوی اور درویش میں نمایاں شان رکھتے سے وحضرت خاتم انہیں نے بھی بادشاہی میں فقیری کی اوا قائم رکھی۔ رہبانیت سے ہٹ کرآپ زہد وحبادت میں کل بنی نوع انسان کے لئے نمونہ بنایں ہمہ آپ کا رعب ایک مہینے کی مسافت پر انرکرتا تھا آپ نے خود فر مایا۔ نصرت بالرعب۔ آپ نے درویش کو بیا یک نیااعز از بخشا۔

کلیسا کی بنیا در ہبا نیت تھی ساتی کہاں اس نقیری میں میری ساتی کہاں اس نقیری میں میری سیاست نے نم ہب سی چھاچھڑایا پیری سیاست نے نم ہب کلیسا کی پیری سیاست نے نم ایک صحر انشیں کا بشیری ہو آئینہ دارند ری

معرت ذکریا طیدالسلام بنواسرائیل کے جلیل القدر عالم اور حبر ملت تھ آپ اپنی دعا میں بھیشہ ستجاب الدعوات رہے۔ خود فرمایا، ولم اکسن جدعا ملك رب شقیدا، آپ کے مواعظ الفلات آپ کی حکمت اور وائش کے تاریخی نقوش ہیں حضرت جامع النبیین میں یہ وصف نبوت اور نظبات آپ کی حکمت اور وائش کے تاریخی نقوش ہیں حضرت جامع النبیین میں یہ وصف نبوت اور زیادہ شان سے چکا تو آپ نے اپنی رسول اللہ ہونے کے ساتھ اپنے لئے دو سراعنوان معلم کا اضیاد فرمایا آپ نے بوری اخلاق بزرگیوں کی محیل فرمائی اور معمم الکتاب والحکمة کی بوری ذمہ داری قبول کی خودارشا دفرمایا:

#### أنمأ بعثت معلما

میں تعلیم دینے کے لئے بھیجا گیا ہوں (رواہ الدارمی جلداص ۲۹، مشکلوۃ ص۲۷)

آپ کی اس تعلیم کانصاب و جی متلو (قر آن) اور دحی غیر متلو (سنت) دونوں رہے اور آپ نے اپنی امت کے لئے آ گے اجتہاد کی راہب بھی کھولیں۔

حضرت القمان بھی مکارم اخلاق کی تعنیم میں حضرت ذکریا کی لائن کے تھے، آپ کی اعلیٰ پایہ کی اخلاقی تربیت کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت بامع النبیین میں بھی تہذیب اخلاق کی یہ نوع اپنی پوری شان سے جلوہ گررہی۔ آپ نے اس جہت سے تمام اخلاق ہزرگیوں کوفروغ بخشا۔ آپ نے فرمایا:۔ بعثت لا تمم حسن الاخلاق (رواہ مالك علیٰ انه بلغه ص ٣٦٤)

(ترجمه) آپ کا پہلاجلی عنوان (۱) رسول الله کا رہائ نے کلمہ میں جگہ پائی (۲) دوسراعنوان معلم امت کا رہااور (۳) تیسراعنوان ایک مزکی کا جواہے فیف صحبت سے ایک پورے طبقے کی تربیت کرے۔ آپ نے ایک نہایت امّیازی بیرامیہ میں دنیا میں ایک اخلاقی تعلیم دی۔ یہ ایک اعجازی شان میں صاحب میرت کی میرت سازی تقی۔

9۔ حضرت خضر پر اللہ تعالی نے اپنے بہت سے تکوینی راز کھولے ہے آنخضرت پر بھی کئی دفعہ آسانی جلوے کھے اللہ تعالی نے آپ کے اس زیبن پر دہتے ہوئے آپ کے سینہ مبار کہ پر اپنی قدرت کا ہاتھ رکھا آپ نے اس کی شندگ آپی چھا تیوں میں محسوس کی اور آپ سے ملاء اعلیٰ کے پردے اٹھ گئے۔ آپ نے فرشتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا، ملاء اعلیٰ کی بیہ جلوہ نمائی اور میں باتیں کر میں باتیں کر میں باتیں کہ محد ثین نے بقول حضرت بھی تعدادی محدث وہلوی ہمیشہ کے لئے نہ تھی تا ہم اس میں شک نہیں کہ محد ثین نے معرف جائی گئی ہیں کہ محدث دہلوی ہمیشہ کے لئے نہ تھی تا ہم اس میں شک نہیں کہ محد ثین نے معرف جائی انسان میں حضرت خضر کے علوم کی بھی ایک جھلک دیکھی آپ کی نظریں ان سے بھی زیادہ دو ایس کے انسان شان سے اقعائے عالم تک دوڑیں۔

یسی ہے کہ حضرت لقمان اور حضرت خضر کے نبی ہونے میں اختلاف ہے کین اس میں کوئی اختلاف میں کہ کئی اختلاف میں کہ کتا ہے۔ بہتر کہ حضورا کرم کل اولا وآوم کے سردار ہیں اور جہاں بھی کمالات انسانی کی کوئی چک پائی گئی وہ

حضور کے کمالات کا بی ایک بہتا دریا نظر آیا جس میں سب اہل کمال اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے اپنے اپنے طور یرغوطرز ن رہے۔

ا۔ حضرت عینی بن مریم خاتم الانبیاء بی اسرائیل سے اور آپ حضور اکرم صلی الله علیہ وہلم کے اور انبیاء اکرام کی نبعت سب سے زیادہ قریب رہے۔ حضور نے خود بھی فرمایا، انسی اولسی السناس باب مریم مریم م آپ کے جیب بغریب مجزات اس دور کے طب وحکمت کے تجربانی کمالات کے لئے ایک بردا چیلنج سے ہے۔ یہی وہ نازک موڑے جہاں نبوت تجرباتی کمالات اور اعمال کمالات کے لئے ایک بردا چیلنج سے مع النبیان علیہ کے نہیں گئی مریضوں کو اپنے دم سے شفا بخش علاء اسلام نے آپ کے مجزات پر کتابیں گلصی ہیں تاہم میری ہے کہ اسلامی تقیدے میں مجزات نول خداوندی سے وجود میں آتے ہیں اور سے سب انسانوں کو اس کی شل لانے سے عاجز کردیتے ہیں ای خداوندی سے وجود میں آتے ہیں اور سے سب انسانوں کو اس کی مثل لانے سے عاجز کردیتے ہیں ای لئے آئبیں مجزات کہا جاتا ہے (وہ امور جود وسروں کو عاجز کردیں)

آنخضرت نے قرآن کریم کواس شان اعجاز ہے پیش کیا کہاس پر پندرہ صدیاں گزرنے کے بادجود کوئی شخص اس کی مشل لانے پر قادر نہیں ہوسکا۔آپ کا یہ مجزہ اب تک زندہ ہے اور باتی ہے اور آپ کے ہرامتی کے یاس موجود ہے۔

ہمارے ان پیش کردہ وس اریخی نقشوں پر پوری نظر رکھیں یہ پچھلے انبیاء کرام کے کمالات نبوت جواپنے اپنے مواقع پر بہت عزت وشان سے بھیلے حضرت جامع النبیین کی نبوت میں سب سمٹ کرآ گئے۔ واحتان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی۔ اور جب سمٹی تو تیرانام ہوکررہ گیا

اب اس نبوت جامعہ کی خلافت جومنہاج نبوت پر قائم ہوضروری ہے کہ (۱) اس میں سیاسی اقتدار بھی ہو (۲) اس میں منم وحکمت کے چرائے بھی روش ہوں اور (۳) اس میں روحانی کمالات کی پرواز بھی ہونی اگر پہاڑ کوسکون کا تھم دے تو اس کا خلیفہ دریا کے نام حکمنا مہ بھیج دے اور آسان میں عقاب کو پیچھے جھوڑ ہے خلافت راشدہ کو جوخلافت علی منہاج المنہ ق کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہ اس میں سیا کا اقتد اربھی رہاعلم وحکمت کا فروغ بھی رہا اور ان کے احکام چٹانوں ، دریاؤں اور ہواؤں کو بھی پورک رہ جانی شان سے عبور کرتے رہے۔ اب ہم یہاں خلافت راشدہ کے عنوان خلافت جامعہ کوان نتیوں پہلوؤں سے پچھ تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔

### ا۔ خلافت راشدہ میں سیای اقترار لازی ہے

اسلام کے نظام زکو ۃ کوعوام کی تحویل میں نہ دیا گیا کہ وہ جسے چاجیں خودز کو ۃ دے تکیس زکو ۃ پوری ساسی قوت سے بیت المال میں لائی گئے۔ حکومت پوری غریب رعایا کی معاشی کفیل بنی اور حکومت و عوام ایک معیار زندگی میں شریک ہوئے۔ سوسیاسی اقتد ارکے بغیر خلافت راشدہ کا تصور تک نہیں کیا حاسکتا۔

قیصر و کسری کی بوی بوی سلطنتیں خلافت کی باجگذار میں روم وشام اور مصر وایران پراسلامی پر چم اہرایا
اور دنیا کا ایک بوا حصہ چغرافیا کی سرحدوں سے نکل کرایک نظریاتی مملکت بناجس میں جررنگ اورنسل
کے لوگ موجود سے اور غیر مسلم اقلیق کو ان کے پورے حقوق دیئے گئے اس سنہری دور میں کسی
مذہب کے پیروؤں کو زبردتی مسلمان کرنے کی قطعاً اجازت نہتی ۔ حضرت عرش نے مملکت اسلامی میں
فوج کا با قاعدہ نظام قائم کیا حضرت عثمان کے عہد میں مسلمان کچھاور بوٹ ھے اور بحری ہیڑے کا قیام
ملل میں آیا مسلمان اپنے اس سیاسی اقتدار میں سمندروں میں اترے اور فتح یائی۔

سواس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح حضرت داؤد اور جصرت سلیمان کو سیاسی افتد ارحاصل ہوا خلافت داشدہ نے حضرت جامع النہین کی اس شان نبوت کی بھی کامل پذیرائی کی اور سیاسی لگام کمی اور کے ہاتھ میں نہ جانے دی ہیہ بات نہ چلنے دی کہ درویش کچھاور ہے اور سیاسی افتد ارکھھاور ہے۔ حضور کی نظر میں اسلامی حکومت کے لئے اگر سیاسی افتد ارضر ورکی نہ ہوتا تو آپ حضرت امیر معاویہ کے لئے ان الفاظ میں دعا نہ کرتے ، اے اللہ! اس کو (معاویہ کو) کتاب اللہ کاعلم عطافر ما اور اسے حکومت بھی عطافر ما درا ہے کھے البدایہ میں اللہ ایک کو اسے کہ کے سے ساتھ کا فرما اور اسے حکومت بھی عطافر ما۔ (دیکھے البدایہ میں اللہ)

ہوسکتا ہے حضرت حسن کو حضور کی بید عابھی پینچی ہوجس نے آپ کو امیر معاوید کے حق میں وستبردار ہونے برآ مادگی دی ہو۔ حفرت علی بن الحسین ، حضرت اما مجمد باقر ، حضرت اما مجمع الم محمد باقر ، حضرت اما موئی کاظم ، حضرت اما مرضا، حضرت اما ما لک ، اما مجمد ، اما محمد اما مه بخاری به شک علم و حکمت اور فقر و تصوف کے امام حضے کین جس صاسب علم کی نظر حضور کی نبوت جامعہ پر ہوگی وہ ؛ ن ائمہ کمبار پر بھی خلیفہ کا لفظ اطلاق نہ کر سکے گا ای طرح سلسلہ عالیہ قاور سیا یا سلسلہ چشتیہ اور نقشہ ندیہ میں جن اطلاق نہ کر سکے گا ای طرح سلسلہ عالیہ قاور سیا یا سلسلہ جرور و سیا سلسلہ چشتیہ اور نقشہ ندیہ میں جن بر بھی صاحب علم نے ان پر خلافت علی منہا ہی المدون کے لئے بارہ خلفاء کے الفاظ بھی وار د بیں سوان کے لئے سابی اقتدار کا امت کے ائمہ دواز دہ کے لئے بارہ خلفاء کے الفاظ بھی وار د بیں سوان کے لئے سابی اقتدار کا نوج محبحا جائے گا ان میں سے جو نبوت کے طریقے پر رہے ۔ ان کی حکومت خلافۃ علی منصاح الذہ قان جائے گا ان بیس سے جو نبوت کے طریقے پر رہے ۔ ان کی حکومت خلافۃ علی منصاح الذہ قان جائے گا ور جو اس طریقے پر نہ چلے وہ مطلق خلیفہ (سیاسی حکران) سمجھ جائیں گے ہاں جو مرد گرد گرد ہیں سیاسی توت نہ پاسے وہ اس بارہ کے ذیل میں نہ آسکیں گے سوامام محمد باقر ، امام جمعہ کو ظرور کر بھی سیاسی اقتد ار نہیں علم و حکمت کا فروغ بھی ضروری طور پر حب کے خلافت علی منہاج الذہ قائیں صرف سیاسی اقتد ار نہیں علم و حکمت کا فروغ بھی ضروری طور پر جلوہ گر ہونا جا بھئے۔

### ۲۔ خلافت راشدہ میں علم وحکمت کا فروغ مجمی ضروری ہے

دین علوم کا سرچشمہ قرآن کریم ہے وہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں حضرت عمر کی تجویز سے ایک
کتابی شکل میں آیا حضورا کرم نے اسے ترحیب نزول سے ند کھوایا تھا نہ آپ نے بھی اس کی ترحیب
نزول سے تلاوت کی تھی قرآن کریم کی اصل ترحیب وہ رہی جس کے مطابق حضرت جبریل ہر
رمضان میں آپ کے ساتھ قرآز بکا دور کرتے تھے حضورا کرم ممازوں میں قرآن ای ترحیب سے
پڑھتے تھے ترحیب نزول محض ایک وقتی ضرورت تھی اس کی اس امت میں بھی تلاوت جاری نہ ہوئی
پوری امت نے ترحیب رسولی کو اپنی نمازوں اور اسے مصاحف میں کار فرمار کھا۔
پوری امت نے ترحیب رسولی کو ایک کتابی صورت دے کرارادہ الی (ان علینا جمعه و قدرانه)
کی تھیل کا مظہر ہے وہ لوگ کس قدر زخوش قسمت تھے جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ پوراہوا ہو۔
کی تھیل کا مظہر سے وہ لوگ کس قدر خوش قسمت تھے جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ پوراہوا ہو۔

حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کا بہی محزن علمی رمضان میں پورا مہینہ تراوی میں پڑھا جاتا رہا حضرت عمان نے اے نئے سرے سے افت قریش میں کھوایا چوشھے خلیفہ داشد حضرت علی مرتضی نے قرآن کے معانی ومرادات کا پوری علمی قوت سے تحفظ کیا ہے تر جمان القرآن حضرت ابن عباس کو خوارج سے مناظرہ کے لئے بھیجا ،خود بانی رفض عبداللہ بن سبا کوزندہ آگ میں جلوایا اس کی یاد میں اب تک ریاوگ آگ میں ماتم کرتے ہیں۔

### عارخلافتول میں قرآن کی خدمت

آن پاک کب یجا لکھا گیا؟ پہلی خلافت میں۔ کب یجا پڑھا گیا؟ دوسری خلافت میں۔ پورا ماہ

 آوت میں۔ کب اے سات قر اُتوں میں ہے ایک قر اُۃ پرخاص کیا گیا؟ تیسری خلافت میں۔ اور

 کب اس کے معانی اوراس کی سراوات کی تفاظت برور قدرت کی گئی؟ چوتھی خلافت میں۔

 الجاصل خلافت راشدہ (خلافت جامعہ) نے اپنے اس مرکز علمی کے گردجس فکر و وفا ہے پہرہ بیا

 ونیائے علم میں اس کی نظیر شاید صدیوں نددیکھی جا سے۔ پھر قر آن کریم کوا حادیث کی روشنی میں بھیے

 دنیائے علم میں اس کی نظیر شاید صدیوں نددیکھی جا سے۔ پھر قر آن کریم کوا حادیث کی روشنی میں بھیے

 کے لئے ان حضرات نے سنن وروایات کوفروغ دیا اور اس ہے بھی انہوں نے قر آن کریم کی بے

 مثال خدمت کی۔ جب کوئی اہم مقدمہ سامنے آتا آپ محابہ کرام سے اس کی کوئی نظیر ند ہو چھے۔

 میں میں میں میں میں میں موروایات کی تجسس اور ان کا فروغ

 میں اس کی کوئی نظیر شاہم مقدمہ سامنے آتا آپ محابہ کرام سے اس کی کوئی نظیر ند ہو چھے۔

 میں میں میں میں میں موروایات کی تجسس اور ان کا فروغ

حفرت ابو بکرصدیق اپنے عہد خلافت میں صحابہ ہے بار بار آثار نبوت پوچھتے۔جس صحابیؓ نے حضور ً ہے کوئی بات میں ہوتی یا دیمی ہوتی وہ آپ کے سامنے اس کی شہادت دے دیتا۔حضرت عمرؓ نے حضرت طلح کواحرام کی رنگت پرٹو کا اور کہا:

## انكم ايها الرهط ائمة يقتدى بكم الناس (رواه مالك)

اے قافلہ والو اتم اس است کے اہام ہولوگ آئندہ تنہاری پیروی میں چلیں ہے۔

اس سے امت میں سحاب کی چیوا حیثیت کا پند واضح الفاظ میں ملا ہے حضرت عمر نے عراق میں حضرت عمر نے عراق میں حضرت عمران نے سرت شیخین کی معضرت عمان نے سرت شیخین کی

پابندی کی حضرت علی نے بھی ای تسلسل میں خلافت کی حضور کی نبوت جامعہ پوری قلمرواسلامی میں پورے میں اپنی عزت سمجی ہلم پورے عہد راشدین میں آپی عزت سمجی ہلم چھپانے میں ہیں۔ جس اپنی عزت سمجی ہلم چھپانے میں ہمیں۔ بھی اپنے ساتھیوں کو بہیں کہا کہ انسکے علیٰ دیدن من کتمه اعزہ الله ومن اذاعه اذاله الله.

پھراس دور میں ان حضرات نے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی نہصرف پوری قوت سے حفاظت کی بلکے ظلم کے خاتمہ کے لئے جہاد کے گھوڑ ہے ہرسوبرابر دوڑتے رہے۔ا ثناعشری حضرات اس پر بھی بہت نالاں ہیں کدان حضرات نے جوش جہاد میں سلطنت اسلامی کواس قدروسیج کیوں کر دیا سرگودھا کا ایک ڈھ گورافضی لکھتا ہے:۔

اے کاش بیلوگ بیملکی فتو حات نہ کرتے انہی لوگوں اور انہی کی ان مزمومہ فتو حات نے اسلام کو اخیار کی نظروں میں بدنام کیا اور ان کو بیہ کہنے کا موقع دیا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے۔
اخیار کی نظروں میں بدنام کیا اور ان کو بیہ کہنے کا موقع دیا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے۔
( تجلمات صداقت ص ۱۰۲)

#### حديث ميں بارہ خلفا و کی خبر

خلافت علی منهاج المنوة اورخلافت علی الوجه الاعم میں فرق ہے خلافت علی وجه الاعم میں ظالم تکمرانوں کا سیاسی اقتد اربھی آسکتا ہے۔خلافت علی منهاج المنوة وہی خلافت ہے جس میں (۱) سیاسی اقتد اربو (۲) علم وفضل اورنظر وَکُرکی آبیاری بھی ہواور (۳) روحانی زید وتقویٰ بھی ہو۔

بدوعده کل مدح میں ہےاور فلاہرہے کیحض سیاسی اقتد ارکال مدح میں نہیں آتا۔

حدیث بیں جن بارہ خلفاء کی خبر دی گئی ہےان میں قدر مشترک ان کی سیائ توت ہے کہ ان کے عہد میں کوئی غیر سلم افتد اران کے اقتد ارکوچینی نہ کر سکے گا گوان میں بعض ارباب افتد ارز ہو دتقویٰ میں راشدین ہوں اور بعض اپنے نظم وعمل میں کسی طرح لائق مدح نہ موں تا ہم میں جھے ہے کہ اپنی سیا کہ قوت میں یہ کفار کے لئے اسلام کا ایک تا تا بل فتح قلعہ ہوں ۔ حضور نے ان بارہ خلفاء کا اس طرح فرف ا

لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً الى اثنى عشر خليفه (مي مملم مادوس ١١٩)

(ترجمہ) بیددین بارہ حکمرانوں تک ایساغالب رہے گا کہ باہر سے کوئی طاقت ان برغالب نہ آسکے گی پہلی بات کو آپ نے اس ماحب پہلی بات کو آپ نے لفظ عزیز میں رکھا اور دوسری بات کو لفظ منبع میں بال ان بارہ میں صاحب اقتدار ہونا قدر مشترک ہے یعنی ان میں کوئی ایسا نہ ہوگا کہ اسے حکومت نہ ملے سیح بخاری میں انہیں لفظ امیر سے ذکر کیا گیا ہے۔

یکون اثنا عشراً امیراً (صحیح بخاری جلد ۲، ص۱۰۷۲)

یکون من بعدی اثنا عشرا امیرا ( جامع ترمذی جلد۲ س۱۱۳)

دوسراان کا وصف میہ بتلایا گیا کہ ان سب پر پوری امت جمع ہوگی سب ایک جھنڈے یہ تلے ہوں گے۔

كلّهم تجتمع عليه الامّة (سنن ابي دارْد جلد٢ ص٨٨٥)

ان بارہ میں جونیک ہوئے وہ حقیقی طور پر حضور کے جانشین ہوئے اور جواس معیار پر پورے تا تر ہے وہ مجازی طور پر حضور اللہ کے جانشین ثار ہوئے۔ حافظ ابن جمر عسقلانی لکھتے ہیں:۔ ا

لم يرد الحديث لمدحهم والثناء عليهم بالدين وعلى هذا فاطلاق اسم الخلافة في هذا الحديث لمديث بالمعنى المجازي وأما حديث الخلافة من بعدي ثلثون سنة فالمراد به خلافة النبوة (فتح الباري جلد١٣ ص ١٨٠)

(ترجمه) بیرحدیث ان باره خلفاء کی مدح و شایس وار ذمیس بوئی سواس میس لفظ خلافت کا اطلاق ایک مجازی معنی میں ہے اور میہ جو صدیث ہے کہ میرے بعد خلافت تمیس سال رہے گی اس سے مراو خلافت علی منہاج المدور ہے۔

ان بارہ میں صرف سات ہیں جن کی ایمانی قوت اپنی جگہ بے مثال تسلیم کی گئی ہے (1) حضرت ابوبکر (۲) حضرت عمر (۳) حضرت عثان (۴) حضرت علی (۵) حضرت سن (۲) حضرت معاویہ '' (۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ۔ بیساتویں امیر صحابی نہ تھے تا بھی تھے۔

ا ثناعشری عقیدے میں ان کے بارہ اماموں میں سے صرف حضرت مبدی صاحب الامر کہلانے کے مستحق ہیں وہ حضرت علی مرتضی کو امیر اس لئے نہیں مانے کہ آپ حقیقی معنی میں صاحب الامر ندشجے آپ کی خلافت پہلے تین خلفاء کا ہی ایک شلسل تھی اور حضرت حسن اس لئے صاحب الامرنہیں مانے

جاتے کہ آپ نے خلافت حضرت معاویہ کے کیوں سپر دکر دی۔ بیخلافت تامہ نہیں بھی جاتی کیونکہ آپ کی وفات خلافت پر نہ ہوئی تھی۔

سواس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جولوگ اپنے علم وتقوی میں اپنے دفت کے امام مانے مجے جیسے حمزت عبداللہ بن عمر محضرت زین العابدین ، امام محمہ باقر ، امام ابوضیفہ ، امام جعفرصا دق ، امام مالک ، امام محمہ – یہ تنی ، تی اونجی ہستیال کیوں نہ ہوں انہیں جامع اعتبار سے جانشینا بن رسول مہیں کہا جاسکا۔ حضورا کرم اللہ کے جامع مقام رسالت کا تقاضا ہے کہ آپ کے جانشین بھی جامع احکام خلافت میں جلوہ افروز ہوں ۔ یہی آئندہ کے لئے مقام امامت ہاور یہی حضور کی خلافت ہے صرف دینی اعتبار سے ظل رسول بنیا یہ مرز اغلام احمد قادیا نی کا دینی تصور ہے جواس نے صرف اس لئے اختراع کیا سے ظل رسول بنیا یہ مرز اغلام احمد قادیا نی کا دینی تصور ہے جواس نے صرف اس لئے اختراع کیا تھا کہ جس طرح بھی ہوسکے مسلمانوں کا سیاسی افتد ارانگریزوں کے پر دکیا جاسکے ، زمینی باوشاہت ان کی ہو۔

حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے جو تجھے ظاہر وموجو دسے بیز ار کرے زندگی اور بھی تیرے لئے دشوار کرے تونے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق موت کے آئینہ میں تجھ کودکھا کررخ دوست

فتنه ملت بیضا ہے ا ما مت اس کی جومسلماں کوسلاطین کا پرستار کر ہے۔

ہم اس مضمون کو امیر المونین حضرت عراکی عظمت کو سلام کرتے ہوئے فتم کرتے ہیں جنہوں نے وصیت کی کہ میر بعد میر بیٹے کوخلافت پر شدلانا، خطاب کی سل سے اس امتحان میں صرف میرا آنا کا فی ہے، اب بیا مامت کسی اور کے سپر دکی جائے ۔ اسلام میں یہی امامت ہے جومنہائ نبوت پر چل ۔ سواس میں شک کی کوئی مخواکش نہیں کہ نبوت جامعہ کے جامع جانشین خلفائے واشد میں ہی اس معیار پر پورے رہے اور انہی پر اللہ رب العزت نے وہ وعدے پورے کے جواس نے اپنے آخری نمی علیق ہے کے کام کوسنجالا اور خوب سنجالا ۔

فجز اهم الله تعالى احسن الجزاء

# خلا فت راشدہ کے حق میں کھلی آسانی شہادتیں

جسنس ملأمه ذاكثر خالدمحمود

### الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

برصغیر پاک و ہند میں علمی حلقوں میں چوتھے خلیفہ داشد حضرت علی مرتضای کی خلافت پر کوئی جرح نہیں پائی جاتی ۔ سب دعوید اران اسلام ان کی شخصیت کریمہ کوسلام عقیدت پیش کرتے ہیں کیکن اس ولفگار حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پہلے تین خلفاء داشدین کے خلاف ایک طبقے کی مدت سے بہ جرح چلی آ رہی ہے کہ بید حضرات حسب ضرورت اس منصب پرنہ چنے گئے متھے انہوں نے ہزورا پی کومت قائم کی تھی اس اختلاف ہیں وونوں طرف سے جو دلائل دیئے گئے وہ آ ب سے مخفی نہیں۔ آب انہیں پڑھ آئے ہیں کیکن اس طرف بہت کم لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ان تین حضرات کی صدافت برگی اتفاقی آسانی شہادتیں بھی موجود ہیں۔

حفرات خلفاء ثلث کی اصطلاح اہل سنت کے ہاں کہیں نہ ملے گی ان کی اصطلاح ہمیشہ خلفاء راشدین رہی ہے جس میں تین نہیں چار خلفاء کرام آتے ہیں چو تھے خلیفہ کی خلافت اہل سنت کے ہاں خلفاء ثلثہ کی خلافت کا ہی ایک شلسل تھی اور صحابہ کرام نے آپ کی بیعت اٹمی شرائط سے کی تھی جن سے انہوں نے پہلے تین خلفاء کے ہاتھ میں ہاتھ ویا تھا۔ اہل سنت اس چو تھے خلیفہ کو پہلے تین سے جدا کرنے میں جمیب وہنی کوفت محسوس کرتے ہیں اور ان چاروں کو یکجار کھنا ان کے ہاں اتحادامت کا نشان سمجماجا تا ہے جواس اتحاد سے فکل کمیا وہ امت سے نکل کمیا۔

عدالتوں میں اتفاتی شہادت جو کہیں سرزاہ ٹل جائے غرض مند گواہوں کے طلسم کو اکثر تو ڑدیتی ہے یہ اتفاتی آواز جس کے من میں لگ جائے اس کا پلزا بھاری ہوجا تا ہے کسی فریق کا لایا گواہ جموث بول سکتا ہے لیکن اتفاتی آواز بھی غلونہیں آتی۔اہے Accidental Evidence کہتے ہیں پھر یدا تفاتی شہادت اگراس راہ ہے آئے جس میں انسانی تدبیر کا کوئی دخل ندمو پائے تو ہم اسے آسانی شہادت بھی کہد سکتے ہیں۔

## حضرت ابوبكرصديق كى خلافت برآساني شهادت

ا۔ حضورا کرم نے دو مدعیان نبوت کی خبر دی جو حضور کے بعد صفاء اور ممامہ ہے بندی توت ا سے نکلیں گے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھرائی طرح ہوا ایک ان میں سے پیسیٰ تھا جو صنعاء سے نکلا اور دوسرامسیلم کذاب جو بمامہ سے اٹھا اس نے دعویٰ تو حضور کے بہاں ہوتے ہی کر دیا تھا لیکن قوت اس نے حضور کے بعد پائی ۔ حضور نے خواب میں انہیں پھو تک لگائی اور یہ دونوں کئن اڑ گے حضرت ابو بکر نے ان دونوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی یہ دونوں اڑ گے خواب کی تجبیر حضور کی بھو تک عملاً حصرت ابو بکر کی بھیجی وہ فوج تھی جس نے ان دونوں کوختم کیا۔ دیکھے صحیح مسلم جلد ۲ میں ۲۲۲۲۔ حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ برحق ہونے پریدائیک کھلی آسانی شہادت ہے۔

اس عبدخلافت میں حضور کا چھو نک لگانے کاعمل جس فوج کے ہاتھوں پورا ہوا وہ فوج محیح خلیفہ راشد کی مجمع محید مارد کی خلافت کے حق مجمعی ہورا نہ ہوتا مسلمہ کا مارا جانا خلیفہ اول کی خلافت کے حق ہونے کا ایک کھلا آسانی نشان رہا۔

۱- قرآن کریم میں اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت خودائے ذمہ لی میلی کمابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خودان کے علماء پر تھی ، وہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرسکے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ انسا نہ حداد ندی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ انسا نہ حدن مذرات کی خدمت سے پورا ہوا سو بہ خلافت عمل ہم حقرت ابو بکر کے عہد خلافت عمل جمع قرآن کی عظیم خدمت سے پورا ہوا سو بہ خلافت عمل ارادہ الی کی ایک علی کی ایک علی حفرت ابو بکر کی خلافت کے تن پر یہ بھی ایک علی آسانی شہادت رہی۔

سا۔ مصور نے فرمایا اب قیصرو کسریٰ کی سلطنتیں قائم ندر ہیں گی اور میری امت وہاں تک پہنچ گی تاریخ نے بیشہادت دی کہ واقعی کسریٰ کے بعد کسریٰ نہ آیا اور قیصر پرسلطنت روم معرض زوال میں آئی اور بیسب کچھ حضرت عمر کے عہد خلافت میں پورا ہوا۔ سویہ حضرت عمر کی خلافت کے برق ہونے پر آئی اور بیسب کچھ حضرت عمر کے عہد خلافت میں بورا ہوا۔ سویہ حضرت عمر کی خلافت کے برق جو بات ہونے پر آئیکے کھی آسانی شہادت ہے کہ جس دور میں بیاتھدیق واقع ہوئی وہ داتھی اس خلافت کے برق ہونے کا ایک کھلانشان سمجھا جائے گا۔

### حضرت عمر کی خلافت کے برحق ہونے برآ سانی شہادت

حصرت عرائے دورخلافت میں ایک دفعہ بارش رکنے سے ایک بڑا قحط واقع ہوا۔ آپ نے حضرت عباس کواپنے ساتھ لے کر کھلے میدان میں دعا استیقاء کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت رحمت کی گھٹا کیں تھیں اور بڑی بارش ہوئی۔ بیاس خلافت کے برحق ہونے پرایک کھلی آسانی شہادت ہے۔ اورایہ اایک دفعہ نہیں کئی بار ہوا۔

ان عمر بن الخطاب كان اذا قحطوا استسقىٰ بالعباس بن عبدالمطلب فقال اللهم انّاكنّا نتوسل اليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبيّنافاسقنا قال فيسقون (صحيح بخارى جلدا ص١٣٧) اليك بعم نبيّنافاسقنا قال فيسقون (صحيح بخارى جلدا ص١٣٧) (ترجمه) جب قط بوتا تو حضرت عم محضرت عباس بن عبدالمطلب كوسياد عبارش طبى كى وعا كرت (آپلوگول كم ساته استفاء كے لئے باہر ميدان ميں جاتے) اور كمتم اسالله مم يمرك في الله على الله على الله على الله عبراب كرتا تها الله مم تيرك في كر الله عن الله على الله ع

حفرت عمرٌ کی دعا کے بعد حضرت عمباس بھی دعا کرتے:

الـلهم لم يـنزل بـلاء الآبذنب ولم يكشف الابتوبة وقد توجه بى القوم اليك لمكانى بنبيّك وهذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة فاسقنا الغيث (عينى على البخارى جلد ص)

(ترجمہ) اسرباللہ! کوئی بلا نہیں اترتی گرکسی نہ کسی گناہ کے سبب اور وہ نہیں اٹھتی گھر تو ہہ ۔۔ اور اب قوم میرے واسطہ سے تیری طرف متوجہ ہے اس وجہ سے کہ میرا تیرے نبی کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور ریہ ہمارے ہاتھ تیرے حضورا پنے گناہوں کے اقرارے اٹھے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانیاں تو ہے کے بیپنے سے ترہیں ۔ سوتو ہمیں بارش عطافر ما۔

اس سے بیہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عمر کے دورخلافت میں حضرات بنو ہاشم کا خلافت راشدہ سے بورا تعاون تھا اور سب مل کر قوم کی کشتی کھیتے تھے ان حضرات کے با ہمی تعاون سے ہی قوم کی کھیتی اتی فصلیں لاتی رہی ۔

حصرت عرش خلافت پر می کھلی شہادت کسی غرضمند گواہ کی گواہی نہیں میہ آسانی شہادت بتارہی ہے کہ اللّٰدربالعزت کے ہاں میے کومت کوئی ظلم کی حکومت نہتھی میہ خلافت راشدہ تھی۔

### ۵ حفرت عرای خلافت کے برحق ہونے پرایک اور آسانی شہاوت

آپ ایک دفعہ ایک پہاڑ پر کھڑے تھے کہ پہاڑلرزا۔ بیزلز لے کی ایک کیفیت تھی۔ آپ نے سنت نبوی کی پیروی میں زمین پر پاؤں مارااور فر مایا اسے زمین! سکون کر۔ کیا تھھ پرعمر نے عدل نہیں کیا۔ پیز مین کاسکون سب کے سامنے رشدراشدین کی ایک آسانی شہادت تھی۔

# ٧ حضرت عمان كى خلافت كين مون برايك كلى آسانى شهادت

## وحدت امت اوراختلاف امت مين تاريخي نقط المياز

آنخضرت کی وفات کے بعد امت مسلمہ رابع صدی تک پوری طرح متحد رہی اور صحابہ خلافت راشدہ میں جن کے جھنڈ ہے اٹھائے ، ہرو بحر میں دوڑ ہے ۔ سلطنت اسلامی کی جغرافیا کی سرحد میں چھیلی مرحد میں گئیں اور جہاں یہ جاتے ، کامیا بی ان کے قدم چوشی حضرت ابو بکر کی خلافت میں انکارز کو قاور انکار ختم نبوت کے فتنے اضحے لیکن وہ صرف بغاوت کے درجے میں رہے یہاں تک کہ خلافت نے انکار ختم نبوت کے فتنے اضحے لیکن وہ صرف بغاوت کے درجے میں رہے یہاں تک کہ خلافت نے ان پر فتح پائی ۔ تا ہم امت مسلم تقسیم ہونے سے بچی رہی ۔ سب مسلمان سیاسی اور اعتقادی جیرالیوں میں ایک امت واحدہ ہے۔

ایک پیٹیگوئی پہلے ہے چلی آربی تھی کہ اس امت ہیں ایک امام ہوگا اور اس کے تل پر سلمانوں کی توارائی ہے نیام ہوگا کہ قیامت تک پھر نیام ہیں نہ جائے گی۔ حضرت علی مرتفیٰ نے بیا نہ دیشہ حضرت عثان کے سامنے بیان کیا کہ ہیں آپ بی امت کے وہ امام نہ ہوں جن کی وفات پر سلمان اختلاف امت کے دور بیں وافل ہوجا کیں۔ حضرت عثان اُ با ہی اختلاف بی سلمانوں کے تون کی ارزائی نہ ویکھنا چاہے تھے۔ آپ کے ہاں سلمانوں کا خون بہت بیتی تھا اے وہ اپنے لئے گرانے کے جن بی نہ تھے۔ آپ کوا فی مسلمانوں کی پروانہ تھی۔ آپ چاہے تھے کہ آپ کے سامنے سلمانوں کی بروانہ تھی۔ آپ چاہے تھے کہ آپ کے سامنے سلمانوں کی باہی خوز بری نہ ہو علامہ شریف رضی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عثمان کے آخری ایام فلافت بی آپ کے پاس گناورلوگوں کی بات بطور تھی حت آپ کی ضدمت ہیں والی کا فلا نہ کہا: ان النہ اس ورای وقد استفسرونی بینک و بینہم ..... وانی انشدک ان لا تکون امام هذہ الامة فانه کان یہ قال یہ قتل فی هذہ الامة امام یفتح علیها القتل والعق بالباطل و فیمو هون فیها موجاً و یمر حون فیها مرجا

(ترجمہ) لوگ میرے بیچھے ہیں اور انہوں نے بیھے اپنے اور آپ کے ماہین سفیرینا کر بھیجا ہے ..... میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ کہیں آپ اس امت کے دہ امام نہ ہوں جو تن کیا جائے کیونک یہ بات پہلے سے چلی آر ہی ہے کہ اس امت میں ایک امام تن ہوگا اور اس کے تن پر امت میں قبل و تنال چلے گا اور بیسلسلہ پھر قیامت تک ندر کے گا۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اس امام کے ہوتے ہوئے مسلمان باہمی خوزیزی سے بچے ہوں سے اور اس کے تق پرامت میں دوراختلاف کا آغاز ہوگا اور مسلمانوں کی تلوار پھر قیامت تک نیام میں نہ جاسکے گی۔وہ امام کیا ہوگا؟ وہ وحدت امت اوراختلاف امت میں ایک نقطۂ امتیاز ہوگا۔

حالات نے بتایا کہ آپ بی اس پیٹگوئی کے مصداق ہے ۔ آپ مرتے دم تک وحدت امت کی دھن میں گئے رہے۔ لیکن سے بھے کہ آپ کے بعدامت اعقادا نہیں تو اہار ہ آپس میں مختلف ہوئی اور حالات نے بیرتر تیب یائی کہ: ا۔ حضرت عثمان کے باغی خلیفہ راشد حضرت علیؓ کے لئے ایک چینٹی بن مکے اور حضرت علیؓ کو کئے ایک چینٹی بن مکے اور حضرت علیؓ کو کہنا پڑا ، یعلکو نذا و لا ذملکھم۔ان کی بات ہم پر چلتی ہے، ہماری بات ان پڑہیں چلتی ۔

۲۔ حضرت علی کی اس بے بی پر حضرت طلح اور زبیر ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو ظالموں پر قابونہ پاسکے وہ توت خلافت نہیں رکھتا حضرت علی نے اسے نقض بیعت قرار دیا۔ تاہم معر کہ جمل میں وہ حالات کی نزاکت کو بچھ گئے اور انہوں نے حضرت علی سے مصالحت کر لی اور ان کی مخالفت سے دستکش ہو گئے۔ ایکن مفسد بن نے انہیں پھر بھی نہ چھوڑا۔

سا۔ سم گورنرشام حضرت معاویہ اور فاتح مصرعمروین العاص ؒ نے اپنی بیعت کوالیہا معرض التوا پیس ڈ الا کہ حضرت علی ان کے خلاف چڑھائی پر مجبور ہوئے۔ جنگ صفین دو حکمول کے تحکیم پرختم ہوئی اور و دکسی در ہے میں بھی فیصلہ کن نہ ہو تکی۔

۳۔ حکیم کے نتیجہ میں مسلمانوں میں پہلااعتقادی فتشا تھااور یہاں تک نوبت پیچی کہ خوارج حضرت علی کوشہید کردیا مطرت علی کوشہید کردیا اور حضرت معاویہ کے خلاف اسٹھے۔انہوں نے خلیفہ راشد حضرت علی کوشہید کردیا اور حضرت معاویہ کے خلاف ان کی سازش قلّ نا کا م رہی۔

امت میں یہ اختلافات کب اٹھے؟ حضرت عثان کے بعد۔ اس سے پوری دنیا نے جان لیا کہ حضرت عثان واقتی وحدت امت اور اختلاف امت میں ایک تاریخی فاصلد ہے ہیں۔ سوحضرت عثان کا اپنے آخری وقت تک وحدت امت کا نشان بنتا آپ کی خلافت کے برخق ہونے کی ایک کھی تکو ٹی شہادت ہے۔ حالات کی بیر تیب تو ان کے بس کی بات ندھی۔ ہاں وحدت امت کے لئے آپ وان تک قربان کردینا بتا تا ہے کہ آپ وحدت امت کے لئے کیا جذبه ایمان رکھتے تھے کہ جان ہے گرمسلمانوں کی آپ میں خوزیزی نہ ہو۔

حفرت مذیفہ بن الیمان (۳۵ ھ) سے کل عنمان کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ ان حالات کی روشنی میں کرو جوآپ کی شہادت کے بعدد نیا میں رونما ہوئے۔ آپ نے فرمایا: لو کان قتل عثمان ہدی ورحمة لاحتلیت به الامة لبناً ولکن کان عمی وضلالة

#### فاحلبت به الامة دما (البدايه والنهايه جلدة)

(ترجمہ)اگر حضرت عثان کا قتل ہونا امت کے لئے حد ایت اور رحمت ہوتا ، جائز اور درست ہوتا تو امت کواس سے دود حدماتا (اس میں امت کی تقییر ہوتی ) لیکن بیسر اسرایک بے بھری اور گمرای کاعمل تھاسوامت نے اس سے خوزیزی کے سوا کچھ کشید نہ کیا۔

محدث عبدالرزاق (۲۱۰ه) نے المصنف میں قتل عثان کا ایک عنوان قائم کیا ہے آپ اس میں لکھتے ہیں: نی کا ناحق خون زمین پر گرے تو زمین اس کے انتقام میں ستر ہزار خون مانگتی ہے لیمن نبی کے قتل پرونیا میں خوزیزی ہوکر رہتی ہے اور نبی کے خلیفہ کا ناحق خون زمین پر گرے تو بیز مین اس کے انتقام میں اس کا نصف یعنی پنیتیں ہزار خون مانگتی ہے۔

حمید بن ہلال حصرت عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فر مایا، آپ نے حصرت عثمانؓ کے خلاف اٹھنے والے باغیوں سے فر مایا:۔

ان العلثكة لم تزل محيطة بعدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم فوالله لئن قتلتموه ليذهبن ثم لا يعودوا ابداً فوالله لا يقتله رجل منكم الا لقى الله اجذم لا يدله وانّ سيف الله لم يزل مغموداً عنكم وانكم والله لئن قتلتموه يسلّنه الله ثم لا يغمده منكم (اما قال ابداً واما قال الى يوم القيامة) وماقتل نبى قط الا قتل به سبعون الفا ولا خليفة الا قتل به خسسة وثلثون الفا قبل ان يجتمعوا واذكر انه قتل على دم يحى بن زكريا سبعون الفا (المصنف لعبد الرزاق جلد ١١ مص ٤٤٥)

(ترجمہ) بے شک فرشتے تمہارے اس مدینہ شہر کو برابر گھیرے ہوئے ہیں جب سے اس میں تصنور اکر جمہ اس بھی تصنور اکر میں اس بھی تصنور اس بھی تعلق کیا تو یہ اس بھی تشریف لائے اور اب تک ایسا ہی ہے۔ سوخدا کی شم اگر تم نے حضرت عثمان کو شہید کرے گا سے جائیں گے اور پھر بھی تہرے پر نہ آئیں گے۔ بخدا تم میں سے جو محض بھی آپ کو شہید کرے گا وہ جذام کا مریض ہوکر خدا کو سلے گا۔ اس کا ہاتھ کٹا ہوگا۔ اللہ کی تلوار اب تک تم سے نیام میں رہی ہے وہ جذام کا مریض ہوکر خدا کو سلے گا۔ اس کا ہاتھ کٹا ہوگا۔ اللہ کی تلوار اب تک تم سے نیام میں رہی ہے

بخد الندتعالی و و تلوار سونت لیس مے اگرتم نے اسے قل کر دیا تو وہ تلوار پھرتم ہے بھی شندگی نہ ہو پائے گی۔ نبی جب بھی بھی مارا گیا تو اس کے بدلے ستر ہزار خون واقع ہوئے اور جب کوئی نبی کا خلیفہ مارا می اور سے جب بھی کہیں جا کران کواکٹھا ہونا نصیب ہوتا میں تو اس کے بدلے پینیتیں ہزار آ دمی مارے جائے رہے۔ پھر کہیں جا کران کواکٹھا ہونا نصیب ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت بھی علیہ السلام کے قل پرستر ہزار آ دمیوں پر خدا کا عذاب برسا تھا جب وہ قبل ہوئے۔ "

تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ بہت خطرنا ک خوزیز کی کا شکار ہوئی خون کی اس چک میں حضرت عثمان کی مظلو مانہ شہادت کی تصویر صاف نظر آر رہی ہے حافظ ابن تیمیہ (۲۳ کھ) وحدت امت اورا ختلاف امت کے اس نقطۂ التمیاز کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

لا أجعل من خاص فى دماه المسلمين كمن لم يخص فيها (منهاج السنة) (ترجمه) جومسلمانوں كے خون ميں كھرا أسے ميں اس درج ميں نہيں بھتا جو اس ميں ملوث نہ موصائے۔

ید معزرت عثمان کی خلافت ۔ کے برحق ہونے کی ایک تھلی آسانی شہادت ہے۔

## خلافت راشدہ معیارا فضلیت کی روسے

### فيخ الحديث والنمير مولانا محدادريس كاندهلوك

المحمدللة رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيد الاولين والأخرين سيدنا ومولنا محمد و على آلة واصحابة وازواجه اجمعين اما بعد حرّ جال ثانه في في المرام الواليك مرتبه برئيس ركها بلكه بعض كوبعض برفضيلت دى ب-ادله شرعيه كرّتنج اوراستقراء بي معلوم بوتا ب كه نضيلت كا معيار دوامر بين، اول سوابق اسلاميه ووم كالات نفسائي، بيسي صديقيت وشبيديت وحواريت واورآيات واحاديث بي بيامر بخو في ثابت بي كردن و جمال اور كرثرت مال اورحسب ونسب وغيره وغيره ان امور كوفضيلت معتبره عندالشرع مي دخل نبين كمال قال تعالى:

وَمَا آمُوَالُكُمُ وَلَا آوُلَادُكُمُ بِالَّتِيُ تُقَرِّ بُكُمُ عِنْدَ مَا زُلَفَى الَّامَنُ أَمَنَ وَعَولَ صَالِحاً (٣٤ سياء ٣٧)

(ترجمہ)اورتمہارے مال اورتمہاری اولا دوہ نہیں کہز دیک کردے جارے پاس تمہار اورجہ ،مگریہ کہ جوکوئی یقین لا یا اوراس نے بھلا کا سرکبا۔

وَ جَعَلَنْكُمُ شُعُوْمِاً وَ قَبَادِلَ لِتَعَارَفُولِانَّ أَكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقْكُمُ (٤٩ حجرات ١٣٠) (ترجر)اورركيس تبهارى ذاتي اور قبيلة تاكه ألى كى پيچان مو تحقيق عزت اى كى الله كه بال يوك به جوتم ش سب سے ذياده پر بيزگار ب-

آلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَامِاً وَ خَيْرٌ ٱمَلاً (١٨ ، الكهف، ٤٦) (ترجمہ) مال اور بیٹے رونق ہیں دنیا کی زندگی میں ، اور باقی رہنے دالی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے یہاں بدلہ ، اور بہتر ہے تو قع۔

سوابق اسلامیہ سے مرادیہ ہے کہ ایمان اور اسلام اور جہاد اور بھرت اور دین کی نفرت اور اعانت میں اول اور سابق ہونا جیسا کہ ارشاد پاری تعالیٰ ہے:

والسابقون الاوّلون من المهاجرين والانصار والّذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنّت تجرى تحتها الانهار خُلدين فيها ابداً ١ ذُلك الفوز العظيم (٩، توبه، ١٠٠)

اور جولوگ قدیم ہیں، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، اور مدد کرنے والے، اور جوائن کے بیرو ہوئے نیکی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ راضی ہواان سے، اور وہ راضی ہوئے اس سے، اور تیار کرر کھے ہیں ان کے واسطے باغ کہ بہتی ہیں ان کے نیچ نہریں، رہا کریں انہی ہیں ہمیشہ یہی ہے بڑی کا میابی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو محص ہجرت اور لفرت ہیں گوئے سبقت لے جائے اور ایمان اور اسلام کے میدان امتحان میں جو نمبر اول آئے وہ افضل ہے۔ سوابق اسلامیہ کے متعلق حق جل شانہ کا ایک اور صرتے ارشاد ہے وہ ہیہے:

لايستوى القعدون من المؤمنين غير اولى الضرر و المُجْهدون في سبيل الله بالموالهم وانفسهم على القعدين درجة وكلاوعدالله الحسنى عوفضل الله المجهدين على القعدين اجراً عظيماً درجت منه ومفقرة ورحمة عوكان الله غفوراً رحيماً (٤٠ النساء، ٩٠)

(ترجمہ) برابرنہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کوکوئی عذر نہیں، اور وہ مسلمان جواڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے، اللہ نے بر ها دیا درجہ اپنے جان اور مال سے لڑنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں پر، اور جرا کیک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجرعظیم میں، جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مجربان، بخشے والا۔

برحق جل شانه كاارشادي:

ومالكم الاتنفقوا في سبيل الله و لِله ميراث السفوات والارض لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعدالله الحسني طوالله بما تعملون خبير (٥٧ الحديد ، ١٠) (رَجر) اورتم كوكيا بواكر ح نيس كرتے الله كى راه ميں ، اور الله تعالى بى كونى رئى ہم مرشح آسانوں ميں اور زمين ميں ، برا برنيس تم ميں سے جس فرج كيا فتح كم سے پہلے ، اور لا الى كى ، ان لوگوں كا درج برا ہے ان لوگوں سے جو كرفرج كريں اس كے بعداور لا الى كريں ، اور الله تعالى في سب سے دعرہ كيا فوقى كا دور الله تعالى في سب سے دور كري كريں ، اور الله تعالى في سب سے دعرہ كيا فوقى كا دور الله تعالى في سب سے دور كري كريں ، اور الله تعالى في سب سے دور كري كريں ، اور الله تعالى في سب سے دعرہ كيا فوقى كا دور الله تعالى كريں ، اور الله تعالى في سب سے دعرہ كيا فوقى كريں اس كے بعداور لا الى كريں ، اور الله تعالى في سب

یہ دونوں آئیتیں اس بات پرصراحۃ دلالت کرتی ہیں کہ تمام صحابہ آیک مرتبہ پر نہ ہتے بلکہ بعض بعض ۔ سے افضل ہتے، اور مدارا فضلیت جہاد فی سبیل اللہ اورا نفاق فی سبیل اللہ پر ہے ہیں جولوگ ابتدائے اسلام سے تا زیست جان ودل سے شریک جہادر ہے، اور مال سے دین اسلام کے معین اور مددگار رہے، وہی سردارِ امت شے اور منزلت علیار کھتے تھے، اور وہی افضل ہتے۔

أخرايت من فق جل شاندكاس ارشاد معلوم موتاب

وكلاً وعدالله الحسني (٤، النساء، ٩٥)

(ترجمه)اور ہرایک ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بھلائی کا۔

کر محابہ کرام میں سے وہ طبقہ کہ جس نے پہلے جہاد وقبال کیا اور خداکی راہ میں فتح مکہ سے پہلے خرج کیا اس طبقہ سے افضل ہے، جس نے بعد میں جہاد کیا اور بعد میں خرج کیا، اور دوسرا طبقہ اس سے پہلے طبقہ سے کم درجہ ہے لیکن وعد ہوئی (جنت) کا دونوں سے ہے۔معلوم ہوا کہ تمام صحابہ تو اہ قدیم الاسلام ہول یا متا خرالا ملام سب کے سب جنتی ہیں، اور سب سے وعدہ حنی کا ہے اور جس سے قت جان شانہ حنی کا دونری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمُ مِنَّا الْحُسُنِيٰ أُولَاكَ عَنْهَامُبُعَدُونِ ٥لَا يسمَعُونَ حَسِيُسَهَا ء ق

هُـمُ فِىُ مَا اشُتَهَتُ ٱنْفَسُهُمُ خُلِدُونَ ٥ لَا يَسَصُرُنَهُمُ الفَرْعُ الْآكُبَرُ وَ تَتَلَقُّهُمُ الْنلِاكَةُ. هٰذَايَوُمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ (ب٢٠، الانبياء ٤٠١، ٣،١)

(ترجمہ) جن کے لئے پہلے سے تھہر چکی ہماری طرف سے نیکی، وہ اس سے دور رہیں گے نہیں سنیں گے اس کی آہٹ، اور وہ اپنے جی کے مزوں میں سدار ہیں گے، نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبر اہٹ میں، اور لینے آئیں گے ان کوفر شتے ۔ آج دن تہارا ہے، جس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

نیزحن جل شانه کاارشاد ہے:

قالــذيــن أمــنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله و الذين اوَوُ وَّ نَصَرُوا أُولِئكُ هم المُؤمنون حقاً دلهم مّغفرة ورزق كريم ٥ والذين أمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فاولئك منكم (٨، الانفال، ٧٤، ٧٥)

(ترجمہ)اور جولوگ ایمان لائے اوراپی گھر چھوڑے،اوراللہ تعالی کی راہ بیں لڑتے ،اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی ، اوران کی مدد کی ، وہی ہیں سیچ مسلمان ، ان کے لئے بخشش ہے، اور روزی عزت کی ،اور جوایمان لائے اس کے بعد ، اور گھر چھوڑے اور لڑتے تہارے ساتھ ، ہوکر ،سود ہلوگ بھی تہیں جس سے ہیں۔

پس اس آیت میں لفظ فع**اولتك منكم** اس بات پرصراحة دلالت كرتا ہے كہ جولوگ ہجرت اور جہاد اورا نغا**ق مال میں مقدم تنے**وہ دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتے تنے۔

## حقيقت ففنل اورففل كلى اورفضل جزئى كافرق

فضل: لغت بین مطلق زیادتی کو کہتے ہیں، اور عرف بین دو چیزوں بین سے ایک چیز کا دوسری چیز پر
وصف مشترک بین زائد ہونے کا نام فضل ہے مثلاً دوخض عالم ہیں اور مطلق صفت علم دونوں بین پائ
جاتی ہے گر ایک بین صفت علم دوسرے سے زیادہ پائی جاتی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بیخض علم بین
دوسرے سے افضل ہے اس لئے کہ مطلق صفت دونوں ہیں مشترک ہے مگر ایک فیض اس دصف
مشترک بین دوسرے سے زیادہ ہے ۔ پس اس دصف مشترک بین زیادتی کا نام فیض ہے، اور جوفض
اس فیضل کے ساتھ موصوف ہوگا دہ افیضل ہوگا۔

اور نصل کلی اس زیادتی کا نام ہے کہ جوجنس یا نوع کی صفات مخصوصہ اور اغراض مقصودہ کے اعتبار سے ہو، اور جوزیادتی اوصاف غیر مقصودہ اور امور عارضہ کی دجہ ہے ہو وہ فضل جزئی ہے مثلاً طبقہ ملوک اور سلاطین میں نصل کلی کا معیار، تدبیر ملکی اور حسن سیاست کی زیادتی ہے جو بادشاہ دوسرے بادشاہ سے تدبیر ملکی تحکم انی اور عدل عمر انی عرب کیا دہ حاد تی اور ماہر ہوگا وہ دوسرے سے افضل ہوگا ، اور اس کو نصل کی داعل ہوگا۔

اورطیقه فقهاء میں فضل کلی اس فخص کو حاصل ہوگا کہ جوفقہ،اشنباط اوراجتہا دمیں دوسرے سے بوھا ہوا موگا، اور طبقه محدثین میں فضل کلی اس مخص کو حاصل ہوگا کہ جو حفظ اور صبط اور ملک کہ استحضار میں فوقیت ر کھتا ہوگا، اور زمر و زرگراں اور آئن گراں میں ان کی اپنی صفت کے اعتبار سے زیادتی اور فوتیت كا عتبار به وگا، اور اگر ان طبقات ميسكي كوايسي فضيلت حاصل بهوكه جس كا اصل علم اور اصل صفت تے علق نه بود شال كوئى بادشاہ يا عالم يا كار يكردوسرے بادشاہ يا عالم يا كار يكر سے شرافت نسبى ياحسن و جمال میں: یادہ ہوتو بیفضیات، فضیلت جزئی ہوگی اس لئے کہ بیفضیلت بادشاہت،علم ومعرفت اور صنعت کے اعتبار اور حیثیت ہے ہیں بلکہ جنس اور نوع کے اوصاف غیر مقصودہ کے اعتبار سے ہے۔ پس جس طرح بادشاہ کا افضل ترین وزیر و ہخص ہے کہ جو تدبیر ملکی اور سیاست مدمیہ اور عزل ونصب اور انظام مملکت میں باوشاہ کا نمونہ ہو اور امور سلطنت میں باوشاہ کا دست وبازو ہو، باوشاہ کے اغراض دمقاصداس کے ہاتھ سے انجام پاتے ہوں ،ای طرح نبی برحق کا افضل ترین خلیفہ وہ ہے جو کمالات نبیت میں نبی کانمون اور اس کی **مغات فاضله کا آئینه بو**، اور نبی کا دست و باز وہو، اور اس **کا** وجودوین کی عزت اور تقویت کا باعث ہو،اور کارخانہ ملت اور امت کے انتظام اور انفرام میں نبی کا شر یک حال ہواور ملت کی نشر واشاعت میں نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہو، ادر امت کی تعلیم و تربیت منہاج نبوت برکرے۔ غرض بیر کہ جو خلیفہ صفات نبوت اور کمالات رسالت کی جہت سے نبی اوررسول کے زیادہ مشابہ اور قریب ہوگا اس کو فضیلت کلیہ حاصل ہوگ ۔ اور اگر کوئی خلیفہ ایسے اوصاف اور کمالات میں زیادہ ہوا کہ جواصل نبوت کے لئے لازم نہیں جیسے حسن صورت اور قوت بطش اورملونب، وغيرز لك توريزيادتي فضيلت كليه ندموكي بلكه نضيلت جزئيه موكى -

#### خلاصةكلام

سیک کاب الله نے دوصفتوں کو معیار انفیلیت قرار دیا ہے، ایک سوابق اسلامیہ، دوم کمالات نفسانیہ جن سے قرح جل شانه کا قرب خاص حاصل ہو، صدیقیت اور شہیدیت سے ای طرف اشارہ ہاور سنت سنیہ اورا حادیث نبویہ کے استقراء اور شبع سے معلوم ہوتا ہے کہ معیار نفیلیت چار حصلتیں ہیں:

اقول: اوصاف قرب معنوی لیخی امت کے علیٰ طبقہ سے ہوتا لیعیٰ صدیق یا محدث من اللہ یا شہید ہوتا۔
ووم: سوابق اسلامیہ لیعیٰ آنح غرب تا اللہ کی جان و مال سے مدد کرنا، اور بوقت غربت اسلام کی تروی کے دوم: سوابق اسلامیہ یعنی آنح غرب اسلام کی تروی

اورا شاعت میں جدو جہد کرنا اور اس کی ذاتی عزت و دجاہت سے اسلام کوعزت حاصل ہونا۔ سوم: کار ہائے مطلوبہ نبوت اور مقاصد ملت اس کے ہاتھوں سے انجام پانا۔

چہارم: قیامت میں درجات عالیہ کا اس کو حاصل ہوتا اور صحابہ کرائے نے اور چند اوصاف زائد بیان کئے بیں از انجملہ علم بکتاب وسنت ہے کہ ابو بکر شب سے زیادہ علم والے تھے۔ دوم حزم اورا حتیاط اور حسن سیاست ہے۔ سوم قوت وا مانت جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

انّ خير من استأجرت القوى الأمين( پ٢٨، القصص ٢٦)

(ترجمه)البته بمترنوكرجس كوتوركهناجاب وهب جوز ورآ ورمو، المانت دار

نہ کی سے ڈرنا اور نہ کی کی طامت کی پرواہ کرنا اور نہ کی کی رعابت کرنا، چہارم زہداور ورع کہ بیت المال کی اس درجہ کڑی گرانی کہ جبہات سے بھی اجتناب اور پر بیز ہو پنجم اظاق مرضہ غرض یہ کہ کی فی مقام فضیلت بین کمالات کسیسہ کوذکر کیا اور کسی نے کمالات جبلیہ اور نظریہ کوذکر کیا کسی نے کوئی کمالات کی جامع کمال ذکر کیا اور کسی اور حق یہ ہے کہ ان کی ذات ان تمام کمالات کی جامع مقل ذکر کیا اور حق نویہ اور اقوال محابہ بھیں اسباب فضیلت قرار دیے مجے کشی ۔ اور یہ تمام مفات و کمالات جوا عادیث نویہ اور اقوال محابہ بھیں اسباب فضیلت قرار دیا ہے بعنی (۱) انہیں دومفتوں کی شرح اور تفصیل ہیں جن کوقر آن کریم نے سبب انعملیت قرار دیا ہے بعنی (۱) کمالات نفسانیہ ساماد بیا اور اقوال

صحابہ میں ندکور ہیں وہ سب کے سب انہی دوصفتوں کی طرِف راجع ہیں کہ جوقر آن کریم میں ندکور ہیں فرق فقط اجمال اور تفصیل کا ہے۔

#### فائده

نفائل دوسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جوانسان کی افغلیت کا باعث ہوتے ہیں اور جن کے ذرایعہ سے انبیاء کرام کے ساتھ خاص تھہ حاصل ہوتا ہے، اور بارگاہ خداوندی میں قرب خاص کا ذرایعہ ہوتے ہیں، اور شم دوم وہ فضائل ہیں کہ جو بذا تہ شریعت میں معترنہیں جیسا کہ نسب اور مصاہرت تو ہیں، اور شجاعت اور فصاحت اور وجاہت کیوں کہ بیا وصاف مسلمان اور تقی اور فاسق وفا جرسب کو کیساں حاصل ہوتے ہیں لیے بیاوصاف اگرچہ فی حدذ التہ معترنہیں لیکن اگر بیر فضائل جسم اول کے فضائل کے ساتھ حاصل ہوں تو مزید زیادتی رونتی کا باعث بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس شم فضائل کے ساتھ حاصل ہوں تو مزید زیادتی رونتی کا باعث بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس شم دراصل فضائل کو فضائل کو فضائل کو فضائل کو فضائل ہیں ان کے اکتساب اور حصول کا ذرایعہ بن جاتے ہیں ورند محض قتم دوم کے فضائل شریعت ہیں انسان کو بالا اور برتر بنانے کے لئے کافی نہیں اور خاہر ہے کہ بدوں عقل وعلم کے محض نسب اور مصاہر قانسان کو کیلے بلنداور برتر بنائتی ہے۔

## اثبات افضليت سيخين رضى الدعنهما

افغلیت کاس معیار کو بچھ لینے کے بعد شیخین کی افضلیت بالکل واضح موجاتی ہے۔

" دنیا میں مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والاطخص ابو بکر ہے جس نے اپنے مال اور جان دونوں ہے میری مدد کی '' اور حدیث میں ہے کہ حضور پُر نور نے ارشادفر مایا:

کوئی نی ایمانیس گز را مگراس کے دووز پر تھائل آسان سے اور دووز پر تھائل زبین ہے ، سومیر ہے دووز پرآسان والول سے جرئیل اور میکائیل ہیں ، اور اٹل زبین سے ابو بکڑ وعرٹمیر ہے وزیر ہیں۔ آنخضرت منطقہ تمام امور میں انمی دوحضرات سے مشورہ کرتے تھے اور آیہ شادر ہم فی الامر۔ ابو بکرعرٹ کے بارے میں نازل ہوئی۔

اورایک مدیث میں ہے کہ حضور یف فر مایا کہ یہ دونوں ابو بکر وعرق بن کے حق میں بحز لہ سمع و بھر کے ہیں ، اور علی بندا ہجرت سے قبل حضرت عرضی کفار مکہ سے جہاد وقبال کرنا روایات کثیرہ سے ثابت ہے، اور آپ کے مشرف باسلام ہونے سے جواسلام کوقوت ، اور عرزت اور غلبہ حاصل ہوا وہ اظہر من الشمس ہے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو مجد حرام میں نماز پڑھنے پر قدرت ہوئی ، ورنداس سے میلے مسلمان مجد میں علانے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔

غرض سد کدان دونوں حضرات کا آنخضرت اللہ کے جان و مال سے اعانت کرنا اورغربت اور بے کسی کے وقت میں اسلام کی ترویج اور ان کے وجود سے اسلام کوعزت اور غلبہ کا حاصل ہونا روز روثن کی طرح واضح ہے۔ طرح واضح ہے۔

ما ۔ اور کمالات نفسانیہ میں شیخین کا مقربین اور سابقین سے ہونا اس طرح ثابت ہے۔ حضرت ابو کر علی عہد نبوت میں صدیق کے لقب سے ملقب ہوئے اور آنخضرت علیقی نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنا تا تو ابو کر تھو بنا تا مگر وہ میر سے بہترین بھائی اور دوست ہیں۔ معلوم ہوا کہ خلت کے باوجود جو درجہ اور مقام ہوسکتا ہے وہ ابو کر تھو حاصل تھا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم محدث اور مُلہم کہلائے اور پھر شہید ہوئے اور حسب فرمان خداوندی:

ومن يطع الله والرسول فاولك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (٤٠ النساء ٦٩)

(ترجمه) اور جو خص الله تعالى كى اور رسول كى فرمال بردارى كرے كا تو ايسے اشخاص بھى ان كے

ساتھ ہوں محے جن پراللہ تعالی نے انعام فر مایا ہے یعنی انبیاء ،صدیقین ،شہداء اور صالحین ۔ اہل انعام کے طبقہ علیاء یعنی صدیقین اور شہداء کے زمرہ میں داخل ہوئے ، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کواس طرح عرض ومعروض کرنے کا تھم دیا ہے۔

اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم (فاتحه ٢٠٧)

(ترجمه) بتلاد يجئ بم كوسيدهاراستدان لوكول كاجن يرآب في انعام فرمايا -

جواس امری صرت دلیل ہے کہ جن لوگوں کے طریقہ پر چلنے کاحق تعالی نے تھم دیا ہے وہ عنداللہ افضل تته ورنه مفضول اورمساوى كى طلب سراسر غير معقول باورا بوبكرة وعرجي الدين انعمت عليهم مين داخل مين اور كرشته آيت في متعين كردياكم الندين انعمت عليهم عيمين اورصديقين ادر شہداء مراد ہیں۔اور احادیث متواترہ نے بیمتعین کردیا کہ حضرت ابو بکرصدیق تھے، اور حضرت عرفارون شهيد تصحس سے صاف ظاہر ہے كەابو بكر وعمر رضى الله امت كے طبقه علياء يعنى مقربين اورسابقین میں تھے اس لئے کہ آیات اورا حادیث اس بات پر متفق ہیں کہ امت تین گروہ میں منقسم ے\_اول مقربین اور سابقین ، دوم ابرار ومقتصدین ، سوم ظاالے لنفسه مدین اور مقربین اور سابقين امت كيمر دفترين اورصديقين اورشهداء نجمله مقربين وسابقين بين اورتيخين كاصديقين ادر شہداء میں سے ہونامسلم ہے،ای وجہ سے حسن بھری اور ابوالعالیہ سے صراط متعقیم کی تغییر میں میہ منقول ہے کہ صراط متنقیم سے آنخضرت قایقتے اور آپ کے صاحبین ابو بکڑاور عمر کا طریقہ مراد ہے، اور حضرت الى بن كعب (١٩هـ) وصالح المونين كي تغيير شيخين ابو كراً اورعراً سے كرتے تھے اور شيخين كے ہاتھوں سے کار ہائے نبوت کا انجام یا نابے شارا حادیث سے ثابت ہے، مثلاً قرآن کا بین الدفتین جمع ہونااورا حادیث نبویہ کی نشروا شاعت کرنا ،اور تحقیق کر کے احادیث کے مطابق **لوگوں کے مقد مات کا** فیصله کرنا، اورلوگوں کو امر بالمعروف اور نبی عن المئکر کرنا جس کوحت جل شانہ نے اس امت کی خيروفلاح كامداراورمعيارقرارديا ہے۔ كما قال الله تعالى:

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

(۱۱۰ آل عمران، ۱۱۰)

(ترجمہ) تم لوگ اچھی جماعت ہو، جوعام لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، اور بری ہاتوں سے روکتے ہو۔

اور شیخین کے ہاتھوں سے قیصرو کسری کی حکومتوں کا درہم برہم ہونا اور ان کے بجائے اسلام کی حکومت کا قائم ہونا یہی وہ ممکین وین تھی کہ جواستخلاف کی غرض وغایت تھی کما قال اللہ تعالی:

وعدالله الذين أمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا (٢٤: النور: ٥٠)

(ترجمہ)تم میں سے جولوگ ایمان لائیں، اور نیک کام کریں، ان سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ ان کوز میں سے جولوگ ایمان لائیں ۔ ان کوز مین میں حکومت عطافر مائیں کے جیسے ان سے پہلوں کودی تھی، اور جس وین کواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے توت دےگا، اور ان کے خوف کے بعد اسے امن سے بدل دےگا۔

اس آیت کے مصداق خلفاء علیہ ہیں۔ حق جل شاند کی مراد تمکین دین مرتضی انہیں برد گواروں کے زمان تہ خلافت میں فلا ہر ہوئی۔

دوسرى آيت يسارشادي:

الـذيـن ان مُكناهم في الارض اقاموا الصلؤة وأتوا الزكؤة وأمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور (٢٢، الحج، ٤١)

(ترجمه) بدلوگ ایسے بیں کداگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیں تو بدلوگ نماز قائم کریں اورز کو ۃ ادا کریں ( دوسروں کو ) نیک کا مول کا حکم دیں اور برے کا مول سے منع کریں۔

ادراس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے اس طرح فر ایا ہے:

ولولادقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً (٢٢ ، الحج، ٤٠) رترجمہ) اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ سے زور نہ گھٹوا تا تو
اپنے اپنے زمانے میں نصار کی کے خلوت کدے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے ، اور
مسلمانوں کی وہ معجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لمیا جاتا ہے ، سب منہدم ہو گئے ہوتے۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استخلاف حق جل شانہ کی غرض و غایت دفع کفار واحیاء دین اسلام تھی
نیز اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

ولقد كتبنانى الزبور من بعد النكران الأرض يرثها عبادى الصالحون (٢١) انبياه، ١٠٥)

(ترجمہ) اور ہم سب آسانی کتابوں میں لکھنے کے بعد لکھ بچکے ہیں کہ اس زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرادی غیب الغیب میں قبل بعثت آنخفرت علی ہے گئے کہ ارض شام مالحین کے ہاتھ پر فتح ہو، جب دنیانے اپنی آنھوں سے دیکھ لیا کہ ارض شام شیخین کے ہاتھ پر فتح ہوئی لؤجان لیا کذیدگروہ صالحین ہے، اور یہی اس آیت کے مصداق ہیں۔

نيزش تعالى فرماتے ہيں:

يــا ايهــا الــذيــن أمــنــوا مــن يــرتــد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يــحبهم ويـحبونه ٔ (٥٠ مائده، ٤٠)

(ترجمہ)اے ایمان دالو!تم میں سے جو خص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالی بہت جلدالی قوم پیدا کردے گا جن سے اللہ تعالی کومجت ہوگی ،اوروہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کی ممالی یس مقدرہو چکا تھا کے خفر یب فتزار تد ادظہوریس آئے گا ،اوراس کا استیمال ایس قوم کے ہاتھ سے ہوگا جوان صفات کے ساتھ موصوف ہوگی کہ جو آیت پس ندکور ہیں اور یہ پیشین کوئی معنزت صد ہی ہے جہد خلافت پس پوری ہوئی ، نیز اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ مستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون (٤٨ ، الفقع، ١٦)

(ترجمہ) عن قریب تم لوگ ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ کے جو سخت الرنے والے ہوں گے، یا تو ان سے الرتے رہو یاو و فرمانبر دار (مسلمان) ہوجائیں۔

اس آیت سے مفہوم ہوا کہ عنقریب ایک وقت آئے گا کہ خلیفہ وفت او گوں کو جہاد فارس اور روم کی وعوت دے گا اور شرعاً قوم پر اس کا حکم واجب الانقیاد ہوگا ، اور بیپشین گوئی شیخین کے عہد خلافت میں واقع ہوئی۔

ان آیات میں اگر چہ زمان اور اشخاص کی تعیین نہیں لیکن جب آپ کی وفات کے بعد بیتمام وعد ہے خلفاء ثلاث کے ہاتھ پر پورے ہوئے اور غیب سے اللہ تعالی نے ان کی فوق العادت مدوفر مائی ، اور ان کو بے مثال فتح و لھرت اور بے نظیر کامیا بی اور کامرانی نصیب فرمائی تو معلوم ہوگیا کہ قرآن کریم نے جس فتح و نصرت کی خبر دی تھی وہ یکی فتح اور نصرت ہے جو خلفاء ثلاثہ کو حاصل ہوئی ، اور لوگوں نے اپنی آئکھوں ہے دیکھ لیا کہ کس نے مرتدین سے قبال کیا اور کس نے فتح فارس و روم کا سنگ بنیاد مکھا اور کس کے عہد خلافت میں بے بلا دفتح ہوئے۔

در حقیقت تمام روئے زمین بمنزلدایک پرندے کی تھی جس کا سرعراق تھا اور فارس اور روم اس کے وو بازو سے ، اور ہندوستان اور انگلستان ، یا ہندوستان اور تر کستان اس کے دو پیر تھے ، پس بتلاؤ کہ اس پرندے کا سرکس نے کچلا اور اس کے بازوکس نے کا لے یہی دو پیر جوان سے نیج رہے تھے تا حال باتی میں (ازالمۃ الخفاء ، ۷/۲)

اور پھران آیات قرآنیہ کے ساتھ ان ارشادات نہویہ کو ملالیا جائے جوخلفاء راشدین کے بارہ میں آئے ہیں مثلاً حدیث (۲) رؤیائے دلو۔ وحدیث رؤیائے میزان اور حدیث رؤیائے ظلمہ بیتیوں حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں، اور مثلاً حدیث وضع احجار اور حدیث تبیع حصاۃ اگران احادیث کی طرف رجوع کیا جائے تو حقیقت امراور بھی منکشف ہوجائے گی اور معمد طل ہوجائے گا۔

اور پھرآپ کی بیدوصیت کہ میرے بعد ابو بکڑوعرش اقتد او کرنا ،اور مرض الوفات میں ابو بکڑوا پی جگہ پر کھڑا کر دینا۔اگر اس تتم کے اشارات پرغور کروتو انشاء اللہ تعالیٰ تضریحات ہے بھی اہلغ اور الطف نظر آئیں محے اور میدامر بخو بی واضح ہوجائے گا کہتمام اشارات ای اجمال کی تفصیل ہیں کہ جوآیات خلافت میں مندرج اورمنطوی تھا اور میدہ خاص ہے کہ جوعموم قر آنی کے تحت مندرج تھا۔

#### خلاصة كلام

یہ جس طرح حضرات انبیاء کی امت پر فضیلت کا رازیہ ہے کہ وہ جارحہ کد بیرا اُہی ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ اور ان کے ہاتھوں اصلاح عالم اور ارشاد امت ظبور میں آتا ہے جیدا کہ و ما رحمیت اندر میت ولکن الله دمی اس طرف مثیر ہے، ای طرح خلفاء کورعیت پر فضیلت کا رازیہ ہے کہ خلفہ کا وجود نبی کے لئے بمزلہ جار جہ اور بمزلہ کم اور بھر کے ہوتا ہے اور کارہائے نبوت اس کے خلفہ کا وجود نبی کے لئے بمزلہ جار خداور بمزلہ کم قیامت کے دن درجات عالیہ پر فائز ہوتا یہ بھی ہاتھ پر پورے ہوتا جا ایر فائز ہوتا یہ بھی اعادیث سے حاور معتبرہ سے ثابت ہے مثلاً حدیث میں ہے کہ حضور پر فور نے شیخین کو کہول اہل جنت کا مرداد فرمایا اور بیفر مایا کہ حشر کے دن بید ونوں میرے ساتھ اٹھیں گے وغیرہ وغیرہ۔

غرض پرکشیخین میں بیچاروں خصلتیں علی وجد الکمال موجودتھیں جو مدار فضیلت ہیں ، اول کمالات نفسانیہ کے اعتبار سے اعلی مراتب امت سے ، دوم اکر مشید بیت اس سے عبارت ہے ، دوم المخضرت قلیلہ کی ترویج میں پوری سعی کرنا سوم کار ہائے مطلوبہ نبوت کا شیخین کی مدد کرنا اور بوفت عمرت و غربت اسلام کی ترویج میں پوری سعی کرنا سوم کار ہائے مطلوبہ نبوت کا شیخین کی در کرنا اور پوزا ہونا۔ جہارم قیامت کے دن شیخین کی در جات عالیہ پرفائز ہونا۔ ولیل دوم: شیخین کی افضلیت کی دومری دلیل میہ ہے کہ آخضرت میں اور ان کے بعد حضرت عرقم ہیں ، لوگوں کی زبان پر میر تھا کہ حضور پرنور کے بعد افضل امت ابو یکر میں اور ان کے بعد حضرت عرقم ہیں ، اور ان کے بعد حضرت عرقم ہیں ،

جمل سے صاف ظاہر ہے کہ مشائخ ٹلاشہ کی ترتیب ندکور نے ساتھ فضیلت عہد نبوت ہی میں لوگوں کے نبان زدتھی اور کئی اعتراض تھا کے زبان زدتھی اور کئی کواس میں کوئی شک اور شبہ نہ تھا اور نہ کسی کواس ترتیب پر کوئی اعتراض تھا اور مقیفۂ نئی ساعدہ اور دیگر مقامات میں جب بھی خلیفہ کے متعلق کوئی گفتگو اور بحث ہوئی تو ابو برٹ کے اور مقیفہ نے لفظ خیرالامت اور لفظ افضل الناس اور لفظ الحق بالخلافت اس طریق سے بولا گیا کہ گویا ان کے

نزد کی بدامر پہلے ہی سے ایس محقق تھا کہ احتیاج استدلال واحتیاج تحقیق ومقام ندر کھتا تھا فقط اس کا یا دولا دینا کافی تھا۔

ولیل سوم: افضلیت شیخین پرتمام صحابهٔ گا اجماع ہے، کمی کا اس میں اختلاف نہیں ، اور صحابہُ اور تا بعین کے جواقوال اور آثار اس ہارہ میں منقول ہیں وہ شار سے باہر ہیں۔ تفصیل کے لئے از المة الحفاء کی مراجعت کی جائے۔

د کیل چہارم: عبدالرطمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بوقت استخلاف عثمان عُی سے مہاجرین اور انسار کی موجودگی میں جو بیعت کی اس میں بیشرط لگائی کہ آپ کو اپنے زمانتہ خلافت میں شیخین کے طریقہ برعمل کرنا اور ان کی سیرت پر چلنا ہوگا۔

مجمع عام میں عثان عُی کے ہاتھ پراس شرط پر بیعت کی گئی اور حاضرین نے اس کوشلیم کیا سیمی شیخین کی افضلیت کی قطعی دلیل ہے اس لئے کہ ایک خلیفہ جم ترکوا پے اے مفضول یا مساوی کے طریقہ ہر چلنے کی دعوت دینا سراسر غیر معقول ہے۔

و أمل پنجم: حضرت على كرم الله وجه سے بيدامر بطريق تواتر ثابت ہے، كه آپ اپنے ايام خلافت هيں برمر منبراور برمر مجالس بهتر تيب خلافت افضليت شيخين كو بيان فرماتے تقے، اور جولوگ كى غلط فنہى كى بناء پر اس مسئله ميں اختلاف ركھتے تھے ان كو زجر دتو زيخ فرماتے تھے اور فقها و صحابیات وقت حاضر تھے كى يناء پر اس مسئله ميں اختلاف ركھتے تھے ان كو زجر دتو زيخ فرماتے تھے اور فقها و صحابیات وقت حاضر تھے كى يناء براس مانكار نبيس كيا، اور اس باره ميں صحابیاً ور تابعين كے اقوال حدتو اتر كو پنجے ہيں حاضر تھے كى ين بيناء اور اس باره ميں صحابیاً ور تابعين كے اقوال حدتو اتر كو پنجے ہيں (از اللہ النظاء ۱۲۰۰/ ۱۳۰)

# خلفاءراشدين كاقوال وافعال ججت شرعيه بين

الحمطلة رب الظمين والعاقبة للمتقين والصلؤة والسلام على سيد الاولين

فيخ الحديث والتغيير مولانا محدا درلس كاعر حلوى

والاخرین سیدنا ومولنا محمد و علی آله واصحابه وازواجه اجمعین اما بعد فلانت راشده کا زمانه زمانه نبوت کا بقید به فرق اتنا به که زمانه نبوت پی نبون مهارک سے صراحة امورکو بیان فرماتے تھے، اور زمانه خلافت پی نبی ساکت وصامت بیٹے ہیں، مبارک سے صراحة امورکو بیان فرماتے تھے، اور زمانه خلافت پی ، اور اہل قبم اور اہل وائی دائش معمود کو بچھور ہے ہیں ، اور اہل قبم اور اہل وائی دائش معمود کو بچھور ہے ہیں اور جس نے اعتماء وجوارح (یعنی خلفاء راشدین) کی حرکات و سکنات کے محمد شرخید ہیں اور جس نے اعتماء وجوارح (یعنی خلفاء راشدین کی حرکات و سکنات کے امت جمت شرخید ہیں ان کا ابناع واجب اور لازم ہے۔ خلفا نے راشدین کی سنت کی ابناع اور خاص ابو کر دیم گل اقتراء کے لاوم اور تاکید کے بارہ ہیں بکثر ت احادیث آئی ہیں۔ ابو کر دیم گل فی است کی بعد بیار شاوفر مایا:

ولیمکن لهم دینهم الذی ارتضیٰ لهم (۲۶ النور ، ۰۰)

لئے پندکیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کوخلفا مراشدین کی طرف منسوب فرمایا یا ہوں کہر کہ اللہ تعالیٰ اس آ بحت شریف میں اللہ تعالیٰ نے دین کوخلفا م کے ہاتھوں سے طاہر ہوں کے اور پھر السندی ان کے کا موں پردین کا اطلاق کیا جوخلفا م کے ہاتھوں سے طاہر ہوں کے اور پھر السندی اللہ میں کے کہ خلفا م الدیست میں کے کہ اور خدا تعالیٰ کے زدیک پندیدہ ہیں۔ ماشدین کے اقوال وافعال واضل دین ہیں ، اور خدا تعالیٰ کے زدیک پندیدہ ہیں۔

( ترجمہ ) اور تا کہ اللہ تعالی ان کے لئے ان کے دین کومضبوط اور متحکم کرے جسے اس نے ان کے

ی وجہ ہے کہ ائمہ مجہتدین کے نز دیک خلفاء راشدین کے اقوال اور افعال ادلّہ شرعیہ میں ٹار ہوتے میں ، اور ان کو قیاس پر مقدم رکھا جاتا ہے۔

وجداس کی بیہ ہے کہ خلفاء راشدین ان صفاتِ فاضلہ کے ساتھ موصوف تھے جو بارگاہ خداوندی کے مقربین اور کاطلین کے ساتھ خصوص ہیں علم وحکمت بنہم اور فراست، حسن معاملہ اور حسن عبادت اور افعال اور صفات میں نبی اکر م اللہ کا نمونہ تھے ، ان حضرات کی حزم اور احتیاط ، شجاعت اور سیاست اور رعیت شنای جس سے حکومت اور سلطنت حاصل ہوتی ہے اور چلتی ہے ، وہ الی بے مثال تھی ، جس کی مثال بیش کرنے سے دنیا آج تک عاجز وور مائدہ ہے۔

خلفائے راشدین کا دورخلافت۔عہد نبوت کا تتر تھا، جو وعدے نبی اکرم آیائیے سے کئے گئے تھے وہ خلفاء راشدین کے ہاتھ پر پورے ہوئے فرق صرف اثنا تھا کہ آسان سے وی نہیں آتی تھی۔شن

انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون (١٥ الحجر،٩)

ہم نے قرآن کونازل کیا ہے، اورہم بی اس کے نگہبان ہیں۔

ان علينا جمعه وقرأنه (٧٥ قيامه ١٧٠)

اس کا جمع کرنا،اور پڑھواد بناجارے ذمہے۔

ليظهره على الدين كله (٩، توبه، ٣٣)

تا كماس كوتمام دينول پرغالب كرد \_\_\_

ستدعون الىٰ قوم أُولى باس شديد (٤٨ الفتح، ١٦)

عنقریبتم ایسے لوگوں کی طرف بلائے جاؤ کے جو تخت لڑنے والے ہوں مے۔

ولـقـد كتبـنـا فـى الـزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون<sup>0</sup> (۲۱ الانبياء، ۱۰۰)

اورلوح محفوظ کے بعد ہم سب آسانی کمابول میں لکھ بچے ہیں کداس زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں مے۔ بینی حفاظت قرآن ،غلبہ اسلام ، فتح روم وفارس اور روئے زمین کی وراثت بینی اقتدار اعلیٰ۔اللہ تعالیٰ کے بیتمام وعدے خلفائے راشدین کے ہاتھ پر پورے ہوئے۔

خلفاء کی افضلیت کی قوی وجہ میہ ہے کہ دین کی پوقت غربت اور پوقت عمرت جان، مال تبلیغ، جہاد اور مناظرہ سے مدد کی ،اور سب سے سبقت لے گئے ، ظاہر ہے کہ حضور پرنورا بنداء میں تن تنہا ہے ،اور اللہ تعالی کا اراد کا از لید دین کے عالب کرنے کا ہو چکا تھا، عالم اسباب میں حق تعالی نے اس کی میہ صورت پیدا کی کہ ان لوگوں کے دلوں میں نبی کریم کی اعانت اور نفر ست اور جمایت کا خاص داعیہ پیدا فرمایا، نیز خلفاء کی افضلیت کی ایک قوی وجہ میہ ہے کہ نبی کریم اور اممت کے درمیان واسطہ بنے ، فرمایا، نیز خلفاء کی افضلیت کی ایک قوی وجہ میہ ہے کہ نبی کریم اور اممت کے درمیان واسطہ بنے ، قرآن دھدیث کی تروی جم بلند کیا۔ قرآن دھدیث کی تروی جم بلند کیا۔ شخین کی افضلیت کوسب سے آگر ہے ،اور عرب اور عجم سے جہاد کیا اور اسلام کا پر چم بلند کیا۔ شخین کی افضلیت کوسب سے زیادہ صاف اور واضح کرنے والے حضرت علی مرتفای ہیں کہ جن سے باسانید میں میں میں فرمایا کرتے تھے کہ باسانید میں سب سے بہتر ابو بکر اور ان کے بعد عمر اسے عبد خلافت میں بی فرمایا کرتے تھے کہ امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور ان کے بعد عمر اس سے بہتر ابو بکر اور ان کے بعد عمر ہیں۔

خلافت کا اصل مقصد تمکین دین ہے، لہٰذا بید یکھنا جا ہے کہ بیہ مقصد کس س خلیفہ کے ہاتھ سے حاصل ہوا، مقاصد کی مخصیل اور بھیل کے ذرائع اور وسائل پر بحث کرنا فضول ہے۔

یہ بالکل ایسا ہے کہ بادشاہ کو مقصود کی دخمن کو آل کرا تا ہے۔ جس سے دنیا مصیبت میں مبتلا ہے، ایک جوانم دافھا اوراس نے جس طرح ہوسکااس کا کام تمام کیا، گلا گھونٹ کر مار دیایا پھر سے مارایا تیر سے مارایا تیر سے مارا استان ہوتو ف کہتا ہے کہ اگر اس دخمن کو بجائے تیر کے تلوار سے مارا جا تا تو زیادہ شجاعت ہوتی، یا بیسے کہ فلال شخص تو ت اور شجاعت میں اس سے بہتر تھا۔ یہ با تیں اس کی احتمان اور الجہانہ بیل اس کے مفاول ہے۔ بیل اس کے مفاول ہے۔ بیل اس کی مقصول ہے میں اس سے باد مقصول ہو اور مقاصد خلافت کس سے باحسن وجوہ انجام پائے! وہی مخفی افضل ہے، شجاعت مقصود بالذات نہیں، مقصود بالذات تمکین دین سے اللہ کی خوشنود کی حاصل ہوا اور مقاصد خلافت کس سے باحسن وجوہ انجام پائے! وہی مخفی افضل ہے، شجاعت مقصود بالذات نہیں، مقصود بالذات تمکین دین سے اللہ کی خوشنود کی حاصل ہوا کی ماصل کرنا ہے جو حاصل ہوائی۔

آیت استخلاف میں حق تعالی نے دودعدے فرمائے ایک استخلاف فی الارض کا دوسرے تمکین دین کا۔ اور بیر دونوں وعدے حاضرین وقت سے کئے گئے، اب اگریدوعدے صحابہ کے رمانہ میں پورے نہوے تو نتیجہ بید نکلے گا کہ خدا کا وعدہ پورانہیں ہوا، اور جابل ہے وہ محف جو بیکہتا ہے کہ خلافت مستحق سے خصب کرلی گئی۔ اللہ تعالی کے وعدے میں نہ تخلف ممکن ہے اور نہ خصب ممکن ہے۔ جواس وعدے کے پورے ہونے میں رکاوٹ ہے۔

وعد و خداوندی امر تکویٰ ہے جس کی خالفت ناممکن ہے۔ امرتشریعی میں خالفت ممکن ہے جیے کسی کو تھم ہو کہ نماز پڑھواور وہ نمازنہ پڑھے۔

### خليفه اور بادشاه مين فرق

سلیمان بن افی العوجاء سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عرص نے بیفر مایا کہ میں نہیں جاتا کہ میں فالم طلیفہ ہوں یا بادشاہ میں تو فرق ظاہر فلیفہ ہوں یا بادشاہ ۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے امیر الموشین! فلیفہ اور بادشاہ میں تو فرق ظاہر ہے، وہ یہ کہ فلیفہ نہیں مال لیتا محرق کے ساتھ ۔ اور آپ بحد اللہ ایسے بی جوہ یہ کہ خل ہے کہ جس سے جا ہتا ہے اور جے جا ہتا ہے دیتا ہے ۔ جضرت عرص میں ۔ اور بادشاہ فلم کرتا ہے کہ جس سے جا ہتا ہے لیتا ہے اور جے جا ہتا ہے دیتا ہے ۔ جضرت عرص میں کرخا موش ہو گئے ۔

روایت کیا گیا که حضرت معاویه بن الی سفیان (۲۰ هه) جب منبر پر بیشے تو فرمایا که: "خلافت ندمال جمع کرنے کا نام ہے، اور ندخرج کرنے کا بلکہ خلافت اس کا نام ہے کہ جن پڑمل کرے، تھم میں عدل کرے، اورلوگوں کوامراللی پر قائم رکھے۔"

ایک مجلس، جس میں حضرت زمیر ( ه) اور کعب احبار ( ۱۳۳ه) بھی موجہ و تے، حضرت سلمان فاری نے خرمایا ۔ فلافدوہ فاری ( ۱۳۳ه ) سے بوچھا گیا کہ خلیفہ اور ہا دشاہ میں کیا فرق ہے۔ سلمان فاری نے فرمایا ۔ خلیفہ وہ ہے جورعیت میں عدل کرے اور مال غنیمت ان میں برابر تقتیم کرے، اور اپنے الل وعیال کی طرح رعیت پر شفقت کرے اور کتاب اللہ کے ساتھ اُن کے درمیان فیصلہ کرے ۔ کعب احبار کہنے کے کہ میرا تو خیال ریتھا کہ اس میں میرے سواکوئی خلیفہ کے معنی نہیں جات ہوگا۔

و يكهو تحت تفسير آيت بست ومشتم (٢٨) يعني آيت:

آمُ نَجُعَلُ الَّذِيُنَ الْمَنُوا وَ عَمَلُوا الصَّلِحَتِ كَا لَمُفُسِدِيْنَ فِي الْآرُضِ آمُ نَجُعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالُفُجَّادِ (٣٨ صَ ٢٨)

(ترجمہ) تو کیا ہم ان لوگوں کو جوابیان لائے ، اورا چھے کام کئے ، انہیں ان لوگوں کے برابر کردیں عے جود نیا میں فسادی پاتے پھرتے ہیں۔ یاہم پرہیز گاروں کو بد کاروں کے برابر کردیں گے؟

## ني اورخليفه راشد كى تعريف

نی کی تعریف یہ ہے کہ وہ جوشر بعت اللہ یہ کی تبلیغ پر مامور، اورنفس اس کانفسِ قدسی ہوجونورانست اور صفائی میں ملاء اعلیٰ کے ہم رنگ ہو۔ اس طرح خلیفہ خاص کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی شریعت کو لوگوں میں جاری کرے، اور خدا تعالیٰ کے وہ وعدے جو نبی سے کئے گئے تھے وہ اس کے ہاتھ پر پورے ہوں اور اس کی قوت عالمہ کی ہو اور نبی کی قوت عاقلہ اور قوت عالمہ کی ہمرنگ ہو، اور نبی کا تباع اس کے تا تا قلہ اور قوت عالمہ کی ہو۔ کا تباع اس کے تا تا تا ہدی نہ ہو بلکھ تھے تا ہدی ہمرنگ ہو، اور نبی کا تباع اس کے تا تا ہدی نہ ہو بلکہ تھے تھی ہو۔

### خلفاءراشدين كي خلافت كاثبوت

ظفاء راشدین کی خلافت مختلف طریقوں سے ثابت ہے۔ منجملہ ان کے اجماع صحابہ کرام ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس مسلک کواختیار فر مایا اور فر مایا کہ جس بات کومسلمان اچھاجا نیں وہ اللہ تعالی کے نزد یک بھی اچھی ہے، اور جس کووہ کہ اجا نیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری ہے۔ چونکہ صحابہ کرام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پہندیدہ تھے، اور کماب وسنت کے سب سے زیادہ جانے والے، اور خدا اور اس کے رسول کے عاشق صادق تھے وہ خوب جانے تھے کہ کون افضل ہے، اور کون مفضول ۔ اس لئے کسی امر پر اُن کا اتفاق اور اجماع اس امر کے حق اور صدق ہونے کی قطعی دلیل مفضول ۔ اس لئے کسی امر پر اُن کا اتفاق اور اجماع اس امر کے حق اور صدق ہونے کی قطعی دلیل اور پر عمال کے ان کوخلیفہ بنایا، اور ان کے بعد عمر اواور پھر عثمان اور پھر عثمان اور پھر عثمان اور پھر عثمان کے ان کوخلیفہ بنایا، اور ان کے بعد عمر اور ور پھر عثمان اور پھر عثمان کے ان کوخلیفہ بنایا، اور ان کے بعد عمر اور ور پھر عثمان کے اور پھر علی کو در منی اللہ عنہم اجمعین ۔

### اثبات خلادنت خلفاء بطريق دميمر

آ مخضرت علی ہوت کے واکل میں ہے ایک دلیل ہے ہے کہ: حضور پُرنور کے ظہور کی بثارتیں توریت اور انجیل اور دیگر کتب الہید میں موجود ہیں ، کما قال تعالیٰ:

أَوَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ آيَةً أَنْ يُعْلَمُهُ عُلَمَاهُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ (٢٦ شعراء ١٩٧)

(ترجمه) کیا ان لوگوں کے لئے یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس پیشین گوئی کوعلائے بنی اسرائیل جانع میں۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: يَعُرِفُونَهُ كَمَايَعُرِفُونَ آبُنَاءَ هُمُ ط (٢ بقره ١٤٦)

(ترجمه)وه ني عليه السلام كواليه بيجانة بين جيساا بيد بيون كويبجانة بين-

توریت اورانجیل میں جس قدر بھی حضور اللہ کے اوصاف موجود تھا گر چہ ظاہری طور بران سے کی ضاص فرد کی تعیین نہیں ہوجاتی لیکن الن نصوص کے توائر اور شلسل سے بیام دورجہ یقین تک بھنے جاتا ہے کہ الن اوصاف موجودہ کا جائے ایک بھٹے تھی ہوگا جو مدت دراز کے بعد ظاہر ہوگا۔اور جس وقت وہ ظاہر ہوگا تو لوگ ان اوصاف کو دیکھتے ہی یقین کریں کے کہ بیو دی شخص موجود ہے کہ جس کی انبیاء سابقین بشارتیں دیتے چلے آئے۔ ای طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ خلافت راشدہ کی بشارت می بشارت دی ،اور خلفاء داشدین کے اوصاف بیان کی کہ جس طرح تر ان کریم نے متعدد جگہ خلافت راشدہ کی بشارت دی ،اور خلفاء داشدین کے دوساف بیان کی کہ جس طرح تر آن کریم اور شاء میں بیسی بیان کیا کہ جس طرح تی ،اور ان کی مدح اور شاء میں بیسی بیان کیا کہ جس طرح تی ،کرم تا گھا کی توریت اور انجیل میں بشارتیں نہ کور ہیں ،ای طرح صحابہ کرام اور خلفاء داشدین کی بھی مثالیں اور صفتیں تو ریت اور انجیل میں نہ کور ہیں ۔ کما قال تعالیٰ :

ذٰلِكَ مَثَلُهُمُ فَىُ التَّوُرَاةِ ومَثَلُهُمُ فِى الْإِنْجِيْل (الفتح، ٢٩)

(ترجمه) بيهان كي مثال توريت مين، اوربيهان كي مثال انجيل مين.

ان آیات میں اگر چدخلفاء کے نام کی صراحت نہتی لیکن جن صفات اور افعال کا ذکر تھا جب وہ صفات اور افعال کا ذکر تھا جب وہ صفات اور افعال خلفاء راشدین میں لوگوں نے دیکھے اور عرب اور مجم کی بےمثال فتح اور دین اسلام کی تمکین اور غلبان کے ہاتھوں پر فلام ہوتا ہوا دیکھا تو تمام مسلمانوں کا دل مسکن ہوگیا کہ خلافت

راشدہ کی بشارت کا مصداق یہی حضرات ہیں،اور مسلمانوں نے اپنی آ نکھ سے دیکھ لیا کہ حضرت آدم م سے لے کراس وقت تک کسی زمانہ میں کسی کے ہاتھ پر دین کی ایسی تمکین ظاہر نہیں ہوئی کہ جوابو بکڑو عرر وعثان وعلی کے زمانہ میں ہوئی بلکہ کسی ملت اور ند ہب میں اس تمکین کاعشر عشیر بھی دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا۔

پی جس طرح نبی آخرالزمان کے ان اوصاف اور کمالات کے ظاہر ہونے سے کہ جن کی توریت و انجیل میں بشارت دی گئی تھی، اہل کتاب پر جمت پوری ہوئی اور وہ آپ پر ایمان لانے کے مکلف ہوئے ای طرح خلفاء راشدین میں ان اوصاف اور لوازم کے پائے جانے سے جوحق تعالیٰ نے خلافت راشدہ کے متعلق بیان فرمائے ہیں۔خلفاء کی خلافت کی حقانیت ثابت ہوئی، اور ان خلفاء کا مانا اور ان کی اطاعت کا ضروری ہونا بدیمی طور پر معلوم ہوگیا۔ قرآن کریم کے اصلی مفتر آنخضرت میں ہیں۔قرآن کریم کے اصلی مفتر آن کو ہاں حدیث نبوی کی طرف رجوع کیا جائے گا جیسا کہتی جات شانہ کا ارشاد ہے۔

وَاَنْزَلْنَاالِّيُكَ الذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ لَ اِلَيْهِمُ

(ترجمہ) اے نبی اہم نے بیقر آن تم پراس لئے نازل کیا کہتم اس کی تفییر کرو،اورلوگوں کے لئے اس کے معانی بیان کرو۔

چنانچہ خلافت کے بارہ میں جب آبیتی نازل ہو کیں تو ان میں باعتبار معنی اور مفہوم کے کوئی غموض اور ابہام نہ تھالیکن مدت خلافت اور تعیین اساء خلفاءاور ترتیب خلافت کے اعتبار سے پچھ غموص اور ابہام تھاجس کونی اکر مرتبالی نے عالم غیب کے اشاروں سے واضح اور متعین فرمایا۔

حق تعالیٰ کی بیسنت ہے کہ انبیاء کرام کو بھی بذر بعیہ وحی بیداری میں کسی امری خبر دیتے ہیں ، اور بھی بذر بعیہ وحراری میں کسی امری خبر دیتے ہیں ، اور بھی بذر بعیہ در اور اذان کے متعلق بذر بعیہ خواب بتلایا گیا۔ ای طرح اساء خلفاء کی تعیین اور ان کی ترحیب خلافت ، اور مدت خلافت کے متعلق آپ کواور آپ کے امنحاب کو مختلف طور پرخواب دکھلائے گئے جن سے معلوم ہوا کہ حضور کے بعد بیلوگ اس ترتیب سے خلیفہ ہوں گے۔

ا۔ مثلاً حضور کے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر ہوں جس پر ایک و ول رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کنویں سے پانی نکالا جس فدر خدا تعالی کو منظور تھا، پھر جھے ہے وہ وہ ول ابوقا فہ کے بیٹے یعنی ابو بکڑنے لے لیا، اور ایک دو ڈول نکال لئے گران کے نکالے میں پچھے کمزوری تھی اللہ تعالی ان کو معاف کرے، پھر یکا کیہ چڑے کا بڑا ڈول بن گیا، اور ان کے ہاتھ کے دری تھی اللہ تعالی ان کو معاف کرے، پھر یکا کیہ چڑے کا بڑا ڈول بن گیا، اور ان کے ہاتھ سے ابن خطاب نے اس کو لے لیا، اور ان پانی نکالا کہ لوگ سیراب ہو گئے، اور اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کرلیا۔ (صبحے بخاری مسلم، کاب المنا قب، دیکھئے از اللہ الخفاء۔ الم

۲۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو بکڑ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یارسول اللہ اُ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک تر از دائری جس میں حضور کرنو را درا ابو بکر تو لے گئے ، تو آپ محاری نظے بھر ابو بکر وعرفتو لے گئے تو ابو بکر بھاری نظے ، پھر عمر اورعثمان تو لے گئے تو عمر بھاری نظے ، پھروہ تر از دا ٹھالی گئی۔ آنخضرت مالگے میں کر دنجیدہ ہوئے۔

(ازالة الخفاء\_ا/۵۸\_سنن الى داؤ دجلد ۴ ص ( ۲۳۷ ) لهذا حد يث حسن سيح جامع ترزى ۴ ص ۵۲ مردى م مردى الله مندا ما م احمر جلد کص ۳۲۰ منزت ابو بكر صد این رضی الله عند ( ۱۳ هه )، حضرت عنی الله وجه ( ۲۰ هه ) منزت عبد الله بن عفان رضی الله عند ( ۳۵ هه )، حضرت علی کرم الله وجه ( ۴۰ هه ) محضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها ( ۲۸ هه )

ا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک فض آنخضرت الله کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا یارسول اللہ! آج کی شب میں نے بیٹواب و یکھا کہ ایک ابرکا کلوا ہے جس سے تھی اور شہد فیک رہا ہے اور لوگوں کو دکھور ہا ہوں کہ دونوں ہا تھوں سے اس کو لے رہے ہیں۔ کوئی کم اور کوئی زیادہ، اور میں نے بید یکھا کہ ایک ری ہے جو آسان سے زمین تک لٹک رہی ہے، چر میں نے دیکھا کہ ایک ری ہے جو آسان سے زمین تک لٹک رہی ہے، چر میں نے دیکھا کہ ایک ری کو پکڑلیا، اور اس کے ذریعہ آسان پر چڑھ گئے، چر میں نے دیکھا کہ یارسول اللہ! آپ نے اس ری کو پکڑلیا، اور اس کے ذریعہ آسان پر چڑھ گیا، چراس آپ جددایک دور مرافحض آیا جس نے اس ری کو پکڑا اور دہ اس کے ذریعہ آسان پر چڑھ گیا۔ چراس کے بعد ایک درمرافحض آیا جس نے اس ری کو پکڑا اور دہ اس کے ذریعہ آسان پر چڑھ گیا۔ چراس

کے بعدا یک تیسرافخص آیا جس نے اس ری کو پکڑا تو وہ ری ٹوٹ گئی مگر پھر نجو مگئی اور و چخص بھی آسان پر چڑھ گیا۔ابو بکڑنے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اگر آپ جھے کو اجازت دیں تو ہیں اس خواب کی تعبیر عرض کروں ، آپ نے فر مایا ، اچھااس کی تعبیر بیان کرو۔ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: ابرے مرادتو اسلام ہے، اور اس سے مکینے والی چیز قر آن کی نرمی اور شیرینی وہ تھی اور شہد ہے جس سے کوئی زیادہ اور کوئی کم لےرہا ہے، اور وہ ری جوآسان سے زمین تک لکی ہوئی ہے، وہ دین حق اورشر لیت حقہ کی ری ہے جس پر آپ قائم ہیں اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کوعلو اور رفعت عطا کرے گا ، پھرآپ کے بعد کوئی دوسرافخض اس ری کوتھاہے گا اور بلندی حاصل کرے گا ،اور پھرایک او ہخص اس ری کو پکڑے گااوراس کے ذریعہ بلندی پر چڑھ جائے گا،اور پھراس کے بعد ایک تیسرا محنص اس ری کو پکڑ ہے گا اور پھروہ ری ٹوٹ جائے گی ، اور پھروہ ری اس کے لئے جوڑی جائے گی ، اور چروه خص بھی ای ری کے ذر بعیہ بلندی پرچڑھ جائے گا۔اخرجہ ابنجاری وسلم والدارمی وابوداؤ دوالتر**ندی**۔ ادراس فتم کےخوابوں کے علاوہ ایک دوسرے طریقہ ہے آنخضرت میکانی نے خلفاء کے اساء اور ترتیب خلافت کو بیان فرمایا لیتن آئندہ واقعات کی اس طرح خبر دی کہ جس سے میمعلوم ہوجائے کہ آب کے بعدر باوگ خلیفہوں گے۔

ا۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ جب حضور کے مجد نبوی کی بنیا در کھی تو سب سے پہلے آپ نے ایک پھر رکھا اور پھر فر مایا کہ میرے پھر کے برابر ابو بھڑا کیک پھر رکھیں، پھر فر مایا کہ ابو بھڑ کے پھر کے برابر بھڑا کیک پھر رکھیں، کسی نے حضور کے اس کے متعلق دریا فٹ کیا۔ آپ نے فر مایا بیاوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔

ایک مرتبہ حضور ً نے چند کنگریاں اپنے ہاتھ میں لیس تو ان کنگر ہوں نے آپ کے ہاتھ میں تبیع پڑھی جس کو تمام حاضرین نے سنا۔ پھر آپ ً نے وہ کنگریاں حضرت ابو بکر ﷺ کے ہاتھ میں رکھ دیں ان کنگریوں نے آپ کے ہاتھ میں بھی تبیع پڑھی پھر آپ نے وہ کنگریاں عمر کے ہاتھ میں رکھ دیں ، اُن کے ہاتھ میں بھی کنگریوں نے تبیع پڑھی جس کی آواز کو تمام حاضرین نے سنا۔ پھر آپ نے وہ

کنگریال عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیں ، ان کے ہاتھ میں کنگریوں نے تعیج پڑھی جس کی آواز کوتمام حاضرین نے سنا۔ بعداز ال آپ نے فردا فردا ہمارے ہاتھوں پر وہ کنگریاں رکھیں گرکسی کے ہاتھ میں کنگریوں نے تعیج نہ پڑھی ۔ غرض مید کہ اس کے غیبی اضافات اورا شارات بے شار ہیں مثلاً میر بے بعدز کو ۃ ابویکر گو دینا ، اگر ابو بکڑنہ ہوں تو عمر گو دینا اور اگر عمر نہ ہوں تو عثمان گو دینا۔ یا بی فرمانا کہ میر بے بعدابو بکر قوم کی افتد اء کرنا۔ (بیتمام روایات کتب احادیث میں بھی ہیں ، اور شاہ ولی اللہ نے میر بے بعدابو بکر قوم کی افتد اء کرنا۔ (بیتمام روایات کتب احادیث میں بھی ہیں ، اور شاہ ولی اللہ نے

حضو و تعلقہ نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا: میرادل چاہتا تھا کہ ابو بکر گو بلاؤں اور ایک ومیت نامہ کھوا دوں تا کہ کہنے والے کچھ نہ کہہ کہیں، اور تمنا کرنے والے تمنا نہ کرسیں کہ میں ابو بکر سے اولی ہوں ۔ لیکن میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ تعالی اور مسلمان سوائے ابو بکر کے کی پر راضی نہ ہوں ہے۔ (صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں (ابواب لمنا قب میں) میر وایت موجود ہے)۔ لہذا لکھوانے کی ضرورت نہیں، اور بچائے تحریر وصیت کے مملی طور پر املہ ب صلاق ابو بکر سے میں میں لا المالہ وصلا کی ابو بکر سے میں میں میں میں کے بعد آپ نے کسی کتابت اور صراحت کی ضرورت نہیں، یہ میلی استخلاف تو لی استوں کا میں ہوگا کہ کو بیا ان ہر دگوں کا نام بھی آ بیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جن تعالی نے جائے تو الیا معلوم ہوگا کہ کو بیا ان ہر دگوں کا نام بھی آ بیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جن تعالی نے جائے تو الیا معلوم ہوگا کہ کو بیا ان ہر دگوں کا نام بھی آ بیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جن تعالی نے قرآن کر یم میں جو ظیف بنانے کا وعدہ فر ما بیا تھا وہ ان ہی ہر دگوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔

## طريق معرفت خليفهٔ راشد

جس طرح مدعیان نبوت میں سے نبی برق کا پہانا وشوار اور مشکل تھا ( مگر جس پر اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ) اس طرح مستعد خلافت کا پہانا دشوار اور مشکل ہے مگر اس جیرت سے بہتے کے لئے وو راہیں ہیں جس طرح نبی کی وجود معرفت اور طریق شناخت میں سب سے مہل دووجیس ہیں ایک وجہ سابق اور ایک وجد لائق نبی برق کی شناخت کی وجہ سابق سے ہے کہ نبی سابق اپنی است کو لائق کی بثارت دے، اور اس کے اتباع اور اطاعت کی وصیت کرے جیے عیمیٰ علیہ السلام نے نبی اکر مہلاتے کی بشارت دی کما قال تعالیٰ:

مبشرا برسولٍ ياتي من بعد اسمه احمد (الصف،٦)

(ترجمه) خوش خبرى سنانے والا ايك رسول كى ، جوآئے گامير بعداس كانام ہے احمه

اولم يكن لهم أيةً أن يعلمه علماء بني أسرائيل (پ ١٩ ، الشعراء ١٩٧)

(ترجمہ) کیا ان کے واسطے نشانی نہیں ہے بات کہ اس کی خبر رکھتے ہیں، رڑھے ( لکھے) لوگ بنی اسرائیل کے۔

اى بناء پرالله تعالى في الل كماب پر جمت قائم كى \_

اور وجہ لاحق میہ ہے کہ پینیمبر آخر کی شریعت ، پینیمبر سابق کی شریعت کی مصدق ہواور معجزات اور ولائل نبوت اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوں۔

ليهلك من هلك عن بينة ويحى من حي عن بينة (ب١٠ الانفال ٤٢)

(ترجمہ) تا كمرے جس كومرنا ہے، قيام جمت كے بعد، اور جيو ہے جس كو جينا ہے قيام جمت كے بعد الكامر حلاق اللہ الكام الكامر ح خلافت خلفاء ميں جب جيرت واقع ہوتو اس ہے خلاصى اور رہائى كى بھى دورا ہيں ہيں ايك وجرسالتى اورا يك وجدلاحتى، وجدسالتى ہے ہے كم المخضرت فلين نے ضراحة يا اشارة اور كنلية ، تولاً يا فعلاً السكامت فق خلافت ہونا بيان فرمايا ہو۔

افوروجدالات سے کہ خلیفہ کی ذات میں خلافت خاصہ کے اوصاف اور آثار نمایاں طور پر پائے جاتے ہوں، جیسے کوئی طبیب دعویٰ کرے کہ میں طب میں مہارت تا مدر کھتا ہوں تو محض سے دعویٰ اس کی طبابت کے ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں البتہ اگر اس سے مریضوں کا علاج کرایا جائے، اور ہمرض شخص کر کے اس کے اسباب وعلامات ہتلائے، اور پھر ہر مرض کے مطابق اور مناسب نسخہ ہمرض شخص کر کے اس کے اسباب وعلامات ہتلائے، اور پھر ہر مرض کے مطابق اور مناسب نسخہ تجویز کر لے اور پھر اس کے نسخوں سے مریض شفایا بہوں تو اس کی طبابت کا فقتس فی نصف النہار واضح اور دوشن ہوجائے گی۔

نکتہ: علاء اہل سنت کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خلفاء راشدین کی خلافت نص سے ٹابت ہے، اور اس بارہ میں سے تعلق سے ٹابت ہے، اور اس بارہ میں سید حضرات متعدد حدیثین نقل کرتے ہیں، اور اکثر متکلمین اور محدثین کا مسلک بیہ ہے کہ تخضرت علیہ ہے کہ میں کہ خلیقے نے کمی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور سیدونوں تول اپنی اپنی جگہتے ہیں، جمہور متکلمین اور محدثین کی مراو سیے ہے کہ نص جلی اور صرت محم سے کمی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور صراحة کمی کو اپنے بعد خلافت کے لئے بیار فرمین فرمایا کیا مروجین فرمایا کی خلافت کے لئے بامروجین فرمایا کیا موجد ہے:

اقتدوابالّذين من بعدى ابى بكر و عمر. ادرحديث

### أمنت به انا وابوبكروعمر ودخلت انا وابوبكر و عمر

وغیرہ وغیرہ ادراس تنم کی بے شارا حادیث ہیں جوتمام کی تمام متحدالمعنی ہیں اور قدر مشترک اور مجموعی حیثیت سے بمنز لقطعی الدلالت ہیں: بیا حادیث جوا ثبات خلافت کے بارہ میں مروی اور منقول ہیں فروا فروا آگر چدوہ اخبار آ حاد ہیں لیکن جب ان کے مجموعہ پرنظر ڈالی جائے تو ان کا قدر مشترک متواتر المعنی ہے جو بمنز لرنص کے ہوتا ہے۔

پھر میں کہ آیات خلافت کو احادیث خلافت سے جدا کر کے دیکھا جائے تو دہ سب کی سب اجمال کی دجہ سے اشارہ نفی کے درجہ میں ہوں اورا گرائن آیات کے ساتھدان احادیث کو بھی ملالیا جائے کہ جوخلفاء کے بارہ میں میں آئی جیں تو مجموعہ ل کر بمز لے نص جلی ہوجا تا ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کا تعیین خلیفہ کے لئے معنورہ کرنا اس کی دلیل نہیں کہ خلافت کا مسئلہ مصوص نہ تھا بلکہ یہ گفتگوتما م ترخمن تذکیر لیعنی یا دد ہائی اور استحضار کے لئے تھی کہ حضور نے اس بارہ میں جو پھے فرمایا ہے وہ سب یک گخت نظروں کے سامنے آجائے ، اور اس کے بارے میں کوئی اخفاء اور ابہا م باتی نہ رہے۔

# خلفاء ثلثہ کی جہاد سے کنارہ کشی کی وضعی داستانیں روافض کی پیش کردہ روایات کاایک مخضر تحقیق جائزہ

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفي اما بعد

خلفائے راشدین المل سنت کے پیٹوا ہیں اور المل سنت کے ہاں ان کا ایمان ولائل قطعیہ ویقیہ ہے 

البت ہے۔ جب ان سے کوئی تخالف کہے کہ ان حضرات کا مومن ہونا ٹابت کر وتو ظاہر ہے کہ اہل 

سنت اسے ؛ پنی کما ہوں سے ہی ٹابت کریں گے ، یہ تو نہیں ہوسکا کہ عقیہ ہ تو اہل سنت کا ہوا ورا سے

ٹابت کرنا لازم تھہرے روافض یا خوارج کی کما ہوں سے ۔ جن کا غہب ہووہ انہی کی کما ہوں میں

سے ہاتا ہے اور اس پر جو اعتر اضات ہوں ان کی وضاحت بھی انہی کی کما ہوں سے کی جاسکت 

ہے۔ اہل سنت کی حدیث کی کما ہوں میں حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عمان اور حضرت علی ہے 

منا قب وفضائل ای ترتیب سے فہ کور ہیں قرآن پاک میں نہ حضرات خلفاء فلی اور نہ چو تھے خلیفہ 
(حضرت علی ہ کہیں نام فہ کور ہیں قرآن پاک میں ان سابقین اولین کے بے شک تذکر سے 
ہیں اور ان کا بر سرافتد ارآنا بھی عموی طور پر فہ کور ہے اور بیچے ہے کہ اہل سنت کتب تفاسیر میں ان 
مفات کا مصدات یہی حضرات بتا تے ہیں اور قرآن کریم میں نازل شدہ پیشکو کیاں بے شک انہیں پوری از تی ہیں۔ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے قرآن پاک میں صحابہ میں سے صرف حضرت زید کا 
ہوری از تی ہیں۔ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے قرآن پاک میں صحابہ میں سے صرف حضرت زید کا 
ہام ہا ہے اور کی کا نہیں۔

موان حفرات خلفائے راشدین پر جب کوئی شخص جرح کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب یا کسی و تعد کا وضاحت الل سنت کتب ہے ہی کی جائے گی پیر حفرات الل سنت کے پیشوا ہیں لہذا ان کا مومن ہونا ،مہا جر ہونا ،حضور کے غروات میں شامل ہونا ، خلیفہ برخق ہونا اور جنتی ہونا بطور شخیق الل سنت کی دوراول کی کتب ہے ہی لیا جائے گا مخفقین کھی غلط نہی میں مینیں کہتے کہ پیٹوا تو یہ اہل سنت کے ہیں لیکن ان کے ایمان اوران کی عظمت کا ثبوت کتب شیعہ ہے ہونا چا ہے ۔ یہ بے تکی کوئی نہ ہا نے گا۔

یہ بات ہم اس لئے کہدر ہے ہیں کہ جب ہم ان حضرات کا ایمان یا ان کی صحابیت اپنی کا بوں اور اپنے داویوں سے بیان کرتے ہیں تو بسا او قات شیعہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی کتا ہیں ہیں یا یہ بی راویوں کی روایت ہے بھائی جب بزرگ ان کے ہیں تو ان کی بزرگی کا ثبوت بھی تو انہی کی کتابوں سے ملے گانہ کہ ان کے خالفین کی کتابوں سے آغا تینے درمیان کن حضور اکرم ہوئے نے جب یہود سے ملے گانہ کہ ان کے موقف پردلیل طلب کی تھی تو ان کی کتاب سے ہی اس کی تقد لین چاہی تھی نہ یہ کہ مقیدہ تو ان کا ہموادر ثبوت اس کا وہ تر آن ہے دی گیا ہے ۔ انہیں کہا تھا:۔

#### قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين (پ ٣ آل عمران ٩٣)

اس سے پید چلا کہ جس ند میں والوں سے کوئی بات پوچھی جائے وہ اس کا جواب پٹی کتابوں سے ہی، لا کیں مے نہ کدا ہے نخالفوں کی کتابوں سے اور ای طرح اگر کسی بات کی کہیں وضاحت مطلوب ہوتو وہ بھی انہی کتابوں میں دیکھی جائے گی۔ میسیح ہے کہ بھی اپنے حق میں مخالفین کی کتابوں سے بھی استدلال کیاجا تا۔ استدلال کیاجا تا ہے لیکن اس کی حیثیت بھن ایک الزامی جواب کی ہوتی ہے اسے پیرائی تحقیق نہیں کہاجا تا۔

### و وقواعد کلیہ جن سے بحث نتیجہ خیز کی جاسکتی ہے

ا۔ بنیادی عقائد دلائل قطعیہ سے ثابت کئے جاتے ہیں یہ قطعیت ثبوت اور دلالت دونوں میں مطلوب ہوتی ہے جو چیز تواتر سے منقول ہووہ قطعی ہوتی ہے کو یہ تیا تر قدر مشترک ہی کیوں ندہواوں پھر یہ بھی ضرور کی ہے کہ اس کی دلالت بھی اپنے مدعا پر قطعی ہواورالی واضح ہو کہ اس کا ممل کچھاور نہ ہو سکے۔

۴۔ سمسی نہ بہ کی مشہور اور متواتر روایات کے خلاف انہی کی کتابوں میں کوئی خبر واحد پائی جائے تواسے شاذ سمجھا جائے گا سے ان کا نہ ب نہ قرار دیا جائے ، قوی کے مقابلے میں کمر ور روایت کو ضعیف کہ کر چھوڑ دیا جائے گا۔ سے اگر کسی بات میں دو پہلو نگلتے ہوں تو اس میں اس بات کو اختیار کیا جائے جو دونوں میں سے بہتر ہوقر آن یاک نے اجھے لوگوں کے اس ممل کی تعریف کی ہے۔

النين يستمعون القول فيتبعون احسنه (پ الزمر١٨)

عدالتوں میں بھی احتمال کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو پہنچاد یاجا تا ہےا پی مرضی کی تو جیبہہ سے کسی ملزم کولائق مزا قرار نہیں دیاجا تا۔

سم اختبار آخری بات کا ہوتا ہے پہلی بات کناہ ہی کنوں نہ ہوا سے (۱) توبہ یا (۲) نیکیوں کی کشرت بہا کرلے جاتی ہے الل سنت اور شیعہ دونوں اس اصول کوسیح مانتے ہیں۔

انما يوخذ بالاخر من امررسول الله صلى الله عليه وسلم (الخطابي جلدا ص١٢٣) انما يوخذ بالاخر من امررسول الله صلى الله عليه وسلم (فروع كافي جلدة ص١٢٧) انما يوخذ بآخر امررسول الله صلى الله عليه وسلم (فروع كافي جلدة ص١٢٧) اورحضور من غود يحى فرمايا العبرة بالخواتيم اورحضرت عبدالله ين محود اورحضرت على الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو الذي هو المدن و هوادي و الذي هو التقريد و الما الذي و الله عليه و الما الذي و الما الما الذي و الما

محابٹے جہاد سے فرار ہونے کی وضعی داستانیں

ا۔ حضرت ابو بکر جنگ بدر میں حضور کے ساتھ عرکیش بدر پر بیٹھے جنگ کا نظارہ کرتے رہے جنگ میں ٹریک نہ ہوئے ( دیکھئے تحلیا ہے مداقت م ۲۸۸ )

اصولول کی روشی میں جوہم او برپیش کرآئے ہیں خودی ان باتوں کی تصدیق یا تکذیب فرمائیں۔

#### الجواب:

اعلی قوجی افر پوری جنگ کا جائزہ لیتے ہیں اور ہدایات دیتے ہیں، سپائی بن کرنیس لڑتے جنگ میں موجود ہونا ہی جنگ میں شرکت سمجھا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کسی کی جنگ میں شرکت اس کے مہاں حاضر ہونے کوئی کہتے ہیں کسی کی شرکت اس پیانے میں نہیں ناسیے کہ اس نے کتے مارے طاہر ہے کہ نو جوان جنگ میں زیادہ پھر تیلے اور زوروالے ہوتے ہیں، اگر بزرگ اس درج میں زور ندد کھا کیس تو چھوٹوں اور بروں یا جوانوں اور بوڑھوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا ۔ آخضرت الجائے اور حصرت ابو بکر دونوں مریش بدر میں ہیٹے پوری جنگ پر نظر رکھے ہوئے سے حضور گواور حضرت ابو بکر کو تاعدین میں شارکر تا اور اس پریہ آیت لکھناف ضل الله المجاهدین جامواللهم وانفسهم علی تاعدین میں شارک ما اور اس پریہ آیت لکھناف ضل الله المجاهدین میں حضور کی شان میں بھی گتانی کی المقاعدین درج میں بھی تابل اعتراض ہوتا المقاعدین درج میں بھی تابل اعتراض ہوتا کرنے سے نہ نے اس وقت آپ کا حضور کے ساتھ بیٹھنا آگر کسی درج میں بھی تابل اعتراض ہوتا کو حضور اس وقت آپ کا حضور کے ساتھ بیٹھنا آگر کسی درج میں بھی تابل اعتراض ہوتا کو حضور اس وقت آپ کا حضور کے ساتھ بیٹھنا آگر کسی درج میں بھی تابل اعتراض ہوتا کو حضور اس وقت آپ کا حضور کے ساتھ بیٹھنا آگر کسی درج میں بھی تابل اعتراض ہوتا واقع کی کردے ہیں۔

 م ایک رافضی کہتا ہے جنگ احدے اصحاب ثلثہ کے فرار کا اہل سنت کے علماء کمبار نے اقرار کیا اہل سنت کے علماء کمبار نے اقرار کیا ہے۔ اتران خمیس جلداص اسم سطیع مصر پر مرقوم ہے۔

قال ابوبکر کما صرف الناس یوم احد من رسول الله فکنت اول من جاه النبی ابوبکر بیان کرتے تھے کہ جب احدے دن تمام لوگ رسول خدا کوچھوڈ کر چلے گئے تو میں سب سے بہلے رسول کے پاس والیس آئی ا۔ (لیمی عرف تین دن کے بعد) (تجلیات صداقت ص ۲۸) بہلے رسول کے پاس والیس آئی الد بن ولید کے قبی حملے سے سلمانوں میں جوافر اتفری پیدا ہوئی اس میں المجواب: جنگ احد میں خالد بن ولید کے قبی حملے اور حضرت طلحہ اور حضرت سعد کے حضور سے سب لوگ دور ہو گئے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سوائے حضرت طلحہ اور حضرت سعد کے حضور گیا ہے تین ۔ مضرت علی مرفقی بھی آپ کو پہند ندھا کہ حضور گہاں ہیں ۔ مولانا شیل کھتے ہیں ۔ حضرت علی مرفقی بھی تھا جو جہاں تھا گھر کررہ گیا تھا آنخضرت اللیہ کی کمی کوخمر ندھی حضرت جانباز وں کا زور بھی نہیں چلانا تھا جو جہاں تھا گھر کررہ گیا تھا آنخضرت اللیہ کی کمی کوخمر ندھی حضرت علیہ کا پہند ندھا۔ علی توار چلاتے اور دشمنوں کی صفیل المنے جاتے تھے لیکن مقصود (آنخضرت اللیہ کے کا پہند ندھا۔ میں تھا تھا تھا ور قالنی جلدا ص ۲۵۸)

اباس سے میں بیٹے نہیں نکالا جاسکتا کہ حضرت علی حضور گو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔افراتفری میں کسی کو کسی کا پیتہ ندر ہے بیا لیک جدابات ہے۔حضرت علی خود بیان کرتے ہیں۔

جب کفار نے مسلمانوں پر غلبہ کیا اور حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے مقتد یوں اور جب کفار نے مسلمانوں پر غلبہ کیا اور حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہوں) تو میں شہیدوں میں جا کر تلاش کیا (گویا آپ کھی گمان ہور ہاتھا کہ شاید آپ شہیدہ و گئے ہوں) تو میں نے اپنے آپ سے کہا کمن ہے تھال نے ہمار نے تعلی کی بناء پر ہم پر خضب فر مایا ہواور اپنے نبی کو آسان پر اٹھالیا ہو میں نے خود سے کہا اس سے بہتر یہی ہے کہ میں خوب جنگ کروں یہاں تک میں شہیدہ و جاؤں (مدارج اللہ ق جلد ۲۳ ص ۲۰۱۰)

اس سے پہتہ چلا کہ حضرت علی اس دن اس جوانمر دی سے اس لئے لڑے کہ حضور کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے کہ جب حضور "ہی نہ رہ تو ہمیں زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اب ایسے فدا کاروں کے ہارے میں یہ بدگمانی کہ وہ حضور گوچھوڑ گئے تھے کی طرح صحیح نہیں اگر وہ صفور کو چھوڑ گئے ہوں تو پھر تائی کیوں کرتے اگروہ افراتفری میں صفور کے ساتھ ندر ہے تو اس پر کوئی بدگمانی نہ کرنی جائے۔ اس دن صحابہ ہے درہ چھوڑ نے کی جو خلطی ہوئی حضرت علی نے اپنے آپ کوائی ہے کہ اس نے تمارے فعل کی بناء پر ہم پر غضب فر ہایا ہو۔ اس محاس ہے ہر کی نہیں کیا بلکہ فر ہایا۔ ممکن ہے تن تعالی نے ہمارے فعل کی بناء پر ہم پر غضب فر ہایا ہو۔ اس طرح حضرت ابو بکر گئے بارے میں یہ گمان کہ وہ بھی اس افراتفری میں حضور ہے چلے مجھے تھے کی طرح سمجے نہیں۔ بال آپ کا یہ کہنا کہ سب سے پہلے میں رسول اکر مہنے ہوئے کے پاس واپس لوٹا جسیا کہ رافعتی نے اس کے ساتھ یہ لکھ کر کہ آپ جسیا کہ رافعتی نے اس کے ساتھ یہ لکھ کر کہ آپ جسیا کہ رافعتی نے اس کے ساتھ یہ لکھ کر کہ آپ جسیا کہ رافعتی نے اس کے ساتھ یہ لکھ کر کہ آپ اور کیا جا سکتا ہے کہ حضور تنین دن اس پر بیٹانی میں اس کے ساتھ اپنی کہ آپ یا مرف حضرت طاح اور حضرت سعد کے ساتھ واپنی اس کوئی فیر سے ہول یہ اور کیا جا سے کہاں گئی اس کوئی فیر سے ہول یہ ور میں ہے۔ کہی طرح نہیں۔ وکئی فیر نے ہول کر نے کی ہے؟ کسی طرح نہیں۔

الحاصل رافضی کے اس حوالے سے کہ اس دن سب سے پہلے حضرت ابو بکر آپ کے پاس واپس لوٹے ، حضرت ابو بکر پر کوئی جرح وار دنہیں ہوئی۔ آپ کے تین دن بعد لوٹے کی من گھڑت روایت پررافضی نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ جھوٹ ، جھوٹ ہے اور وہ کھل کر رہتا ہے۔

سو رافعی کاایک بیالزام محی ملاحظ فرمائیں، جنگ خندق پرحضورا کرم نے حضرت ابو بر وقریق کم کے خدرت ابو بر وقریق مک مک فرجرین لائے کے لئے بھیجنا چاہا آپ نے استغفر اللہ ورسولہ بہر کر معذرت کردی۔ رافضی کلستا ہے۔۔
تیسری مرتبہ فرمایا یا ابا بکر اتم جا کر خبر لاؤ۔ ابو بکر نے کہا استغفر اللہ ورسولہ، بیں خدا اور رسول سے معافی چاہتا ہوں پھر فرمایان شدہ من فدا ور واب کا معد ، اگر چاہوتو تم چلے جاؤ، عمر نے بھی کہا استغفر اللہ ورسولہ۔ پھر حذیفہ سے فرمایا اور وہ لیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے: وے اور قبیل تھم کی۔

(تجليات مدانت م١٥)

اس سے مافضی نے بینتمجے نکالا ہے ۔۔ 'اس داقعہ سے روز روش کی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ ان حصرات میں فداکاری اور حکم رسول کی پاسداری کاکس قدر جذبہ موجود تھا۔

بدردایت اگراس طرح ہوبھی تو اس سے حضور کے حکم کا انکار بھی ثابت نہیں ہوتا حضور نے جب حضرت ابو بکر گلو کمہاا ورآپ نے استغفر اللہ ورسولہ کہہ کر حضور سے اس کام کے بجالانے ہیں معذرت ى اورمعافى كى درخواست كى اورحضور ين بهى آپكومعاف كرك حضرت عمر كوان شدات ذهبت. (تم چاہوتو تم جاسکتے ہو) کہ کر قریش مکہ کے کیمپ میں جانے کا کہا اور آپ نے بھی معذرت جابی اوراس خدمت سے معافی کی درخواست کی اور حضور نے اسے بھی قبول کرلیا اور حضرت حذیفہ گوتھم دیا تواس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور کے علم کی نافر مانی نہیں کی تھی بلکہ حضور نے ان حضرات کی درخواست پر اپناتھم ہی ان ہے اٹھالیا سواب اسے ان حضرات کی جرح میں لا ناکسی وانثور كاكامنيين موسكنا حضور في انبين محض اس لئے كها تھا كديد حضرات بيدند كہيں كم ميل بيكام کیوں ندسونیا گیا ورندحضور مجھی جانتے تھے کہ دشمن کی خبرلانے کے لئے بڑے لوگوں کونہیں نو جوانوں کو بھیجا جاتا ہے جن کے ان میں جانے اور گھنے کا آسانی سے پیتہ نہ چلے ۔ حضرت ابو بکر جیسے بزرگ کو ا لیے خفیہ کام کے لئے کیسے بھیجا جاسکتا تھا۔ان حضرات نے بھی حضور کی اس بات کوایک مشورے کے درجیہ میں لیا اور حضور سے اس کی معذرت کرلی اور حضور نے بھی اسے قبول فر مالیا، حضرت حذیفہ " كروربدن كے تھاوران كا دشمن كريمپ من جانا آسان تھا،اس كا آسانى سے پيدند چل سكتا تھا اليےمواقع برفتلف تدبیروں کاساہنے آنا کوئی اچنہیے کی بات نہیں۔

پھر یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ حضورا کرم نے اس فحض کو جو قریش مکہ کی خبر لائے قیامت کے دن اپنی معیت کی بشارت دی تھی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان حضرات میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے تکویٰ فیلے میں دنیا میں بی حضورا کرم اللہ کے کہ معیت میں جگہ دے بچے تھے اور انہیں حضور کے روضہ انور میں جگہ دینا ایک الی فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت حذیفہ جو مقام قیامت کے دن پائیں گا میں مصطفا کی یہ فضیلت ان حضرات کوخودائی دنیا میں ہی دے دی جس طرح حضور کی دنیا میں ہی دے دی جس طرح حضور کی ای فضیلت پا مجے اور میں حضور کی زبان سے ان اللہ معنا کی فضیلت پا مجے اور قرآن کریم نے حضور کی اس شہادت کو نہیشہ کے لئے محفوظ کرلیا ہے۔

آئےاب ہم آپ کواصل روایت کا پیۃ دیںاس ہے آپ اندازہ کرسکیں گے یہود صحابہ کے خلاف کس حد تک آگے گئے ہیں۔

اصل روایت میں اس واقعہ میں ابو بکر وعمر " کا نام نہیں ہے

ہم نے گزشتہ تفصیل یہ کہہ کری ہے کہ بیروایت اگر اس طرح ہے تو اس سے حضور کی نافر مانی لازم نہیں آئی۔ بیا کیٹ شورائی گفتگوشی جوہوئی۔ اب آ ہے اس روایت کو پہلے دور کی کتابوں سے لیں امام مسلم نے بیروایت کی ہے کہ اس میں مسلم نے بیروایت کی ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عرکا نام تک نہیں اور اس کی سند بالکل صحح ہے اور رافضی نے اسے درمنثور سے نقل کیا ہے جود سویں صدی کی کتاب ہے۔ امام سلم (۱۲۱ھ) حدیث کو اپنی سند سے لائے ہیں اور امام سیوطی (۱۹۱ھ) اکر ترخ ت ہیں وہ اپنی سند سے حدیث روایت کرنے والے نہیں، امام سیوطی نے بیروایت کن کتابوں سے بی ہے ان کی کوئی اور بی سند ہے۔ صحیح مسلم کے اس سے پہلے سیوطی نے بیروایت کن کتابوں سے لی ہے ان کی کوئی اور بی سند ہے۔ صحیح مسلم کے اس سے پہلے سیوطی نے بیروایت کن کتابوں سے لی ہے ان کی کوئی اور بی سند ہے۔ صحیح مسلم کے اس سے پہلے کے سب راوی ثقد ہیں اور فریا بی اور ابن عسا کر کے روا قاکون ہیں ان کا درمنثو رجلد ۵ سے 10 سے سے جلد ۱۵ میں کہیں ذرنہیں ملتا صحیح مسلم میں بیروایت اس طرح ہے۔ دیکھئے جلد ۲۵ میں کوئی اور ہیں ان کا درمنثو رجلد ۵ سے 10 سے 10 سے جلد ۱۵ میں کہیں ذرنہیں ملتا صحیح مسلم میں بیروایت اس طرح ہے۔ دیکھئے جلد ۲۵ میں 10 سے 10 سے

قال زهير اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم التيمى عن ابيه قال كنا عند حذيفه ... فقال حذيفه لقدرايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاحزاب واخذ تناريح شديدة وقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحزاب واخذ تناريح شديدة وقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارجل ياتيني بخبر القوم.. جعله الله عزوجل معى يوم القيمة فسكتنا فلم يجبه منا احد ثم قال ... فسكتنا فلم يجبه منا احد ثم قال ... فسكتنا فلم يجبه منا احد ثم قال ... فسكتنا فلم يجبه منا احد فقال قم يا حذيفه فاتنا بخبر القوم فلم اجد بدأ اذ دعاني باسمى ان اقوم قال اذهب فاتنى باسمى ان اقوم قال اذهب فاتنى بحبر القوم ولا تذعرهم على فلما وليت من عنده جعلت كانما امشى في حمام حتى اتيتهم فرايت اباسفيان يصلى ظهره بالنار الحديث (ترجم ) آخضر تا الله في خرايا ، حكول فض جو بحد الشيال يصلى ظهره بالنار الحديث (ترجم ) آخضر تا الله في الله عنده بعلا المدينة المناه الله في المدينة المدين

قیامت کے دن میری معیت دیں ہے؟ ہم سب خاموش رہے اور کسی نے حضور کے سامنے ہاں نہ کی (حضرت علی نے اس وقت کیول ہاں نہ کی) ہیاس لئے کہ بنوا میدا گراس ہائمی کود کیے پاسی تو ان کی معداوت اور بھڑ کے گی اس لئے نہیں کہ آپ وہاں جانے سے ڈرتے تھے، ایسا تین دفعہ ہوا) بھر آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا، اے حذیفہ! تو ہی اٹھ اور ہمیں ان لوگوں کی خبر لادے۔ اب آپ نے جب میرانام لے کر مجھے آواز دی تو میرے لئے اٹھنے سے چارہ نہ رہا، آپ نے کہا تو جا اور ان لوگوں کی خبر لا اور انہیں مجھ پر اور چڑھائی کرنے کا موقعہ نہ دینا۔ جب میں آپ کے پاس سے چلاتو میں اس حال میں تھا کہ گویا میں ایک جمام میں (گرم ہوا مین) چل رہا ہوں یہاں تک کہ میں ان کے میں اس کے پاس ہے ہاتو ہیں۔

اصل روایت ہے جوسندا سی حضرت ابو بکر اور حضرت عرضی نے سی حسال سے بیر روایت کیوں پیش نہیں کی ، یہ اس لئے کہ اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عرضی نام نہ تھا اور اس کا بغض باطنی اسے مجبور کر رہا تھا کہ گواس روایت کی کوئی سند متصل نہ ہوا ہے وہاں سے روایت کر و جہاں اس میں ابو بکر و عرضی نام آئے ۔ صبح مسلم میں روایت اس کے مقابل تسلیم نہیں کی جاستی ۔ مسلم میں روایت اس کے مقابل تسلیم نہیں کی جاستی ۔ رافضی نے اپنی اس روایت پر منداما م احمد کا بھی حوالہ ویا ہے اس میں بھی ہمیں حضرت ابو بکر و حضرت عرضی نام نہیں ملا۔ وہاں حضرت حذیقہ کی بجائے حضرت زبیر سے خدمت سرانجام و بیے بتلائے گئے بیں اور یہ تو بات ہی بدل گئی اس سے اور کسی جہت سے حضرت ابو بکر پر جرت نہیں ہوسکتی یہاں یہ وال پیرا ہوتا ہے کہ اگر حضرت زبیر جو والدہ کی طرف سے ہاشمی بتنے بی خدمت بجالا سکتے تھے تو حضرت علی حضور کے اس حکم پرخود کیوں ندا ہے؟ کیوں بیٹھے رہے؟ بی خیال کیوں کیا کہ اموی ہا ہمیوں کے زیادہ حضور کے اس حکم پرخود کیوں ندا ہے؟ کیوں بیٹھے رہے؟ بیہ خیال کیوں کیا کہ اموی ہا ہمیوں کے زیادہ و مشور کے اس حکم پرخود کیوں ندا ہے؟ کیوں بیٹھے رہے؟ بیہ خیال کیوں کیا کہ اموی ہا ہمیوں کے زیادہ و مشور کے اس حکم پرخود کیوں ندا ہے؟ کیوں بیٹھے رہے؟ بیہ خیال کیوں کیا کہ اموی ہا ہمیوں کے زیادہ و مشور کے اس حکم و خود جانے کی پیش میں ۔ اس کے خود جانے کی پیش میں نہیں ۔ اس کے خود جانے کی پیش میں ۔ اس کے خود جانے کی پیش میں ۔

ال صورت حال میں بھی کمی کو حفرت زبیری اس بمت پر حفرت علی کے فلاف بیآ بت پڑھنے کا حق نہیں ہے فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه (پ۵،الساء،۹۵) حفرت زبیر شنے تین دفعہ ہال کی

عن جأبر بن عبداللة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياتينى بخبر القوم؟ قال بخبر القوم؟ قال الزبير انا ثم قال من ياتينى بخبر القوم؟ قال الزبير انا قال لكل نبى حوارى وان حوارى الزبير انا قال لكل نبى حوارى وان حوارى الزبير (مسند امام احمد جلده، ص٢٥١)

(ترجمه) حفرت جابرے روایت ہے کہ حضور اکرم نے احزاب کے دن فرمایا کون مجھے دشمنوں کی خبرلاکر دے گا؟ حفرت زبیر نے کہا میں اس کے لئے حاضر ہوں۔ آپ نے پھر یہی سوال کیا حفرت زبیر نے کہا میں اس کے لئے حاضر ہوں۔ آپ نے پھر کہا میں یہ کام انجام دوں گا۔ آپ نے فرمایا، ہرنی کا ایک حواری ہواہے میرا حواری میرا پھوچھی زاد بھائی زبیرہے۔

یهاں بیسوال ندانھایا جائے کی حضور کی اس تین دفعہ کی آواز پر حضرت عمریا حضرت علی کیوں نداشھے تاہم حضرت زبیر ؓنے بیہاں جو تین دفعہ ہال کی اسے تاریخ نے محفوظ رکھالیا ہے۔

### الم غزوه احزاب كے بعد جنگ خيبر كاليك واقعه

حعنرت ابوبكر كے خلاف،اس رافضي كى ايك اوروضتى داستان ملاحظة ہو۔

سب سے زیادہ منبوط قلعہ قبوص تھا۔۔۔ آخضرت نے ایک بار حضرت ابو کر اور دوبار حضرت عرکو اسلامی لشکر کی قیادت سونی مگر ہر بار جونمی حارث برادر برحب سے ٹر بھیٹر ہوئی سوائے راہ فرار اختیار کرنے کے کوئی چارہ کار نظر نہ آیا جب بھا گتے تو آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ (خجلیات صداقت ص ۵۳)

اگر تسلیم کیا جائے کہ حضرت الو بکرا پٹی پوری جدوجہد کے باوجود قلعہ قبوص کو فتح نہ کر سکے اورا مکلے دن حضرت عمر بھی اپنی پوری جدوجہد سے قبال کرتے اسے فتح نہ کر سکے اور حضور کی خدمت میں آنے کو کسی طرح فرار نہیں کہا رہے گئیں اس میں فرار کی داستان قطعاً وضعی ہے۔ حضور کی خدمت میں آنے کو کسی طرح فرار نہیں کہا جا سکتا کسی صحیح روایت میں ان کا میدان سے بھا گنا ٹا بت نہیں۔ بھا گئے والا اپنے گھر کا رخ کرتا ہے نہ کہ آتا کے حضور حاضری دیتا ہے۔ رافضی خود یہاں لکھتا ہے: جب بھا گئے تو آنحضرت کی

خدمت میں حاضر ہوتے۔اب آپ ہی سوچیں کیا اسے بھا گنا کہہ سکتے ہیں۔اتنی کمزور بات کہتے سپچھتوا سے ملمی حجاب آنا چاہئے تھا۔

مولف سيرت مصطفى لكمتاب:

جب اس قلعہ کا محاصرہ ہوا تو آنخضرت دردشققہ کی وجہ سے میدان میں تشریف ندلا سکے اس لئے نشان دے کر ابو بکرصد بی کو بھیجا باوجود پوری جدوجہد کے قلعہ فتح نہ ہوسکا والیس آگئے دوسرے روز فاروق اعظم کونشان دے کر رواند فر مایا حضرت عمر نے پوری جدوجہد سے قال کیا لیکن بغیر فتح کئے ہوئے والیس آگئے ہے اور اداہ احمد والنہ ائی وائن حبان والیا کم عن ہریدۃ (سیرت مصطفے جلد اس اس کی سیری کسی سے والیس آگئے ہے کہ اور دھنرت عمر کے یہاں سے بھا گئے کا ذکر نہیں ۔ رافضی کی سیریش کردہ داستان بالکل وضعی ہے و آتھی صدورهم اکبر۔

### بھا گنااور فرار کرنا کے کہتے ہیں

میدان جنگ سے بھا گنااور فرار کرنا کے کہتے ہیں؟ فرار بیہے کہ کوئی لڑائی سے پی کر کسی اپنی جگہ پر آکر بناہ لے لیکن اگر کوئی میدان سر کئے بغیرا پے مرکز ہیں او نے تواسے ایک جنگی حیلہ کہتے ہیں اور جنگوں میں اکثر ایسا کرنا ہوتا ہے۔خود قر آن کریم میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔

(ترجمہ)اے ایمان والوجب کا فروں کے بڑے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہوتو انہیں پیٹے نہ دواور جواں دن اُنہیں پیٹے دکھائے گاماسوائے لڑائی کا ہنر دکھائے کے لئے یااپنی جماعت میں مل جانے کے لئے تو دواللہ کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکا نہ دوزخ ہے اور دہ بری جگہ ہے رہنے گی۔

قلعہ فتح ہوتا نظر ندآئے تو مزید مشورہ اور ہدایت لینے کے لئے مرکز کی طرف رجوع کرنا اسے بھی اہل دانش فراز نہیں کہتے - بید حضرات واپس آئے حضور کوصورت حال کی اطلاع دی حضور نے اللہ رب العزت سے مزید نفرت ما تکی اوراس معر کے کے لئے بوڑھوں کی بجائے ایک نوجوان کا انتخاب فر ہایا تو اس سے بڑوں کی بڑائی اور شابت مجروح نہیں ہوتی ۔ پھریہ جانتے ہوئے کہ اب ہم فتح نہ کرسکیں محص شوق شہادت کے لئے لڑتے رہنا اورصورت حال کا جائزہ نہ لینا وین فطرت اس کی اجازت نہیں دیتا ہی وجہ ہے کہ حضورا کر مجائے نے نے ان بزرگوں کے واپس چلآنے پر انہیں اونی سرزش مجمی نہ فر مائی ۔ اور پھراس حقیقت سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عرائے پھرس آرزو کی محضور مجھے پھراس قلعے کو فتح کرنے کے لئے جبجیں ۔ آپ نے کب بیخواہش کی؟ جب حضور نے بیرکی فتح کی برسر میدان پیشگوئی کردی تھی آپ نے فرما دیا تھا کہ صبح اللہ تعالی فتح دیں گے یہ سعادت حضرت عمر میدان پیشگوئی کردی تھی اور خصرت عربھی چا ہتے تھے کہ حضور آج اس لشکر کی سعادت حضرت علی مرتفیل کے نام کلسی تھی ورنہ حضرت عربھی چا ہتے تھے کہ حضور آج اس لشکر کی قیادت جھے سونیس اور خیبر کا یہ قلعہ میر ۔ بہاتھ پر فتح ہو، آپ خود فرمائے ہیں ۔

عن ابى هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين هذا الرايه رجلًا يحب الله ورسوله يفتح الله على بديه قال عمر ابن الخطاب ما احببت للامارة الا يومئذ قال فتساورت لها رجاء أن ادعى بها (مسلم)

(ترجمہ) حضورا کرم نے فرمایا بیں آج بیر جھنڈ ااس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو مجوب
رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے ہاتھ پرفتے دیں گر۔ حضرت عمر نے کہا بیں نے کہیں امارت کی تمنا نہ کی مگر
اس دن آپ کہتے ہیں، میں دل میں بیآرزور کھر ہا جھے اس خدمت کے لئے آواز دی جائے۔
اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس مور چہ ہے کھی ناکام واپس نہ لوٹے تھے ایسا ہوتا تو آپ معلی وہاں دوبارہ جانے کی آرزونہ کرتے سے مسلم کی اس روایت کے مقابلہ میں تاریخ کی کی روایت کو مقابلہ میں تاریخ کی کی روایت کو ترجی نہیں دی جاسکتی ہاں تطبیق کی صورت سے ہے کہ اب اس مہم کے لئے حضوراً کرم نے فتح کی نہیں گوئی کردی تھی۔ اور اب بہت سے صحابہ تمنا کررہے تھے کہ یہ سعادت ان کے نام ہو۔ حضرت علی بھی حضور کی اس بیثارت سے بہت شاداں وفر حال تھے۔

حفرت عرائے خیبرے ناکام لوٹنے کی روایت محی نہیں

طری نے اے جس سلسلہ سند سے نقل کیا ہے اس میں عوف ایک شیعہ دادی ہے اس سے حضرت عمرٌ

کے بارے میں کسی انصاف کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔ایک رادی عبداللہ بن ہریدہ ہے وہ شیعہ تو نہیں لیکن یہاں دہ اسے باب سے روایت کررہے ہیں اور بیا یک دوسری جرح ہے۔

مفرت علی کے ہاتھوں قلعہ قموص فتح ہوا

اس نازک مرحلے پر حضورا کرم اللہ نے تین علم تیار کرائے ایک حضرت خباب بن منذر گودیا دوسرا دھزت سعد بن عبادہ کواور تیسرا حضرت علی کا بیعلم حضرت حضرت سعد بن عبادہ کواور تیسرا حضرت علی کا بیعلم حضرت ما کشتہ کے دو پٹرے بنا تھا اور ہزاروں برکات اپنے دامن میں لئے ہوا تھا۔ بید فتح خیبرای دو پٹے کی برکتھی جو حضرت علی کا نصیب دہی۔ برکتھی جو حضرت علی کا نصیب دہی۔

اور خاص علم نبوی جس کا <u>بھر برا</u> حضرت عائشہ کی جا در سے تیار ہوا تھا جناب امیر کو مرحمت ہوا۔ نوخ جب روانہ ہوئی تو حضرت عامر بن الاکوئ بیر جزیر ھتے ہوئے آھے چلے۔ (سیرت النبی جلداص ۴۸۱) سواب اس معرکہ خیبر عیں صرف حضرت علی ہی نہیں اس میں حضور کا پر چم حضرت عائشہ کی عزت و حرمت کا واسطہ اور حضرت عامر کی اللہ دب العزت کے حضور بیعا جز انہ صدا بھی شامل تھی۔

ولاتصدقنا ولاصلينا

اللهم لولا انت ما اهتدينا

والقين سكينة علينا

فاغفر فداءلك ما اتقينا

اب جب حضور کا پر جم ساتھ ہو حضرت عاکشہ کے دو ہے کا کھر پر اہو حضرت عامر کی عاجزانہ پکار ہواور حضرت علی مرتضی کی تلوار ذوالفقار ہوتو اللہ رب العزت کی طرف ہے اس چبارگا نہ صداکی اجابت کیوں نہ ہو۔ تاریخ اسلام کا بیا کیہ پائندہ تقش ہے کہ حیدر کرار کے ہاتھوں بی قلعہ قبوص فتح ہوا ہیں روز تک ای کا محاصرہ رہااس میں مرحب کے مقائل حضرت علی نکلے اور پھر مرحب کا بھائی یا سرسا سے آیا تو ادھرے حضرت زبیر نکلے انہوں نے مرحب کو واصل جہنم کیا اور انہوں نے باسرکو وہاں پہنچایا۔ حضرت علی مرتضی کے حیدر کرار ہونے سے بیات محمد جا جائے کہ حضرت خالد بن الولید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر و بن العاص اور ان جیسے کئی اور حضرات کرار نہ تھے، سب محاف اللہ فراار تھے۔ بیاک طرح ہے کہ بارہ انکہ الل بیت میں سے صرف امام جعفر گوصا دی کہا اس کا میں مطلب کی نے نہیں لیا کہ دوسر سے انکہ کرام (معافی اللہ ) کا ذہر ہے۔

# خيبر ك مختلف قلع مختلف باتمول فتح بوئ

ا\_قاحدناعم اس میں قیادت حضرت محمود بن مسلمہ نے فر مائی اور شہادت بھی یائی \_ حفزت على مرتضى نے نتح كيامرحب كے بھائى ياسر كے مقابل حفرت زبير نكلے ۲\_قلعه قموص ۳\_قلوصعب اس میں تیادت خود حضور کرماتے رہے۔ غنائم کی تقسیم میں میر حضرت زبیر کوملااے اس لئے قلعہ زبیر بھی کہتے ہیں۔ س\_قلعه قليه ۵\_قلعه وطیح اس میں بھی قیادت حضورا کرم کی رہی ،قلعہ سلالم بھی اس کے ساتھ فتح ہوا۔ اور بھی کئی چیوٹے چھوٹے قلعے تھے جوسب فتح ہوئے کیکن ان میں سب سے اہم معر کہ قلعہ قبوص کارہا اس میں دوران تمال حضرت علی کے ہاتھ ہے ڈھال گریزی۔حضرت علی کے ہاتھ ہے ڈھال گرنے كوآ كى بمادرى يس موجب قدح نسمجها جائے۔آپ نے اس كے درواز كى أيك پھركى ثيث کوڈ حال بنالیا۔اس پھر کی وزنی شیث اٹھانے برآ کے کئی داستانیں وضع ہوئیں جن میں سب سے اونچی سیری که آپ نے پورے باب خیبرکواہے باکیں ہاتھ سے اٹھالیا تھا۔ حافظ عاوی (۹۰۲ھ)ان سب کے بارے میں کہتے ہیں، کملھا واهیة،ان میں سے ایک بھی صحح طور پر ٹابت نہیں ہو پائی۔ ملا باقر مجلسی نے اس پر پچھ جنوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں بچے انہیں بہت

مور پر ہابت میں ہو پاں۔ ما ہا ہر ۔ ن ہے ، ن پر بھ ہوں ن ہا ہیں۔ ن ن یں ہے ، ن ، ہت مزے لے لے کر پڑھتے ہیں لیکن یا در ہے کہ دین کوئی افسانوں کی دنیانہیں ہے۔ حضور جب مقام رجی ہے آگے قلعہ نطاق کی طرف نکلے تو آپ نے فوج کے ایک جھے کا انچارج حضرت عثمان کو بنایا تھا سو جنگ خیبر میں حضرت عثمان نے بھی حضور کے تھم سے پچھذ مہداریاں اداکی ہیں۔

# پچپلوں کی کامیانی سے پہلے سپاہ سالار مجروح نہیں ہوتے

جنگ موند میں آنخضرت نے تین سہ سالا رمقر دفر مائے تھے، (۱) حضرت زید بن حارثہ جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا(۲) حضرت جعفر بن الی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی تقے اور ان سے بڑے تھے،اور (۳) حضرت عبداللہ بن رواحہ ۔ آنخضرت نے اس معرکہ کے لئے میہ ہدایت دی تھی:۔

إن قتل زيد فجعفرو أن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة

(ترجمه)اگرزید ماراجائے توجعفر قیادت کرے وہ بھی ماراجائے توعبداللہ بن رواحہ کمان سنجالے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں:۔

ان النبی نعی زیداً و جعفراً وابن رواحة للناس قبل ان یاتیهم خبرهم فقال اخذالرایة زید فاصیب شم اخذج عفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحة فاصیب و عیناه تندر فان حتی اخذالرایه سیف من سیوف الله حتی فتح الله علیهم (صحیح بخاری جلد ۲، ص۲۱۱)

(ترجمہ) آنخضرت نے پیشتر اس کے کہ میدان موجہ سے خبر آئے صحابی گوان متنوں کی شہادت کی خبردی اور آپ کی آنکھول ہے آنسو جاری تھے آپ نے فرمایا، اب اللہ کی کواروں میں سے ایک کوار نے علم ہاتھ میں لےلیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسے ان پر فتح عطافر ، دی ہے۔

اب یہ کہنا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو سابقین اولین میں سے ہیں تاریخ کی روسے اکتیبویں مسلمان ہیں وہ فتح حاصل کرنے میں ناکام رہے اور حضرت خالد بن ولیدان پر بازی لے مجے یہ کہنا کی طرح درست نہ ہوگا نہ اسے خالد بن ولید کے حضرت جعفر سے بفضل ہونے کی دلیں بنایا جاسے گا اس طرح یہ بہنا بھی درست نہ ہوگا کہ خیبر کا قلعہ قبوص فتح کرنے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عرفی ان پر بازی لے گئے ۔ابیابوتا تو حضرت عمر پھر خیبر کے دن بی تمنانہ کرتے کہ حضورا آج پر جم میرے ہاتھ میں ویں اور خیبر بیرے ہاتھوں فتح ہو۔ سندیہ نہا جاسے، گاکہ حضورا آج پر جم میرے ہاتھ میں دیں اور خیبر بیرے ہاتھوں فتح ہو۔ سندیہ نہا جاسے، گاکہ حضرت علی جن کا چوتھا درجہ ہے اس پہلے نمبر پر آگئے ہیں ہاں اس میں کوئی شکہ نہیں کہ واقعی قلعہ قبور سے حضرت علی جن کا چوتھا درجہ ہے اس پہلے نمبر پر آگئے ہیں ہاں اس میں کوئی شکہ نہیں کہ واقعی قلعہ قبور سے کھا گئے کہ کا تحقید کے خاتم حضرت ابو بحرصد ہیں کے خلاف اس رافضی نے جو چار طرف ہے جنگوں سے بھا گئے کی داستا نیں چیش کیں ہم نے ایک ایک سے پردے اٹھا دیئے ہیں اور حقیقت حال لوگوں کے سامنے داستانیں چیش کیں ہم نے ایک ایک سے پردے اٹھا دیئے ہیں اور حقیقت حال لوگوں کے سامنے داستانیں چیش کیں ہم نے ایک ایک سے پردے اٹھا دیئے ہیں اور حقیقت حال لوگوں کے سامنے دائین نکا کی ہیں کہ ایک سے میں کوئی علاج نہیں ۔خالفین نے تو تی خیم بروں پر بھی جرح کی اتنی دائیں نکالی ہیں کہ اب تک سے میں مادانسان کو پیدائش طور پر گنا ہگار کہنے سے نہیں درکتے اور جب تک وہ

پغیبروں کو گنام گار ثابت نہ کرلیں انہیں صفرت عینی بن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دیے کی کوئی راہ نہیں ملت ۔

آیئے اب ہم اس رافضی کے ان الزامات کا بھی ایک مختر جائزہ لیں جواس نے حضرت عمر پرجنگوں سے بھا گئے کے لگائے ہیں اور اپنے عوام کو صحابہ کے خلاف اکسانے کے لئے ان لوگوں نے یہ واستانیں وضع کی ہیں اور انہوں نے ان وضعی واستانوں کو اپنے بروں سے ورافت میں پایا ہے۔

واستانیں وضع کی ہیں اور انہوں نے ان وضعی واستانوں کو اپنے بروں سے ورافت میں پایا ہے۔

ا جنگ بدر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شرکت کا رافضی اس طرح اقر ارکرتا ہے:۔

جناب ابو بکر وعمر کا آنخضرت کے ہمراہ جانے کا تو تاریخ سے پند چاتا ہے کمرتاریخ ان کا کوئی جنگی کا رنامہ پیش کرنے سے قاصر نظر آتی ہے (تجلیات صداقت ص ۸۷)

کیا جنگ میں ساتھ ہونا ہی اس میں شرکت نہیں ہے آپ ان لوگوں کی بدگمانی کا کچھاندازہ کیجئے۔ یہ رافضی ایک صفحہ پہلے میری کہ آیا ہے:۔

ان کی زندگیوں کا ایک خاصا حصد رسول خدانگیا کے ساتھ غزوات نبویہ پیس شرکت کرنے ہیں گزر کی ۔۔۔۔۔ بھر پورے ناندیس نہ بھی کی کوئی ضرب لگائی اور نہ بھی کی سے کوئی چوٹ کھائی (ص سے م) جنگ ہیں شرکت ہی جنگ ہیں شمولیت بھی جاتی ہے کس نے کتنے مارے اور کتے نہیں ان کی فہرسیں نہیں بنائی جا تیں اگر کوئی مختص ان حضرات کے شرکاء جنگ میں سے کیے ملضو ہوا و معاضو ہوا۔ تو اس بینی گواہ کی بات پرغور ہوسکتا ہے کہ الزام کے لئے ایک سند ال گئی اور اگر کوئی مختص جو ان حضرات کو دکھی جو ان حضرات کو دکھی جمی نہیں پایا نہ ان حضرات کے ساتھ وہ جنگ بدر میں ساتھی رہاوہ اس تم کا منفی دعویٰ کر ہے تو اس کے دعوات کے دو جنگ بدر میں ساتھی رہاوہ اس تم کا منفی دعویٰ کر ہے تو اس کے دعوان سے حقوان کے دیا تال علم سے نئی نہیں۔

## ٢- جنگ احديش سب مسلمان فكست كما محكة بمرفكست فتح مين بدلي

اس پرسب مورخین متنق بیں کہ جنگ احدیث کچولوگوں کے درہ چھوڑنے پرسب مسلمان بطور قوم فکست کھا گئے خالد بن ولید کے عقبی حملے ہے مسلمان دونوں طرف ہے آگے اور پیچھے ہے کا فروں بیس گھرے متے اور اس افراتفری بیس مسلمان فوجیوں کو یہ بھی پنۃ نہ تھا کہ دہ کس کو ماررہے ہیں کی مسلمان کو یا کا فرکو۔اس حال ہیں مسلمانوں نے دوڑ کرایک پہاڑ پر پناہ لی یہاں تک کہ مسلمان پھر وہاں جمعیت بن گئے وہاں میا فواہ بھی بڑے زور سے پھیلی تھی کہ حضور تشہید ہو گئے ہیں اور بہت سے مسلمان اس غم میں ٹوٹے جارہے تھے۔حضرت علی بھی حضور گوڈھونڈ رہے تھے اور حضور کے ساتھ نہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ حضورا کرم بھی پہاڑ پر آگئے کا فروں نے مسلمانوں کو پھر سے جمع ہوتے دیکھا تو وہ مکہ کو بھاگ نکے اوران کی فتح پھر شکست میں بدل گئی۔

حضرت عرائے خطبہ میں احدی فکست کا ذکر ایک قومی المیہ کے طور پررہا

رافضی ۴۸ پر لکھتا ہے۔

ایک مرتبه بروز جعد جناب عرف خطبه یس سوره آل عمران پردهی اور کهاا حد کے دن ہم شکست کھا گئے تھے

لماكان يوم احد هزمنا ففررت حتى صعدت الجبل

یہاں یہ چندامورغورطلب ہیں۔

ا۔حفرت عمر لفظ حزمنا میں اس دن پورے مسلمانوں کی فئلست کا ذکر کررہے ہیں نہ کہ کسی اینے ذاتی فعل کو بیان کررہے ہیں۔ بیای طرح ہے کہ جیسے حضرت علی نے اپنے ایک خطبہ میں بات کہی تھی۔

ولقد كنا مع رسول الله عُنَاهُم نقتل آباه نا وابناه نا واخواننا واعمامنا

(نهج البلاغه جلدا ص١٠٠)

(ترجمہ)ادرہم بے شک حضور کے ساتھ اپنے بالوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں اور اپنے چپاؤں کو قتل کرتے رہے۔

یہاں کیا کوئی اس کا یہ مطلب لے سکتا ہے کہ یہاں حضرت علی ، ابوطالب اور حضرت حزہ حضرت میں معبد المطلب کوئل کرنے کا دعویٰ کررہے ہیں؟ ہرگز نہیں یہ قومی سطح کا ایک عمل تھا جوان دنوں مسلمان کرتے رہے ای طرح جنگ احد کی ہزیمت بھی مسلمانوں کی ایک قومی درجہ کی ہزیمت تھی جس کی ذمہد داری بمع حضرت علی پوری قوم پر آتی ہے۔ سواس میں حضرت عمر ہے زمنہ اکا لفظ ای سطح پر بول رہے جا بن مک کوئی تھی ندا تی کمزوری کو بھی جمع عام میں بیان نہیں کرتا۔

معرت علی نے بھی اپنے آپ کواحد کی فکست میں ذمہ دار فر مایا ہے

آپ فرماتے ہیں:۔

ممکن ہے جن تعالی نے ہمار نے جل کی بناء پر ہم پرغضب فر مایا ہو۔ (مدارج اللہ ۃ جلد ۲۵ ص۲۱۰) حضرت ممر کے خطبہ میں ھزمنا سے مراد فرار نہیں اپئی جگہ سے ہل جانا اور مختلف اطراف میں نگانا ہے یہاں ھزم بھا گئے کے معنی میں نہیں بکھر جانے کے معنی میں ہے۔ چنا نچہا کیک دوسرے خطبہ میں آپ نے اسے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے بیدوایت بھی کلیب ہی کررہے ہیں۔

عن کلیب قال خطبنا عمر فکان یقراه علی المنبر آل عمران ثم قال تفرقنا عن رسول الله یوم احد فصعدت الجبل فسمعت یهودیاً یقول قتل محمد فقلت لا اسمع احداً یقول قتل محمد الا ضربت عنقه (درمنثور جلد۲، ص ۱۶۳) اسمع احداً یقول قتل محمد الا ضربت عنقه (درمنثور جلد۲، ص ۱۶۳) (ترجمه) حضرت عمر نے کہا ہم احد کے دن حضورا کرم الله ہے وہاں میں نے ایک یہودی کو کتے افراتفری میں ) متفرق ہو گئے میں اس حال میں پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں میں نے ایک یہودی کو کتے ماکہ حضور مارے گئے ہیں میں نے جوائی آ واز دی میں جس کو بھی ہے ہے سنوں گا اسے جان سے مار دوں گا۔ است میں کیاد کھتا ہوں کے جی میں نے جوائی آ واز دی میں جس کو بھی ہے کہا آرہے ہیں۔ موھر منا یہاں متفرق ہونے کے معنی میں ہے سواس عبارت میں خطر میں کامعنی بھی متفرق ہوجانے والے بی کیا جائے گا نہ کہ بھا گئے والے درافعی نے امام دازی کے حوالے سے حضرت عمر پراصد کے دن بحاگ نائزام ان لفظوں سے لگیا ہے۔

ومن المنهز مین عمر الا انه لم یکن فی اوائل المنهزمین ولم یتبعد (تغیر کیرجلده می اوائل المنهزمین ولم یتبعد (تغیر کیرجلده می اور ترجمه) اور احراصد کے دن (افراتفری می) متفرق ہوجائے والوں میں عمر بھی متفرق ہوئے آواز متفرق ہوئے آباز پر چڑھتے ہی آپ نے آواز کا کی کھڑھی کے گا کہ حضور مارے کئے میں اسے تل کردوں گا۔

اس صورت حال کوکوئی بھی جنگ سے فرار کا نام ندد ہے سکے گا۔ بالخصوص جب کے حضور مجی بالآ فراک پہاڑ پرآ گئے سے اور بیامت منتشرہ مجروبال جمع ہونے گئی۔ اس صورت حال کواس بیان بی دیکھیں: فسلس است مروا علیٰ المکث هذاك لقتلهم العدو من غیر فائدة اصلاً فلهٰذا السبب جاز لهم أن يتنصوعن ذلك الموضع الى موضع يتحرزون فيه عن العدو الا ترى أن النبى شَرِّة ذهب الى الجبل في جماعة من اصحابه ويحصنوابه ولم يكونوا عصاة بذلك فلما كان هذا الانصراف حائزاً اضافه الى نفسه بمعنى انه كان بامره واذنه (تفسير كبير جلده، ص٣١)

(ترجمہ) اگر صحابہ وہیں تھیرے رہتے تو دشمن ان سب توقل کردیتے اور اس میں سرے ہے کوئی فائدہ نہاں دہ دشمن سے نے سکیس ہالکل نہ تھا۔ سوان کے لئے اس مقام سے ہٹ کرا یک طرف ہوجانا جہاں وہ وثمن سے نے سکیس ، بالکل درست تھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضور تخود بھی پہاڑ کی طرف اپنے صحابہؓ کے پاس پہنچے جو وہاں اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھے اور وہ اس میں ہرگز گنا ہگار نہ تھے لیس جب بیا یک طرف مڑنا ورست تھا تو اسے آپ کو بچائے ہوئے تھے اور وہ اس میں ہرگز گنا ہگار نہ تھے لیس جب بیا یک طرف مڑنا ورست تھا تو اسے آپ نے اپنی طرف مڑنا ورست تھا تو اسے آپ نے اپنی طرف مڑنا ورست تھا تو اسے آپ نے اپنی طرف مڑنا ورست تھا تو اسے آپ نے اپنی طرف میں میں میں اسے آپ نے اپنی طرف میں میں کہ میں اسے آپ نے اپنی طرف میں میں کہا ہے۔

جب حضرت عمر میدان احدیث پہلے متفرق ہونے والول میں نہ تھے اور اس وقت دونوں طرف مکواریں چل رہی تھے اور اس وقت ہوں گے اور کا اور یہ چلی رہی تھیں تو خود سوچنے کیا آپ پر اس وقت کا فروں کے حملے نہ ہوتے ہوں گے اور کیا آپ انہیں ندرو کتے ہوں گے ایک گھسان کی لڑائی میں پچھ عرصہ جے رہنا اور ایک زخم تک نہ کھانا ، کیا آپ کا محیر العقول جنگی کارنا مہیں؟ رہا ہے سوال کہ آپ وہاں کیوں گئے تو اگر یہی سوال مضرت علی پر آئے کہ آپ حضور ہے دور کیوں رہے جیسا کہ ہم مدارج النہ و آئے حوالے سے پہلے کہہ تھی تو اس صورت میں ہمارا جواب کیا ہوگا؟

### حفرت عمرك خطبه مين اختلاف الفاظ

رائضی نے تجلیات کے سے ہم پر حضرت عمر کا جو خطبہ اس میں اس میں اور فدوت کے الفاظ میں اس پر دافشی نے در منثور کا حوالہ دیا ہے۔ اور جو خطبہ این المنذ رنے کلب سے دوایت کیا ہے۔ اس میں ھزمنا کی بجائے تسفر قنا کا لفظ ہے اور فردت کا لفظ سرے سے بی نہیں اور وہ دوایت بھی ای کتاب میں ہے۔ (الدرالمنحور بہلام ہے سام ا)

سو خسورت کالفظ یہاں حقیق فرار کے معنی میں نہیں، جگہ چھوڑتے جلدی سے پہاڑ پر بیلے آنا ہے سیجی

اس صورت میں کہ اس کی سند متصل ہو۔ جب فررت کا لفظ ایک روایت میں ہاور ایک میں نہیں اور اسک میں نہیں اور انسال روایت ایک روایت میں بھی نہیں تو بنیا دی عقا کدا سے دلائل ظایہ سے نہیں گئے جاتے ہیں یاد رہے کہ جن علاء نے آنہیں اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے انہوں نے بھی ان سے اپنے عقا کمٹریس لئے۔ خالد بن ولید کے عقبی حملے سے سلمانوں کی فتح کس طرح شکست میں بدلی اور اس وقت حضرت عرش کہاں تھے؟ اپنی فکست خوردہ افواج کے ساتھ ہی جو کفار کے دوطر فیصلوں کی وجہ سے مورچوں سے ہمٹ بچکے تھے اس پریشان حالی میں حضرت عرش کہاں تھے؟ وہیں اپنے ساتھیوں کو سہاراد سے رہے جسے بردا اپنے جھوٹوں کو سلماد بیا ہے۔ آپ اسے خدا تعالیٰ کا ایک تکویٹی امر بتار ہے تھے۔

اس سے صاف پنہ چاتا ہے کہ احد کی فکست میں مسلمان اپنے موریے جھوڈ کر گھروں کی طرف نہیں بھا کے تقے وہیں چھر سے جمع ہورہے تقے حضرت عمر نے اس صورت حال کو مشیت ایز دی کہا آئے مرت میں تھا تھے نے بھی اس جگہ کو چھوڈ کر پہاڑ کا رخ اختیار کیا ہے بھا گنائہیں تھا نے سرے سے کھوئی طاقت کو جمع کرنا تھا، ارباب سر ککھتے ہیں:

جب بچرمسلمان حضور کے پاس جمع ہو گئے تو آپ بہاڑی طرف چلے، ابوبکر، عمر علی، طلحہ، زبیر، اور حارث بن صدوغیرہ آپ کے ہمراہ تنے۔ (سیرت مصطفے، جلد ۲، مس ۳۰۹)

### ہما گئے دالوں اور واپس ہونے والوں میں جو ہری فرق

اصول شرع میں اعتبار بعدی بات کا ہوتا ہے بھا گئے والے وہی سمجھے جاتے ہیں جوآ ٹرتک واپس نہ ہوئے ہوں، جو گئے سو گئے ۔ اور جواپے مرکز پر واپس آ گئے گوئٹنی دیر میں آ ئے اور قافلہ سالار نے بھی انہیں تجو لیت بخشی ۔ انہیں بھا گئے والے نہیں کہا جاسک انہیں ایسا کہنا خود قافلہ سالار کی گئا ٹی اور ہے ادبی شمار ہوگی قرآن کریم نے ان کے پہلے کل کواگر تو لوا سے قبیر کیا ہے (ان المدین تو لوا مدیم یوم التقی المجمعان ) تو ساتھ ہی انہیں معاف کرنے کی بھی خبروے دی اور یہ بدول اس کے جہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے پاس واپس ہوئے ہیں اور حضور کے آئیس پذیر الی دی ہو۔

اب قرآن کریم میں ان کی تسوالے کا ذکر مقربین کے پہلوے ہے۔ ورندا سے بغیر تو ہمعاف نہ کیا اب قرآن کریم میں ان کی تسوالے کا ذکر مقربین کے پہلوے ہے۔ ورندا سے بغیر تو ہمعاف نہ کیا

جاتا اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں ان کی توب کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مقربین کی ذرائ کروری پر بھی اس کا نوٹس لیا جاتا ہے گودہ کمزوری نیک آ دمیوں کے ہاں خود ایک نیکی نہ ہو۔ حضور گے وفات پانے کی خبر سے بچھ کل صین کا بالکل ہمت ہاردینا اس غلاخبر کا ایک فطری اثر تھا مورخ اسلام مولانا سعیدا حمد اکبر آبادی لکھتے ہیں:۔

حضرت عثان کاسب سے بڑاوصف حیاتھا اور حیا خودصفت الفعال ہے اس بناء پرآپ اس طبقہ میں شامل تضحضرت عثان اور ان کے ساتھیوں کا بیغل ایک سخت گیروحشت انگیز خبر کا فوری اثر تھا اس کو میدان جنگ سے فرار نہیں کہا جا سکتا تا ہم حسنات الا برار سیات المقر بین کے مطابق قرآن میں اس کو توتی اور روگر دانی سے تبییر کیا گیا ہے۔ گرساتھ ہی ان کی معافی کا اعلان بھی کردیا گیا (عثان ذوالنورین ص ۲۷)

بات حضرت عمر کی ہورہی تھی حضرت عثمان کا ذکر یہاں ضمنا آگیا ہے۔

## حفرت عرفا والنكى ميں تزينا جنگ سے بھا گنائبيں تھا

بھاگنے والا دور جاکر عافیت پاتا ہے یا گھر چلا جاتا ہے گر حضرت عمر کے بار سے میں رافضی بھی لکھتا ہے '' اور ندہی زیادہ دور گئے تھے' ص ۴۸؍ ،سطر ۲۰ ۔ پوری قوم کو شکست ہونے کے بعد میدان جنگ کے قریب رہنا انہی کا کام ہوتا ہے جو مزید طاقت جح کر کے پھر سے جنگ میں اتر تا چاہتے ہوں حضرت عرطی پہاڑ پر چڑھے یہ کہنا کہ جو حضور کے بار سے میں کہے گا کہ آپ وفات پا گئے ہیں میں اسے قل کر دوں گا اور آپ کا گھر واپس نہ جانا اور پہاڑ پر ترزینا اور چھانگیں لگا نا اور شمنوں کو للکار نا ہتلا تا ہے کہاں افراتفری کے عالم میں بھی آپ نی جنگی تدبیر میں تھے کہ کب نیا تملہ کریں نہ کہ آپ کا بیگل جنگ کہ بیر میں تھے کہ کب نیا تملہ کریں نہ کہ آپ کا بیگل جنگ جنگ جنگ کہ بیر میں تھے کہ کب نیا تملہ کریں نہ کہ آپ کا بیگل جنگ ہے گئے ہوں کہا جنگ ہے گئے ہیں جنگ سے فرار شار کیا جائے۔

حفرت عمرًا پنی اس حالت کو ہرسر منبر بیان کردہے ہیں کہ جنگ احد کی اس شکست پرمیری کیا حالت تھی۔اگراس میں حضرت عمرٌ کی اپنی کمزوری کا کوئی پہلو ہوتا جسے آپ کے معائب میں بیان کیا جاسکے تو کیا آپ خودا پنی برائی بیان کرتے ؟ ہرگز نہیں۔اور پھراس وقت جب آپ امیر المونین اور پوری امت کے اہام سے؟ آپ کو کس نے مجود کیا تھا کہ آپ اپنی کمزوری برسم منبر بیان کریں۔فقف کن وا ولا تکن من الجاهلین ۔ جنگ احد میں فالد بن ولید کے عقبی حیلے ہے دہمی فوج کے دوطرف آجانے ہے جن لوگوں کے قدم پہلے اکھڑے آپ ان میں نہ تھے۔ آپ پہاڑ کی طرف تب گئے جب یہاں جان ضائع کرنے کے سوا اور کوئی نتیج مل نہ تھا۔ اور ایسے موقع پر پھر سے اپنی جمعیت بنانے اور جنگ ہے ہٹ جانے کی خود قرآن تعلیم دیتا ہے۔

حاصل اینکه حضرت عمرٌ کے بارے میں بیکہنا کہ آپ جنگ احد میں فرار کر گئے تھے ، ایک نہایت سیاہ حجوث ہے۔

#### جنگ احدے جانے والے جو پھروالی ندآئے

جنگ احد کے مقاصد میں ایک مقصد بیتھا کہ منافقین موشین سے جدا ہوجا کیں اور دوسرا بیتھا کہ موشین اجلاء کے ختلف بیرا بوں سے گزار سے جا کیں اور آسندہ وہ پوری قوت سے ابھریں اور دنیا میں اللہ کے نام برا کی عظیم سلطنت قائم ہو۔

(۱) وليسعسلسم السلسه الدنيان المنوا ويتخذمنكم شهداء والسله لا يحب المظلمين O وليم عمران ، ۱٤۱) المظلمين O وليمحص الله الذين المنوا و يمحق الكافرين (پ ٤ ، آل عمران ، ١٤١) (ترجم ) اوريد كرشهادت لحان كى جوايمان لائ اور سايم سے پچوشهيدا ورائل ظالموں كو پند نهيں كرتا وريد كافروں كو ي

(۲) وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعو قالوا لو نعلم قتالاً لا تبعنكم هم للكفريوما لا اقرب منهم للايمان (پ ٤ ، آل عمران، ١٦٧) (ترجمه) اوريه كدوه جان ك (بطريق شهادت) ان لوگول كوجومنا فق شي اور جب كها كياان كوآ و اورلا والله كي راه شي يا يجي بنا كوش كو يوليم جائز تا تو بم تمبار براته د بي اس دن وه لوگ بنست ايمان كفر ك قريب شي كت شي مند وه بات جوان كولول ش نيسي ملاكس الله كي دان كي ولول ش نيسي مرادا كرمشركين بي جواحد شي قريق مقابل شي لو مطلب يه وكاكران ك

عارضی کا میابی کا سبب رینہیں کہ خداان ہے محبت کرتا ہے بلکہ دوسرے اسباب ہیں اور منافقین مراد ہوں جو عین موقع پر مسلمانوں ہے الگ ہوئے توبیہ تلا دیا کہ وہ خدا کے نزد کیک مبغوض تھاس لئے ایمان وشہادت کے مقام ہے انہیں دور پھینک دیا گیا۔ (ص۸۸)

مواس حقیقت کے تسلیم کرنے سے جارہ نہیں کہ بالآخرسب حضور کے پاس آھے اب ان کو بھا گئے والاکی طرح نہیں کہا جاسکا۔امام فخرالدین رازی لکھتے ہیں:۔

واعلم ان القوم لما انهز موا من النبي يوم احد ثم عادوا لم يخاطبهم الرسول بالتغليظ والتشديد وانما خاطبهم بالكلام اللين ثم انه سبحانه وتعالى ..... عضا عنهم وزاد في الفضل الاحسان بأن مدح الرسول على عفوه عنهم (تفسير كبير جلده، ص٠٥)

(ترجمه )اور جان لو كداحد كے دن جولوگ نبي سے متفرق ہو گئے تنے اور پھر آ گئے تنے (جلدى يا بدیر )حضور ً نے ان سے غصے اور تختی کا برتاؤ نہ کیا نرمی ہے ان سے بات کی پھر اللہ سجانہ وتعالیٰ نے بھی انہیں معاف کر دیا اوران پرفضل واحسان فرمایا اور حضور کی ان سے درگز دکرنے پر مدح فرمائی۔ قال القفال والذي تدلُّ عليه الاخبار في الجمله أن نفراً منهم تولوا وابعدوا منهم من دخل المدينه ومنهم من ذهب الى سنثر الجوانب واما الاكثرون فانهم نزلوا عندالجبل واجتمعوا هناك ومن المنهزمين عمر الاانه لم يكن في اوائل المنهزمين ولم يبعدبل ثبت على الجبل الى ان صعد النبيّ (تغيركيرطده، ١٢٠٠) (ترجمہ) تاریخ سے جو پنۃ چاتا ہے مخضرا نہ ہے کہ مسلمانوں سے پچھلوگ (مشرکیین کے دوطر فہ صلے ے ) بھاگ نگلے اور بہت دور چلے گئے ان میں وہ بھی نکلے جومدینہ میں آ داخل ہوئے اور دہ بھی جو ادھرادھر چل دیئے کیکن اکثر لوگ بہاڑ کے پاس جانگلے اور وہاں پھر سے اپنی جعیت ہنائی ان اپن جگہ ہے ملنے والوں میں عمر جھی تھے۔ مگر وہ پہلے جگہ چھوڑنے والوں میں نہ تھے نہ دورتک گئے بلکہ بہاڑ پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ حضور بھی وہیں پہاڑ پرآ چڑھے۔ سواس میں کوئی شک نہیں کہ بیسب مومنین بالآخر حضو واللہ کے پاس حاضر جمع ہو گئے اور منتشر مومنین

سواس میں کوئی شک نہیں کہ بیسب مؤمنین بالآخر حضو مالی کے پاس حاضر جمع ہو گئے اور منتشر مؤمنین پھر ایک جمعیت بن گئے۔ اور اس جمعیت کامشر کین پر اتنارعب پڑا کہ انہوں نے اب مکہ کی طرف جانا غذیمت جانا اور ادھر مڑکر بھی شددیکھا۔

ایی جگہ سے پیچھے ہنا جہاں فوج بالکل دشمن کی زومیں ہوفو جی نقط نظر سے کوئی عیب نہیں گورانشی نقط نظر میہ ہوکہ اسے وہیں مرجانا چاہئے تاہم قانون فطرت کسی کواس طرح خود کشی کی اجازت نہیں دیتا بنگ احد میں ساری قوم کو شکست ہوگئ اب اگروہ پھر پہاڑ پرجمع ہوئے اور حضور اللہ بھی ان میں آگر اور کئی تازہ دم ہوگئ تواس میں ہرگز کوئی عیب نہیں جس کی دیکھنے کی آنکھ بی نکل چگ ہو اسے دومرے کا ہنر بھی عیب دکھائی دیتا ہے۔ چشم بدائدیش کہ برکندہ باد۔

بے رو سرے مرتبر پہاڑ پر آنکے اور پھر حضور مھی پہاڑ پر آ چڑھے تو ظاہر ہے کہ حضرت علی۔ نے بھی دشمنو<sup>ں</sup> اگر حصرت عمر پہاڑ پر آنکے اور پھر حضور مھی پہاڑ پر آ چڑھے تو ظاہر ہے کہ حضرت علی۔ نے بھی دشمنو<sup>ں</sup> کے زیے میں جان دین مناسب نہ بھی ہوگی اس دوران اگر آپ بھی حضور کے ساتھ ندر ہے اور آپ حضور کو ڈھونڈتے رہے تواس سے حضرت علی کو بھگوڑ اکہنا کس بد بخت کا کام ہی ہوسکتا ہے بلکدان میں ہے کسی کو حضرت عمر کو یا حضور گوکوئی ایمان والا ہر گز بھگوڑ ہے نہ کہے گا۔

### حضرت على مرتضى حضور كي تلاش ميس

حضرت علی کے ایمان اورا خلاص کو دیکھے کہ آپ جب حضور سے دور جانکے تو کس بے قراری سے حضور کی تلاش میں رہے۔ یہاں تک کہ حضور گو پالیا۔ شخ عبدالتی محدث وہلوی لکھتے ہیں ۔۔
حضرت علی مرتضی سے مروی ہے کہ جب کفار نے مسلمانوں پر غلبہ کیا اور حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے آپ کو مقتولوں اور شہیدوں میں تلاش کیا مگر آپ نظر نہ آئے تو میں نے اپنے آپ کو آسان پر آپ کہا مکن ہے جن تعالی نے ہمارے فعل کی بناء پر ہم پر غضب فر مایا ہواور اپنے نبی کو آسان پر اٹھالیا ہو میں نے خود سے کہا اس سے بہتر یہی ہے کہ میں خوب جنگ کروں یہاں تک کہ میں شہید ہوجاؤں۔ میں نے تلوار سونت کر مشرکوں پر حملہ کر دیا اور ان کے پر سے الٹ دیتے اچا تک میں نے جان لیا کہ تی تبارک تعالی نے اپنے فرشتوں میں نے حضور اکرم کو دیکھا کہتے وسلامت ہیں میں نے جان لیا کہتی تبارک تعالی نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ آپ کی حفاظت فرمائی ہے ( مدارج النو ق۲ میں ۱۹۰۰)

جنگ احدیش خفزت عمرؓ کے بارے میں بات واضح ہو چکی کہ وہ جنگ سے ہرگز نہ بھا گے شے فو جی نقط نظر سے آپ پہاڑ پر آ گئے تنے اور پھر باقی لوگ بھی یہاں آ کر پھر سے جمع ہوئے تنے اور پھر حضوٌر بھی وہیں آ گئے تنے اور مسلم شیراز ہ پھر سے بندھ گیا تھا۔

اب ہم مفرت عثان کے بارے میں بھی پھی گذارش کرتے ہیں۔

یہ مفرت علی کا اپنااعتراف ہے کہ آپ اس دن ہر لوے حضور کے ساتھ ندر ہے تھے در نہ بیرند کہتے کہ اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ آپ کی محافظت فر مائی ہے آ کے حضرت شیخ عبدالحق لکھتے ہیں:۔ جب مسلمانوں کو ہزیمیت کا سامنا کرنا پڑااور وہ حضورا کرم آلیاتے کو تنہا چھوڑ گئے۔(الح)

اس میں تعری ہے کہ اس دن آپ پر ایک ایسادت بھی آیا ہے کہ آپ جہارہ گئے تھے ارباب سیر لکھتے

ہیں کہ سب سے پہلے حفزت ابو بکرا ہے یاس آئے بھر کیاد کھتے ہیں کہ حفزت علی بھی آپ کے پاس آئے بھر کیاد کھتے ہیں کہ حفزت علی بھی آپ کے پاس آئے بھر کیاد کی مقتولوں اور شہیدوں ہیں تلاش کررہے تھاس وقت آپ یقینا حاضر خدمت نہ تھے۔

اس دن حضور کے گردصرف چودہ محافظین رہے تھے سات مہاجرین میں سے اور سات انصار میں ہے۔ ابن سعد لکھتے ہیں:۔

ثبت معه عصابة من اصحابه اربعه عشر رجلاً سبعة من المهاجرين فيهم ابوبكر الصديق رضى الله عنه وسبعة من الانصار (طبقات ابن سعر جلاس ٢٩٥) (ترجمه) حضوراً كي پاس اس دن چوده صحائي تشمر سرب تقر سات مهاجرين بيس سے، ان بيس حضرت ابوبكر صديق بحق سق اور سات انسار بيس سے۔

سوا گراس دوران کی دفت آپ اسلی بھی رہے اسے کی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلح اور حضرت علی کے بیائی کی بے وفائی نہیں کہا جاسکتا۔ بھیٹر بکری بھاگ جاتی ہے گر پہاڑی بکری کو دتی بھائدتی ہے اور حکرانا ما گلتی ہے، بھا گنانہیں جانتی، حضرت عمر اس غلط خبر پر کہ حضور گارے گئے ہیں، ماہی بے آپ کی طرح تروپ رہے تھے گرافسوں کہ رافضی انہیں گھر بھا گا کہدر ہا ہے اور بتلار ہاہے کہ آپ اس دن میدان میں ضرح جھے (استغفر اللہ)

اگروہ گھر بھاگ گئے ہوئے تنے تو حضورا کرم پہاڑ پرآخر کس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تنے حضرت علی تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینااپی سعادت سجھتے تنے۔

خلاصہ یہ کہ اس دن افراتفری کے عالم میں جتنے صحابہؓ پ سے دورہ و گئے انہوں نے دامن نبوت میں دوبارہ آ پناہ لی کئی دیر میں بھی آئے گر حضور گئے انہیں بھی اپنے دامن محبت میں پذیرائی بخش کی پر ناز انسکی کا ظہار ندفر مایا۔ ہاں جولوگ واپس ندآئے اور حضوراً کرم سے بمیشہ کے لئے جدا ہو گئے وہ واقتی انہیں خبیث تھے جن سے اللہ تعالی طیب اور پاک لوگول کو الگ کرنا چاہتا تھا۔ دیکھنے (پ، آل عمران کا) ما احساب کم یوم المتقی الجمعان فیاذن الله ولیعلم المومنین کولیعلم الذین نافقوا

(ترجمہ)ادر جو پچھ پیش آیاتم کواس دن کہلیں دونو جیس تو بیسب اللہ کے علم سے تھا اور یہ کہ اللہ (بطریق شہادت) جان لیوےان لوگول کوجومنا فق تھے۔

ملكان الله ليذرالمومنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب (پي آل عمران ٢٤٩) (رتجم المعران ٢٤٩) (رتجم ) اورالد تعالى بيس كريم مورد يهال تك كدجدا كرد على الماك وياك سے -

مومن اور منافق میں اور خبیث اور طیب میں بیفرق کیے قائم ہوا؟ بیاس طرح کیمنافقین نے اپنے نفاق کا اظہار کردیا اور آنخضرت تعلقیہ سے کھلے طور پر جدا ہوگئے ۔ شیخ الاسلام کھتے ہیں:۔

رئیس المنا بتین عبداللہ بن الی تین سوآ دمیوں کوساتھ لے کرواپس جانے لگا اس وقت کہا گیا تھا کہا ب کہاں بھا گتے ہو، آؤاگر دعوے اسلام میں سیج ہوتو اللہ کی راہ میں لڑ و(ص۹۳)

عن ابن أسخق في قوله وليعلم المومنين وليعلم الذين نافقوا .... يعنى عبد الله بن ابي واصحابه (الدرالمنثور جلد٢ ص٢٦٦)

اس آیت میں مونین اور منافقین کے جانے سے مراد عبداللہ بن الی اور اس کے (تمین سوساتھیوں) کا علیدہ ہوتا ہے بیاوگ پہلے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے جنگ احد میں انہوں نے اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا۔ مونین اور منافقین ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

ان منافقین کے نکلنے سے مومن اور منافق میں ہمیشہ کے لئے ایک فاصلہ قائم ہوگیا اب منافق مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے ندر ہے تھے علامہ بغوی (۵۱۲ھ) لکھتے ہیں:۔

معنى الآية حتى يميز المنافق من المخلص فميزالله المومنين امن المنافقين يوم احد حيث اظهر واالنفاق وتخلفواعن رسول الله (معلم التنزيل ص٠٠٠) رتجم ايد حيث الله تعالى منافق وتخلص ب جدا كروباس كمعنى يه بين كدالله تعالى ن مونين كومنافين س احد كدن عليمده كرديا و جب انهول ن اينا نناق ظام كرديا اور و عضور المرابكة كياس به من كارم الكافية كياس به من كان

امام رازی (۲۰۲ھ) بھی یہی کہتے ہیں:۔

ان عبدالله بن ابی بن سلول لما خرج بعسکره الی احد قالوا لم نلقی انفسنا فی القتل فرجعوا و کانوا ثلث مائة من جمله الالف الذین خرج بهم رسول الله فقال فهم عبدالله بن عمرو بن حزام ابوجابر بن عبدالله الانصاری اذکرکم الله ان تخذ لوا نبیکم وقومکم عند حضورا لعدو فهذا هوالمراد (تغیرکیرجلره، ۱۹۳۳) (ترجمه) عبدالله بن جب این اشکر کساتها صدی طرف نکلاتو وه لوگ کنے گئی این آپ و موت کے مند میں کیوں دیں اس پروه واپس لوٹے اوروه تین سوای بزار میں تے جنہیں حضورا کرم عبدالله کے کرنے تھے آئیں عبدالله بن عمرو بن عزام نے کہا میں تمہیں خدا کا واسط دیا ہول تم این تم عبدالله بن عمرو بن عزام نے کہا میں تمہیں خدا کا واسط دیا ہول تم این تم وی تا وروائی کو ورک متقل طور پر قائم کو ورک اور حضور کی جعیت میں پھر سے آ جانے والے وہ حضرت عمر ہوں یا حضرت علی وہ متقل طور پر تو کی اور حضور کی جعیت میں پھر سے آ جانے والے وہ حضرت عمر ہوں یا حضرت علی ، وہ متقل طور پر حضور سے جدا نہ ہوئے تھے اور آئیس والمن رسالت کے سوااور کہیں قرار نہ تھا وہ پھر مرنے کے لئے آپ کے گرد بچھ تھے۔

بہت مت سے دل کی بقر ارک کو قر ارآیا جے مر نا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا و حینا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا و حضرت عمر ، حضرت عمر ، حضرت عمر ان اور حضرت علی جب بھی دنیا سے گئے مقام شہادت پاکر گئے یہ جنگ احد کا واقعہ ہو چکا جب آنحضرت نے جب آپ کے ساتھ حضرت الو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان شے احد کو خاطب کر کے کہا تھا احد سکون کر تھے پر ایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہید کھڑے ہیں ، احد پر اگر یہ حضرات شہادت کا ذکر نہ کرتے ۔ شہادت پانے سے کچھ کنارہ کش ہور ہے ہوتے تو حضورا صدیران کے مقام شہادت کا ذکر نہ کرتے ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ میدان کا رزار میں بھی موشین کے دل بھی وہل جاتے ہیں تا ہم اس حالت اضطراب اور پریشانی میں ان کے ایمان کی فی نہیں کی جاسکتی ۔

يـاايهـا الـذيـن المـنـوا انكروا نعمة الله عليكم اذ جاه تكم جنود فارسلنا عليهم ريـحـاًو جنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ٥اذ جاه وكم من فوقكم

(ترجمہ)اب بو جھ ہلکا کردیا ہے اللہ نے تم پر سے اور جانا کہ تم میں پھھستی ہے سواگر ہوں تم میں سو فخض ثابت قدم رہنے والے تو غالب رہیں گے دوسونر اللہ کے تھم سے۔

اس سے صاف پہ چانا ہے کہ دشمن کی مقدار اسلحہ اور ان کی افرادی قوت کا جائزہ لیمنا ہرگز خلاف ایمان نہیں ہے۔ حدید بیدے موقع پر صفور کا سفیر مکہ کے طور پر حضرت عمر کو وہاں بھیجنا اور حضرت عمر کا حضور کو یہ مشورہ دینا کہ وہاں میری بجائے حضرت عثان زیادہ بہتر ثابت ہوں کے اور یہ کہ ان کی عنوت اللہ مکہ کے ہاں زیادہ مباسب عزت اہل مکہ کے ہاں زیادہ مباسب مناسب میں کا دوائی کا جز و سمجے جاتے ہیں اس کوئی ہات ہر گزایمان کے خلاف نہیں۔

### حفرت عثان کے بارے مس مجی بد کمانی ند کیجئے

فکست کی افراتفری میں حضرت عثمان دوانصاری ساتھیوں کے ساتھ جن کے نام سعداور عتبہ تھا پی مگہ سے ہے اور دور تک چلے محے ، مسلمان پھر ہے جمع ہوئے تو یہ حضرات بھی حضورا کرم آیا ہے کے پاس حاضر ہو گئے حضور میں ہے نہیں اس کے سوا کچھ نہ کہا کہتم اس وادی میں بہت دور نکل مجے تنے؟ امام رازی لکھتے ہیں دیکھے تغییر کبیر جلد اصفحہ ٥٠ : ۔

ولما دخل علیه عثمان مع صاحبیه ماز اد علیٰ ان قال لقد ذهبتم فیها عریضة جب عثان این دوساتیول کے ساتھ حضور کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اس کے سوا کھے نہاکہ تم بہت دور نکل گئے تھے۔

یہ بات کہاں ہور ہی ہے؟ ای میدان احدیث \_معلوم ہوا حضرت عثمان بھاگ کراپنے گھرنہ چلے گئے تھے حضور ؑ کے پاس بھرحاضر ہو گئے تھے۔

حضور مجی بھتے تھے کہ ان کا جانا اس غلط بنی میں رہا کہ سلمان شکست کھا گئے ہیں اور اب انہیں دوبارہ مدینہ کر تیاری پھر سے کرنی ہوگی۔ انہیں پید نہ چلا کہ آنہیں پھراڑنے کی نوبت نہ آئی تھی سوآپ کی دوسرے سے عملاً بیچھے نہ رہے آئیں اگر پتہ چلنا کہ جنگ پھر سے شروع ہوگئ ہے تو ہوسکتا ہے کہ دہ جلد وہاں آجاتے ان کی فراست بہت مشہور تھی۔ ہوسکتا ہے کہ وہ سمجھے ہوں کہ اب پھر سے جنگ نہ ہوگی سواب قریب رہنے اور دور جانے میں کیا فرق رہا۔ پھر آپ نے مرکز میں آنا مناسب جانا اور پھر سے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گے حضور میں آپ کے جذبات اور احساسات کوجائے تھے۔ آپ سے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گے حضور میں آپ پرکوئی انگی اٹھائی آپ نے اسے اس سے دوک دیا۔

مرت علی نے پچو کہا تو آپ ان سے نا داخ ہوئے اور فرمایا:۔

یا علی اعیانی ازواج الاخوات ان یتخابوا (تفسیر کبیر جلده ص ٤٤)

( ترجمه ) اعلی، مجھاس بات نے تعکادیا ہے کہ م زلف آپس میں کیول محبت میں نہیں رہے۔

جب حضور نے اسے کوئی بری غلطی قرار نہیں دیا بس اتنا کہا کہ تم اس وادی میں بہت دور چلے گئے ۔

خے؟ اور حضرت عثمان بھی تین دن دیر ہے آئے میں کسی ایک بری نیکی سے محروم ندر ہے تھے کداور
حضرات وہ سعادت یا مجھے ہوں اور آپ اس سے محروم رہے ہوں جب ایسائیس تو پھر آپ پر برد دلی
کی تہمت لگانا کیا حضور ہے اپنی آواز بلند کرنائیس ہے؟ کہ حضور تو اسے کوئی بری غلطی نہ جمیں اور

رافضی اس سے آپ کومنصب خلافت پر ہی نہ آنے دیں ،معلوم نہیں روافض کوحضور کے فیصلے کے خلاف پیفرت کالا واا گلنے میں کیالذت محسوس ہوتی ہے۔

يا ايها الذين أمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ..... ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون (پ ٢٦، الحجرات ٢)

(ترجمہ)اےایمان دالو!اپنی آ داز دل کو نبی کی آ داز ہےاد نبچا ندکرد، اس سے تمہارے نیک اعمال ضائع ہوجا ئیں گےادر تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔

۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم اے اگر حضرت عثال کی کوئی کمزوری بیجھتے تو جنگ خیبر میں مقام رجیج کے بعد جب آپ قلعہ نظاۃ کی طرف گئے مضوق حضرت عثمان کوا پی قیام گاہ کا ذمہ دار نہ بناتے اور نہ فوج کے کسے تصورت کشنے عبد الحق محدث وہلوی لکھتے ہیں:۔

دوسرے دن حضرت عثمان بن عفان کونزل کی خلافت سپرد کرکے اور لفکر کے امور کی انجام وہی تفویض فرما کر قلعہ کے جنگ گاہ میں تشریف لے گئے (مدارج النو ق۲ میں ۴۰۰)

کیا کوئی بجھد ارسر براہ میدان جنگ سے بھا گے ہوئے کی فوجی کو کو کری دوسری جنگ میں فوج کے کی حصے کا چارج سپر دکرتا ہے؟ بھی نہیں۔ تو حضور کے اس طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے جنگ احد کے اس واقعہ کو حضرت عثان کی برد کی جرگز نہ سجھا تھا۔ پھر آپ نے جب حد یبیہ کے موقع پر حضرت عثان کو اپناسفیر بنا کر مکہ بھیجا تو آپ کو بیا ندیشہ کیوں نہ ہوا کہ شرکین اسے مدیبیہ کی موقع پر حضرت عثان کو اپناسفیر بنا کر مکہ بھیجا تو آپ کو بیا ندیشہ کیوں نہ ہوا کہ شرکین اسے کہیں تن نہ کردیں یا قید نہ کرلیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھ وقت کے لئے انہوں نے انہیں قید بھی کیا۔ لیکن اس بات کے تناہم کرنے سے چارہ نہیں کہ حضورا کرم کے ذبحن پر آپ کے بارے میں برد کی کا کوئی ادنی اندیشہ بھی نہ تھا۔ پھر آپ نے انقضائے خلافت پر جس حوصلے اور سکون سے برد کی کا کوئی ادنی اندیشہ بھی نہ تھا۔ پھر آپ نے انقضائے خلافت کے لئے نہ کہا اور اس عالی ظرفی موت کا استقبال کیا اور سلم افوائ میں سے کی دستے کو اپنی حفاظت کے لئے نہ کہا اور اس عالی ظرفی سے اپنی جان جان جان جان آفرین کے سپر دکی کہ آسان بھی اس وقت بیشہا دت دیا ہوگا ،

بيفيب الله اكبراوف كى جائے ہے

### محابی کے مقام جنگ چھوڑنے سے قریش مکہ بھی اسے چھوڑ کئے

خالد بن الولید کے عقبی حملے سے جو نہی مسلمانوں نے تک ست کھائی اور سب مسلمان کچھ وقت کے لئے اوھرادھ مستشر ہوئے اللہ دب العزت نے ان کے انتظار اور اضطراب پر پردہ ڈال دیا اور قریش کمہ کے دلول میں رعب اتار ااور دہ اپنی جیتی بازی ہار کر مکہ کوچل دیے پھر کہیں رہے میں ان کوخیال کہ سے دلول میں رعب اتار ااور دہ اپنی جیتی بازی ہار کر مکہ کوچل دیے پھر کہیں رہے میں ان کوخیال آیا کہ دہ واپس لوث کر پھر سے مسلمانوں پر حملہ کریں گر پھر بھی ان کوادھر لوشنے کی ہمت نہ ہوئی ۔ یہ کس لئے ہوا؟ بیاس لئے کہ اللہ رب العزت مونین کی اس ھر بیت کو پچھ نہ ہونے کے درج میں رکھنا چاہتے تھے۔

آ تخضرت والله نے پھرے اکٹھے ہوئے مسلمانوں کو خاطب کیا کہ کون ان کا (قریش مکہ کا) تعاقب کرے گا، فوراً ستر آ دمیوں کی ایک جماعت اس مہم کے لئے تیار ہوگئی اور ان کا ایبارعب ان پر پڑا کہ وہ پھر مدینہ کارخ نہ کرسکے۔ام المونین حضرت عائشہ کہتی ہیں:۔

لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب يوم احد فانصرف عنه المشركون خاف ان يرجعوا فقال من يذهب فى اثرهم فانتدب منهم سبعون رجلاً قال فيهم ابوبكر والزبير (صحيح بخارى جلد٢ ص٨٤٥)

(ترجمہ) جب آنخضرت احد کے دن اس مصیبت سے دو چار ہوئے تو مشرکین آپ سے واپس چلے، حضور کو (جو و ہیں میدان میں تشہرے ہوئے تنے ) اندیشہ ہوا کہ وہ پھر سے نہ چلے آئیں، آپ نے کہا کون ان کے پیچھے جاتا ہے؟ (کہان کے پروگرام کا پنة لائے) سترصحابہ تیار ہوئے ان میں حضرت ابو بکراور حضرت ذہیر بھی تنھے۔

شارح صحیح بخاری علامة تسطلانی کیستے ہیں کہ ان دو کے علاوہ حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت علی، حضرت علی، حضرت مجارت علی، حضرت مجارت عمار، حضرت عبدالله بن مسعود اور عضرت مجار، حضرت عمال بن وقاص، حضرت البوحد بفیہ، حضرت عبدالله بن مسعود اور عبدالرحمٰن بن عوف بھی ان ستر میں سے ستے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثان بھر سے اس جماعت میں آسلے ستے جو قریش مکہ کا جہاد کی نیت سے تعاقب کرنے چلی، اب حضرت عثان بھی

وہ فضیلت یا گئے جواللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان مجاہدین کے لئے ذکر کی ہے۔

الـذيـن استـجـابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجرعُظيّمُ (بِ ٤٠ آل عمران ١٠٢)

(ترجمہ) جن لوگوں نے تھم مانا اللہ اور اس کے رسول کا بعد اس کے کہ پینچ پھیے تھے ان کوزخم جو اُن میں نیک ہیں اور پر ہیزگار، ان کو واب ہے ہڑان

آپ آلی ان مجاہدین کی جعیت لے کرمقام تم اء الاسد تک پنیخ ۔ ابوسفیان کے دل میں سین کر کہ مسلمان اس کے تعاقب میں چل آرہے ہیں ، سخت رعب طاری ہوا وہ دوبارہ حملے کا ارادہ ختم کر کے مسلمانوں اس کے تعاقب میں نہ نگلے کیونکہ مکہ کی طرف رخ کر کے مسلمانوں کو ہمتھیارا ٹھا کر چلنے کی اجازت نہتی ۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں مسلمانوں کے دل میں ہیت اللہ شریف کا ادب واحز ام وہی تھا جوح م کو حاصل ہے۔

(نوٹ) مسلمانوں کا بیر تمراء الاسد تک آنا جنگ احد کے تنتے کی حیثیت رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں حصرت عثمان بھی موجود تصاور آپ حصرت علی کے رفیق جہاد تھے۔اب ہم جنگ احد کی بات ختم کرتے ہیں۔اب جنگ احزاب میں چلئے۔

## جنگ احزاب میں موننین کے زلزلہ کے سے حالات اور منافقین کا کھل جانا

قرآن کریم مونین کے بارے میں بتلاتا ہے کہ وہ بہت گھرائے ہوئے تھے کو یا وہ تخت زلز لے میں ہلادیے گئے ہیں معلوم نہیں ابھی کیا ہوتا ہے۔ جنگ کے موقع پرائی حالت ہوتو اس کا سنجیدگ سے جائزہ لینا ضروری تفہرتا ہے۔ قریش مکہ جنگ احزاب میں چوہیں ہزار کے قریب لوگوں کو جمع کرلائے تھے۔ اسے جنگ احزاب اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے خالفین کی اجتماعی بلغارتنی ۔ اور ان کانامی گرامی مبازر عروین عبد و دان کے ساتھ تھا وہ میدان میں نکلا اور اس نے حضور سے مبارز طلب کیا، آپ نے صحابہ طبیں سے کسی کوسا سے آنے کا تھم نہ دیا۔ صرف ان سے پوچھا کہ اس کے مقابل کی اس کے مقابل کون لکانا ہے؟ حضرت عرش نے حضور گواس طرف توجہ دلائی کہ عمروین عبدود ہزا تجربہ کا رفوجی ہے اس کے مقابل کون لکانا ہے؟ حضرت عرش نے حضور گواس طرف توجہ دلائی کہ عمروین عبدود ہزا تجربہ کا رفوجی ہے اس کے مقابل کس جرنیل کوسا منے لایا جائے؟ ہے بہت اہم مرحلہ ہے۔

ظاہر ہے کہ بیمشورہ وقت کی ایک ہوئی ضرورت تھی اور ایبا مشورہ ہوئے لوگ ہی دے سکتے ہیں،
بجائے اس کے کہ کوئی عمر رسیدہ اس کے مقابل لا یاجائے اس موقعہ پر کسی جوان شہسوار کی ضرورت تھی
حضرت خالد بن ولید اس وقت تک صف اسلام ہیں نہ آئے تھے۔ سیدالشہد اء حضرت عزہ جنگ احد
ہیں شہید ہو چکے تھے اب اس کے مقابل کون آئے اس کا اثر پورے معرکہ پر پڑے گا۔
حضور "نے بالآخر حضرت علی کومیدان میں نگلنے کے لئے کہا وہ اس وقت ۲۸ سال کے جوان تھے آپ
نے اپنے ہاتھ سے انہیں زرہ پہنائی قرآن کر یم مونین کی اس حالت کواس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ
اس وقت بہت گھبرا ہے محسوس کرد ہے تھے گویا وہ سخت زلر لے میں ہیں بایں ہمدہ مونین ہی تھے، نہ
کے منافقین قرآن کر یم میں ارشاد ہوتا ہے:۔

هنالك ابتلى المومنون وزلزلوا زلزالًا شديداً (پ٢١٠ الاحزاب ١١)

(ترجمه)اس وقت مومنین ایک اہتلاء میں ڈالے گئے اور وہ نہایت بخت طور پر ہلا دیئے گئے۔

صحاباً س پریشان حالی میں آپس میں مشورہ میں سے اور زندہ تو میں حالات کا سجیدگ سے جائزہ لیتی ہیں۔ پہلے مقابلہ میں وہ فوجی نہ جائیں سے جو محض شوق شہادت میں اٹھیں اور عمرو بن عبدود کے سامنے آئیں۔ پہلے مقابلہ میں اس جرنیل کی ضرورت تھی جواس کا فرکا کام ای وقت تمام کرے ورنہ ان مسلمانوں کی ہرگز کوئی کی نہتی جونہایت شوق سے موت فی سبیل اللہ کا انظار کرر ہے ہے۔ قر آن کریم نے صحابہ کے اس وقت کے نظر اور تذہر کا جونقشہ ہیں کیا ہے وہ آپ کے سامنے آپکا۔ اس پریشان حال میں بھی انہیں مومن ہی کہا گیا ہے۔ منافقین نے جو با تیں کہیں وہ اس سے اگلی آ یت میں جو اس آب کے محابہ کا وہ نقشہ بھی طاحظہ کریں جو اس رافضی نے کھینے ہے۔ آپ کا دل شہادت میں جو اس اوگوں کا ہرگز قر آن پر ایمان نہیں ہے۔ اس نے منافقین کی با تیں بھی صحابہ کے کھاتے دے گا کہا ان کوگوں کا ہرگز قر آن پر ایمان نہیں ہے۔ اس نے منافقین کی با تیں بھی صحابہ کے کھاتے دے گا کہا نے منافقین کی با تیں بھی صحابہ کے کھاتے

میں ڈال دی ہیں، وہ لکھتا ہے:۔ ادھراصحاب پینجبرنے فوجوں کی ہیکٹرت دیکھی تو اکثریت کی بیرحالت تھی کہ ماریے خوف وہراس کے کیلیج منہ کو آ گئے۔ سکرات موت کی کیفیت طاری ہوگئی۔ <u>خدا اور رسول پر اعتراض کرنے لگے کہ ہم</u> سے فتح دھر<u>ت کے جو دعدے کئے تتے وہ سب فریب اور دھو کہ تتے۔</u> سب سے زیادہ رعب جناب عمر بن النطاب پر طاری تھا کیونکہ جب آنخضرت نے صحابہ سے اس خاموثی کا سبب دریافت کیا تو جناب عرق یوں گویا ہوئے، یارسول اللہ! بیدعمرو بن عبدود ہے، جوعرب کے بہادروں میں اپنا کوئی ٹائی نہیں رکھتا۔ اسے سن کر اصحاب کے اور بھی چھکے چھوٹ گئے۔ (تجلیات صدافت ص ۵۱)

اس عبارت کے ایک ایک لفظ سے صحابہ کے خلاف بغض ونفرت کی ہوآ رہی ہے۔ مولف پہلے سے
اکثریت صحابہ کے خلاف ایک عقیدہ بنائے بیٹھا ہے، اب اسے بچھآئے تو کیسے آئے۔ وہ پہلے سے
سمجھ رہا ہے کہ اس دن مونین میں دوگر دپ تھے (۱) ایک صحابہ کرام اور (۲) حضرت علی ۔ حالانکہ
حضرت علی بھی صحابہ کرام گا ہی ایک فرد تھے۔ ان کی کوئی علیحدہ جماعت نہ تھی ، صحابہ ہے وہ بھی علیحدہ
مدر ہے تھے۔ مگر دیکھے رافعی قرآن کی اس آیت کے مقابل کہ کفار پرنجی کرنے والے بھی بہت سے
ندر ہے تھے۔ مگر دیکھے رافعی قرآن کی اس آیت کے مقابل کہ کفار پرنجی کرنے والے بھی بہت سے
لوگ تھے، مس طرح اپنی بات کہتا ہے اور اشداء کو جمع نہیں مانی وہ لکھتا ہے (دیکھیے (ص ۵۱ ینچ سے
دوسری سطر):

سوائے حیدر کرار کے اور کوئی شخص شمع رسالت کا پروانہ اشداء علی الکفار کا مظہر بن کرآ مادہ پریکار نہ ہوا۔ (نوٹ) رافضی کی ندکورہ بالا پہلی عبارات میں خط کشیدہ فقر نے آن کریم میں اس مقام پرنہیں بلکہ وہ اگلی آیت کے ہیں جو واذیہ قبول السمنا فقون سے شروع ہوتی ہے یہاں رافضی ان موشین کو منافقین ثابت کرنے کے لئے اس اگلی آیت کے الفاظ کوموشین کی آیت میں ڈال رہا ہے۔ قرآن کی تحریف معنوی کی اس سے بدتر مثال شاید ہی علمی ونیا میں بھی کسی نے دیکھی ہو۔

## حفرت زيدبن حارثة كى جنك خندق مين خدمات

اس جنگ میں قریش مکہ نے ایک بڑی فوج مدیند منورہ میں بھیج دی تھی انہوں نے تین چار ہفتے تک مدینہ کا محاصرہ کئے رکھا، حضور کے تکم پر وہاں کوئی صحابی گھروں کی حفاظت کے لئے مامور نہ کئے گئے بتھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:۔

حضورا کرم اللے نے حضرت زید بن حارثہ کو تین سوافراد کے ساتھ مدینہ منورہ کے مکانات ، قلعول

اورگھروں کی حفاظت کے لئے روانہ کردیا ورقریش نے بیس روزیا چوہیں روزیا ستائیس روزیک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا یہاں تک کہاس محاصرے سے تنگ آگئے۔اس محاصرے کے دنوں میں روزانہ رات کو حضرت عبادین بشیررضی اللہ عندایک جماعت کے ساتھ نبی کریم کے خیمہ کی پاسبانی کرتے تھے ،مشرکین آتے تھے اور حضور کے خیمہ کی طرف رخ کرتے تھے ،کین آتی طاقت نہ پاتے کے خیمہ کی طرف رخ کرتے تھے ،کین آتی طاقت نہ پاتے کہ خند تی کوعور کرسکیں۔ (مدارج الدیج ق، جلد ۲، میلا ۲۹۲)

اس سے پید چلتا ہے کہ اس دن صرف حضرت علی ہی میدان میں نہ تھے، ممّع رسالت کے اور کی پروانے بھی اپنی اپنی جگہ معروف کارتھے۔

#### حضرت سعدين معاقهميدان جنك مي

اس غزوہ عظیمہ کے واقعات میں سے ایک قصہ حضرت سعد بن معاذ کے مجروح ہونے کا ہے، سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ان دنوں حضرت سعد بن معاذ کی والدہ کے ساتھ مدینہ کے قلعہ میں سے ایک قلعہ میں تھی کہ حضرت سعد بن معاذ ایک تنگ زرہ پہنے ہوئے گزرے، ام سعد نے کہا اے میرے بیٹے اجلدی جاو اور رسول اللہ کے حضور پہنچو حضور عظیمتے کے فیمہ کے برابر کفار نے جنگ مشروع کر دکھی تھی۔ حضرت سعد خندت کے کنارے پہنچ تو حیان بن العرق نے ان کولاکا را اور ایک تیم کے بیٹے تو حیان بن العرق نے ان کولاکا را اور ایک تیم بھینکا، وہ تیر حضرت سعد نے اکل رگ پر کھایا (ویکھئے مدارج اللہ ق ۲۹ سے ۲۹۸)

سورانضی کی میہ بات درست نہیں کہ اشداءعلی الکفار کا مصداق صرف حضرت علی تھے،حقیقت میہ ہے کہ اور کئی صحابہ ؓ نے بھی غزوہ احزاب میں بڑی خد مات سرانجام دیں۔حضرت ابو بکڑاور حضرت عُڑ بڑے لوگوں میں سے تھے جنہیں حضور ممشورے کے لئے اپنے ساتھ درکھتے تھے۔

حضرت خباب المنذ رنے حضور سے گزارش کی تھی کہ یہود کے مجوروں کے باغ کا ف دینے جائیں آو بیان کے لئے اور حسرت کا سامان ہوگا، وہ جلد ہتھیا برڈال دیں گے۔ پچھ صحابہ اس کام میں لگ گئے اور چارسو کے قریب درخت کا ف ڈالے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی وقت حضور سے کہا، جن تعالیٰ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اب مجبور کے درختوں کو ہم کیوں کا ٹیس۔ اب کا شیخ سے لوگوں کوروک دیا جائے حضور نے ابو پکڑی رائے مان لی قرآن کریم نے اس کا شخے سے دکنے کیمی اذن الله ولیخزی ما قطعتم من لینة او تدکتموها قسائمة علی اصولها فباذن الله ولیخزی الفاسقین (پ ۲۸ مالحشره)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ بید حضرت ابو بمرصد بی کی رائے کی آسانی نصویب تھی۔

اس ہے پہ چلا کہ جنگوں میں حضرت ابو برصد این اور حضرت عمر جیسے اکا بربیشتر حضور کے ساتھ ساتھ بوتے ہے تھے تا کہ اہم امور میں اور ہروقت کئے جانے والے فیصلوں میں وہ حضور کے بروقت گزار ش کرسکیں۔ بڑے لوگوں کا سالا یہ اعظم کے ساتھ رہنا ملکوں کی بڑی فوجی ضرورت بھی جاتی ہے گر افسوں کہ رافضی کی آئکھیں اس تلاش میں ہیں کہ وہ تمام فوجیوں کی طرح لڑتے کیوں کہیں نظر نہیں آرہے،اگروہ (معاذ اللہ) کہیں پیچھے رہنے والوں میں ہوتے تو حضور کے بعد صحابی کی اکثریت ہرگز آرہے،اگروہ (معاذ اللہ) کہیں پیچھے رہنے والوں میں ہوتے تو حضور کے بعد صحابی کی اکثریت ہرگز درخیرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ نہ ہوتی ، نہ حضرت عمان کو انتخاب خلافت میں حضرت علی پرتر جیچے درکیا جاتی ہیں کہیں تھی درخیر کے درہے، رافضی کی پیغلط بیانی بھی درکھی نہ کھیے:۔

اصحاب پینجبر نے جن کی تعداد کم وہیش تین ہزارتھی (مشرک) نوجوں کی بیکٹرت دیکھی تو اکثریت کی بیصات بیصالت تھی کہ مارے خوف و ہراس کے کلیجے مندکوآ گئے .....سوائے حیدر کرار کے اورکوئی شمع رسالت کا پردانہ آمادہ پرکار نہ ہوا (ص۵۱)

رانطی نے منافقین کے حالات کی آیت موشین کے ذکر میں اس لئے درج کی ہے کہ کسی طرح ان موشین پر (خلفاء علمہ پر) منافقین کالیبل لگایا جاسکے موشین کس طرح حالات کے زلزلہ میں آمکے تھے۔ بیآپ مطالعہ کرآئے ہیں اب اس سے آگلی آیت، جس میں منافقوں کی حالت کا بیان ہے، اسے بھی ملاحظ فرما کیں۔

## آبت مونین کے مقابل منافقین کے کمل جانے کی آیت

منافقین نے جب کفر کا یہ جملہ کہا کہ ہم سے اللہ اور رسول نے دھوکہ کیا ہے تو وہ اپنے نفاق میں کھل گئے اور اب کھلے کا فروں میں آ ملے۔اب وہ منافق ندر ہے، کھلے کا فر ہو گئے اور جو بہانے بنارہے سے کہ ہمارے گھر خالی ہیں آئیں بھی اب صرف بہانہ سازی نہ کہا جائے گا اسے بھی منافقوں کا اللہ اوراس کے رسول کے مقابل آ تا قرار ویا جائے گا۔ قرآن کریم نے ان کو واذ قدالت طائفة منہم کہ کرانمی میں شار کریا ہے۔ اب جب اللہ تعالی نے آئیس منافقوں میں شار فریا یا تو ان کا بہانہ صرف ان کی کمزوری شہری جائے گی وہ اپنے نفاق میں کھل کرکا فروں سے آ ملے ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ واذ یہ قول السمنداف قدون والدیس فی قلوبھم موض ماوعدنا الله ورسوله الا غرور آن واذ قالت طائفة منہم یا اھل یثرب لا مقام لکم فارجعوا (پاکمالاتزاب) خرور آنور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دل مریض سے کئے گئے ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے محض دھو کے سے وعدہ کیا اور انہی میں سے ایک گروہ کہنے لگا ہے اہل پیٹر بہ تمہارے لئے رسول نے محض دھو کے سے وعدہ کیا اور انہی میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے اہل پیٹر بہ تمہارے لئے کوئی تھر نے کامقام نہیں تم سب واہیں ہوجاؤ''۔

الل سنت جنہیں صحابہ کرام مانتے ہیں، ان سب کے پیشوا حضرات خلفاء ثلثہ ہیں ان ہیں ہے کی کے منہ ہے کو گا کہا ہوتو چاہئے تھا کہ استے تھا کہ رافضی اس پرکوئی حوالہ پیش کرتا مگر افسوس کہا ہے بغض باطنی سے اس نے منافقین کے بیان کی آیت دھکاڑوری ہے مؤنین پرمنطبق کردی ہے۔

### ب جگ حنین می مونین کی ایک اور آزمائش

فتح مكه كے بعد مونین ایک دفعہ پر آز مائش میں آئے یہ آز مائش جنگ حنین كی صورت میں آئی۔ قرآن كريم میں يا ايها الذين المنوا سے الل ايمان كو خطاب بوتا ہے۔ اس كروآيت بعد پر انبى الل ايمان كوكها كيا:۔

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاوضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين O ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المومنين وانزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا د وذلك جزاه الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاه والله غفور رحيم (پ ١٠ التوبه ٢٦ ـ ٢٥)

(ترجمہ) مدد کرچکا اللہ تمہاری بہت میدانوں میں اور حنین کے دن جب اچھی گئی تمہیں تمہاری کثرت ۔ پھروہ کچھکام ندآئی تمہارے۔ اور ننگ ہوگئی تم پرزمین باد جو داپنی وسعت کے پھر ہٹ گئے تم پیٹھر پھیر کر۔ پھراتاری اللہ تعالی نے اپنی طرف سے تشکین اپنے رسول پر اور موشین پر اور اتاریں نوجیس کہتم جن کود کھی نہ پائے اور عذاب دیا کا فروں کو اور یہی سزا ہے منکروں کی۔ پھر اللہ نصیب کرے گائی کے بعد تو بہتھے چاہے اور اللہ ہے بخشے والا مہر بان۔

یہ کن کو کہا گیا کہ اس دن تہمیں اپنی کشرت اچھی گی اور وہ تہارے کی کام نہ آسکی؟ مونین کو \_ کہلی دوآ تیوں سے روئے تین کا نہیں کی طرف ہے ۔ پھر یہ کن کو کہا گیا کہ ز مین تم پراپی وسعوں کے باوجود علی ہوگئی تھی؟ مونین کو ہی ۔ پھر یہ کن کو کہا گیا کہ بٹ محیح تم پیٹھ پھیر کر؟ انہی مونین کو ۔ پھر اللہ تفالی نے اپنی تسکین کن پر اتاری؟ انہی مونین پر ۔ اور اپنی طرف سے فرشتے اتارے کن کو حوصلہ دینے کے لئے؟ ان مونین کو بی ۔ اور اس دن عذاب پھر کن کا نصیب تھمرا؟ ان کا فروں کا جو تیم ادر وادی حنین کی پہاڑیوں میں گھاٹ لگائے بیٹھے تیم اور وادی حنین کی پہاڑیوں میں گھاٹ لگائے بیٹھے تیم ۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر ہوازن کو اس کے بعد تو بدھیے بوئی اور اکثر مسلمان ہوگئے ۔

اس آیت میں شم ولیتم مدبرین (پھرتم ہٹ گئے پیٹے پھیرکر)ان ایمان دالوں کوئی کہا گیا ہے۔ جن پر اللہ تعالی نے اس آ زبائش میں سکیندا تا را اور کا فرانہی کو کہا گیا ہے جن پر اس آسانی مدو سے عذاب اتر ااور ظاہر ہے کہ بیقبائل ہوازن سے جو قریش مکہ کے بعد اب نے دلولہ کفر سے مسلمانوں پر حملة آ ورہوئے تھے۔

یہاں ہم قارئین کی توجہ آیت کان الفاظ شم ولیتم مدبرین پرمبزول کرارہے ہیں۔ رافضی ان الفاظ کا بیر جمکرنے میں بہت لذت محسوس کر دہاہے کہ پھرتم بھاگ گئے؟

مومنین کا بیا ہے مقام سے ہنماا در بیٹے بھیرنا کن ہنگا می حالات میں ہوااسے نفیروں میں دیکھئے: صحیحین میں براء بن عازب کی روایت ہے کہ پہلے معرکہ میں کفار کوھز بیت ہوئی وہ بہت سامال چھوڑ کر پسپا ہوگئے۔ میہ دیکھ کرمسلمان ساسی غنیمت کی طرف جھک پڑھے اس وقت ہوازن کے تیرانداز وں نے گھات سے نکل کرایک دم دھاوا بول دیا آن واحد میں چاروں طرف سے اس قدر تیر برسائے کے مسلمانوں کو قدم جمانا مشکل ہوگیااول طلقاء میں بھاگڑ پڑی۔ آخرسب کے پاؤں اکھڑ گئے (تفسیرعثانی)

رافضی اس پس منظر پر بھاگ گئے بھاگ گئے گاگر دان پوری کر دہا ہے اور وہ یہ بیس دیکھا کہ تو موں کو بھی است کے بھاگ گئے گاگر دان پوری کر دہا ہے کہ حنین کے دن ان حالات میں اللہ نے بھامی حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔اللہ تعالی فرما دہا ہے کہ حنین کے دن ان حالات میں اللہ نے تنہاری مدد کی اور آسمان سے تم پراپی نصرت اتاری۔ پھر کیا ہوا کفار کنگر بوں کے اثر سے اپنی آئی میں ملتے رہے۔ جو مسلمان قریب تصافہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا آنا فافا مطلع صاف ہوگی ہواور اور بہت سے بھاگے ہوئے مسلمان لوٹ کر حضور کی خدمت میں بہنچ تو دیکھالوائی ختم ہو چکی ہواور ہزاروں قیدی آپ کے مامنے بند سے کھڑے تھے۔ بیکا فرول کو دنیا میں ہی سرائل گئی۔

اس سے بیامورواضح ہوئے کہ ہنگا می حالات میں اپنی جگد سے اس لمرح بٹنے سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی ۔ موشین ایسے کمزور حالات میں بھی مرشین ہی رہے اور الله رب العزت نے ان پر اپنا سکینہ اتارا۔ بیاتی بوی آز مائش تھی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مع چندر فقاء کے دشمنوں کے نرغہ میں متھے۔ یہے الاسلام لکھتے ہیں:۔

حضور پرنورصلی الشعلیہ وسلم مع چندر دفقاء کے دشمنوں کے نرغے میں تھے۔ ابو بکر وعر، عباس وعلی، عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی الشعنیم تقریباً سویا ای صحابہ میدان جنگ میں باتی رہ گئے۔ جو پہاڑے زیادہ مستقیم نظرا تے تھے۔ بیخاص موقعہ تھا جب کہ دنیا نے پیغیبرانہ صدافت، توکل اور مجزانہ شجاعت کا ایک محیرالعقول نظارہ ان ظاہر آنکھوں سے دیکھا۔ آپ سفید خچر پرسوار ہیں۔ عباس ایک رکاب اور رابوسفیان بن حارث دوسری رکاب تھا ہے ہوئے ہیں۔ چار ہزار کا مسلح لشکر جوش انقام ہیں توٹا اور رابوسفیان بن حارث دوسری رکاب تھا ہے ہوئے ہیں۔ چار ہزار کا مسلح لشکر جوش انقام ہیں توٹا ہے۔ ہر چہار طرف سے تیروں کا بینہ برس رہا ہے۔ ساتھی منتشر ہو بھے ہیں۔ مگر دفیق اعلیٰ آپ پرتا ہے۔ ہر چہار طرف سے تیروں کا بینہ برس رہا ہے۔ ساتھی منتشر ہو بھے ہیں۔ مگر دفیق اعلیٰ آپ برتا ہے۔ ہر چہار طرف سے تیروں کا بینہ برس رئی بارش آپ پراور آپ کے گئے چئے دفیقوں پر ہورہی ہے جس کا اثر بھا گئے والوں تک پہنچا ہے جدھر سے ہواز ن اور ثقیف کا سیلا ب بڑھ دیا ہے۔ ہورہی ہے جس کا اثر بھا گئے والوں تک پہنچا ہے جدھر سے ہواز ن اور ثقیف کا سیلا ب بڑھ دیا ہے۔ پہنچا ہے جدھر سے ہواز ن اور ثقیف کا سیلا ب بڑھ دیا ہے۔ پہنچوارج کا عقیدہ ہے کہ گناہ کہیرہ سے موشن ایمان سے نکل جا تا ہے۔

دوسرے یہ بھی کھوظ رہے کہ اگر ان صحابہ میں جو جنگ حنین میں اس آ ز مائش کی گھڑی میں حضور کے

ساتھ پوری استقامت سے کھڑے رہے ، حضرت عثان کا نام تک نہیں ملتا کہ وہ حضور کی رکاب تھا ہے کیوں نہ سامنے آئے ۔ تواس سے یہ بھولینا کہ آپ نہیں ادھرادھر ہوگئے سے فلط ہے ۔ ہنگای حالات میں ہروفا دارا پی صوابد ید سے وفا کے آ داب بجالا تا ہے ۔ بعض اکا برکا نام اس فہرست میں نہ طفے سے آپ کی دہاں موجودگی کی فئی نہیں ہوتی ۔ حضرت طلحہ وزبیر ﴿ کے نام بھی اگر یہاں نہیں ملتے تو ان کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی ندی جائے ۔ ان بعض المطن اثم ۔ حضرت طلحہ جنگ احد میں ان کے بارے میں وہ مقام پاگئے کے خود حضور گنے فرمایا کہ وہ لمین قضی خدید کا مقام پاگئے۔ فردہ تبوک میں بھی بھی اصول قائم ہتلا یا گیا ۔

اب من آ کھ اجری (جنگ حنین) سے من نو اجری (جنگ جوک) میں چلیں اس جنگ میں تین حضرات کعب بن ما لکٹ، ہلال بن امپ اور مرارہ بن الربیع باوجودا ہے عزم وایمان کے محض اپنی خفات اور لا پرواہی کے باعث غزوہ تبوک میں شرکت سے پیچھےرہ گئے۔ قر آن کریم نے انہیں دائرہ ایمان سے خارج قراردیا ند آنحضرت نے آئیں منافقوں میں سے سمجھا اور نداس تخلف کوان کفی ایمان کی دلیل بنایا جس طرح جنگ حنین کے مدیرین کے بارے میں کہا تھا کہ ذمین ان پراپنی پوری وسعت کے باوجود تنگ برگئی ۔ کے باوجود تنگ برگئی ، تبوک میں پیچھے رہے والوں کے لئے بھی زمین اسی طرح تنگ بتلائی گئی۔ ضافت علیکم الارض بعار حبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل الله سکینته (التوبہ ۲۵)

صافت علیکم اور رک بھا رکھابت کا والیلم مدہرین کا اورن الله تعدید اور الله تعدید کا در جہاں ) (ترجمہ) اور تنگ ہوگئ تم پرز مین باوجودا پی فراخی کے پر ہٹ گئے تم پیٹیدد سے کر پھرا تاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور مونین پر۔

حنین میں بیرا منے آکر پیچے ہے انہیں صیغہ خطاب سے ذکر کیا اور تبوک میں یہ پیچے رہاں گئے انہیں صیغہ خاب سے ذکر کیا اور تبوک میں یہ پیچے رہاں اس انہیں صیغہ غائب سے ذکر کیا۔ ہم یہاں صرف کعب بن ما لک کا بیان ہدیئہ قارئین کر دہے ہیں اس سے یہ بات اور واضح ہوجائے گی کہ جنگ سے کی پیچے دہنے والے پرمنا فقت کا لیبل لگا نا ضروری نہیں، نداس سے کسی کے ایمان کی فی ہوتی ہے جب حضور تبوک سے واپس لوٹے تو کعب بن ما لک آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور یہ بیان دیا:۔

یارسول اللہ!اگر میں اس وقت و نیا والوں میں سے کسی دوسر سے کے سامنے ہوتا تو آپ و یکھتے کہ کس ملمرح زبان زوری اور چرب لسانی سے جھوٹے حیلے حوالے کر کے اپنے کوصاف بچالیتا گر یہاں تو معاملہ ایک ایسی فیصوڑی دیر کے بعد معاملہ ایک ایسی فیصوڑی دیر کے بعد خدااس کو بچی بات پر مطلع کر کے جھ سے ناراض کرد ہے گا۔ برخلاف اس کے بچی بولنے میں گوتھوڑی ویر کے لئے آپ کی خفل برداشت کرنا پڑے گی لیکن امید رکھتا ہوں کہ خدا کی ذات کی طرف سے اس کا انجام بہتر ہوگا۔ آخر کا رہج بولنا ہی مجھے خدا اور رسول کے غصہ سے نجات ولائے گا۔ یارسول اللہ! واقعہ میہ ہے کہ میرے باس غیر حاضری کا کوئی عذر نہیں جس وقت حضور کی ہم رکا بی کے شرف سے محروم ہوا اس وقت سے زیادہ فراخی اور مقدرت بھی مجھ کو حاصل نہ ہوتی تھی۔ میں مجرم ہوں آپ کو اختیار ہے جو فیصلہ چاہیں میر سے حق میں دیں۔

اس کے اس بیان پرآپ نے فرمایا بیٹھ ہے جس نے کی بات کہی، انجھا جا واور خدائی فیصلے کا انظار کرو کعب بن ما لک کے جین میں اٹھا اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہلال بن امیداور مرارہ بن رہے ، یہ دوفوض بھی میرے ہی جیسے ہیں۔ ہم تیوں کے متعلق آپ نے بیٹم دیا کہ کوئی ہم سے بات نہ کرتا تھا نہ سلام کا جواب دیتا تھا۔ وہ دونوں تو خانہ شین ہوگئے شب وروزگھر میں وقف گریہ بکا عربے۔ میں شخت اور توی تھا مہم میں نماز دونوں تو خانہ شین ہوگئے شب وروزگھر میں وقف گریہ بکا عربے۔ میں شخت اور توی تھا مہم میں نماز کے لئے عاضر ہوتا۔ حضور کو سلام کر کے دیکھا تھا کہ جواب میں لب مبارک کو حرکت ہوئی یا نہیں۔ جب میں حضور کی طرف دیکھا تو آپ میری طرف سے منہ پھیر لیتے مخصوص ا قارب اور محبوب ترین اعزہ بھی مجمع سے برگا نہ ہو گئے تھے ........فرض بچاس دن ای حالت میں گزرے کہ خداکی زمین جمعہ سے برگا نہ ہو گئے تھے .......فرض بچاس دن ای حالت میں گزرے کہ خداکی زمین جمعہ برگا نے جو دفرا ٹی کے تک محمد حیات تھی ہوگیا تھا۔ زندگی موت سے زیادہ تحت معلوم ہوئی تھی کہ بیا بلا یہ جواب ملع سے آواز آئی۔

> سمعت صوت صادخ أو في على جبل سلع يقول باعلى صوته ياكعب بن ما لك الشرء ال كعب بن ما لك كلّ بثارت بور

فخررت ساجداً وعرفت أن جاء فرج وأذن رسول الله للناس بتوبة الله علينا حين صلاة الفجر (البدايه والنهايه جلده، ص ٢٥)

میں سنتے ہی سجدہ میں گر پڑا۔معلوم ہوا کہ اخیر شب میں اللہ تعالی کی طرف سے پیغیبر علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ ہماری تو بہ قبول ہے۔آپ نے بعد نماز فجر صحابہ گومطلع فر مایا۔

ایک سوار میری طرف دوڑا کہ بشارت سائے گر دو مرافخص پہاڑ پر سے للکارا۔ اس کی آواز سوار سے پہلے پنچی اور میں نے اپنے بدن کے کپڑے اتار کر آواز لگانے والے کو دیئے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا لوگ جو ق در جو ق آئے اور جھے مبار کباد دیئے تھے مہاجرین میں سے حضرت طلحہ نے کھڑے ہوکی جو کر جھے سے مصافحہ کیا۔ حضور کا چہرہ خوشی سے جائد کی طرح چیک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، خدا نے تیری تو بہول کرلی۔ (تفییر عثمانی ص ۲۷۳)

اس واقعہ سے پتہ چلا کہ(۱) گناہ کتنا ہی بڑا کیاں ندہو، اس سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی۔ (۲) گناہ سے تو بہ موشین کے لئے ہے۔ (۳) ایمان چھوڑنے والے کو گناہ سے نہیں کفر سے تو بہ کرنی پڑتی ہے غزوہ تبوک میآ خری غزوہ ہے اس میں بھی یہی اصول کا رفر ما بتلایا گیا ہے کہ جنگ میں تخلف سے یا میدان جنگ میں چھےرہ کر پھرآ ملنے سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی۔

رافضی کی بوری جدوجہداس پرہے کہ می صحابی کے کسی جنگ میں پیچےرہ جانے سے اس کے ایمان کی فعی پردلیل قائم کرے۔ اس نے اپنے اس موقف کوآٹج دینے کے لئے بہت سے صحابہ گرام کو بہت کی جنگوں سے پیچےر ہنے والے کہا ہے اور اس کے لئے اس نے دل کھول کر جھوٹ بولے ہیں۔ اگر ان فرضی واستانوں کو تبول بھی کیا جائے تو اس سے ان میں سے کسی سے ایمان کی فئی نہیں ہوتی۔ ان فرضی واستانوں کو تبول بھی کیا جائے تو اس سے ان میں سے کسی سے ایما کنے کئی جھوٹے نقشے کھنچے رافضی نے اپنے اس فلط موقف پر اکا برصحابہ کے میدان جنگ سے بھا گئے کئی جھوٹے نقشے کھنچے ہیں اولا بیاس کی بخض باطنی سے بھری ایک جھوٹی کاروائی ہے۔ ٹانیا اس نے فکست کھانے کو بھی ہیں اولا بیاس کی بخض باطنی سے بھری ایک جھوٹی کاروائی ہے۔ ٹانیا اس نے فکست کھانے کو بھی ہیں ہی جمیشہ بھاگ جانے سے تعبیر کیا ہے اور واپس لوٹے کے باوجود وہ آئہیں بھا گئے والے کہنے ہیں ہی وی خوٹی بجھتا ہے۔

# خلافت راشدہ کے سائے ہندویاک پر بھی آئے

#### الحمدلله وسلم علي عباده الذين اصطفى اما بعد

سرگودھا کے ایک جمہدنے خلفائے راشدین کی فتو حات پر بردی دلیری ہے جرح کی ہے۔
اے کاش بیلوگ ملکی فتو حات نہ کرتے ۔ انہی لوگوں اوران کی فتو حات نے اسلام کواخیار کی نظروں میں بدنام کیا ہے اورانہیں یہ کہنے کاموقع دیا ہے کہ اسلام برورشمشیر پھیلا ہے ۔ (تجلیات صدافت س ۲۰۱۳) مسلمانوں نے غیر مسلموں کے اس الزام کے بار ہا جواب دیئے ہیں مگریہ بات بہت کم لوگوں کے ذہن میں آئی ہوگی کہ کچھ دعویٰ اسلام کرنے والے بھی خلفاء راشدین کے فتض میں وہی بات کہنے ہیں جو یہوداور ہنود عرصہ سے مسلمانوں کے خلاف کرتے چلے آ رہے ہیں۔
ہیں جو یہوداور ہنود عرصہ سے مسلمانوں کے خلاف کرتے چلے آ رہے ہیں۔
ہیرصغیر پاک وہند کے مسلمانوں کے لئے نیہ یا وعقیدت ہے کہ وہ اپنے پہلے جسنین میں خلفاء راشدین کے بھی رہویں احسان ہیں ہندوستان اور پاکتان میں جب تک جبین عقیدت کعبہ کے آگے جھکتی رہے گرموین اور مومنہ دل وجان سے اپنے ان پہلے حسنین کاشکر گزار ہوگا کہ ہم نے ان کے زیر سا یہ گی ہرموین اور مومنہ دل وجان سے اپنے ان پہلے حسنین کاشکر گزار ہوگا کہ ہم نے ان کے زیر سا یہ

من لم يشكر الناس لم يشكر الله.

می ہے کہ اسلام کا پہلا قافلہ ہندوستان میں اموی عبد میں محد بن قاسم کی کمانڈ میں آیالیکن اس سے انکارنہیں کیا جاسکنا کہ اسلام کی ضیاباری برصغیر پاک و ہند میں خلافت راشدہ سے ہورہی تقی خود

اس دائر واسلام میں قدم رکھا جوا ہے محسنین کاشکر گز ار نہ ہووہ اللہ رب العزت کا کیے شکر گز ار ہوگا

آ مخضرت علی الله است کوغز وہ ہند کی نہ صرف خبر بلکہ بشارت دے چکے تھے اور اہل ہند عربوں کے لئے ان دنوں کوئی اجنبی قوم ندتھے۔عرب میں ان کی پچھ نہ پچھ پہچان موجود تھی۔

ا یک دفعه حضرت خالد بن دلرز تجران نے ایک دفد کے ساتھ حضور عَلِیا ہے کی خدمت میں پہنچے۔ بیدی جحری کا داقعہ ہے حضور عَلِیا ہے نے اس دفد کو دیکھ کر فر مایا:

من هؤلاء القوم الذين كا نهم رجال الهند (طبقات ابن سعد جلدا صفح ٣٣٩)

(ترجمه) بیکون لوگ ہیں جو هندوستان کے آدی دکھائی دیتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت عَلِی اُلیے اهلِ ہندکو کسی درج میں بہچانتے تھے۔ یہ لوگ بنوحارث کے تقے گر دیکھنے سے اهل ہندمعلوم ہوتے تھے۔

ہندوستان میں بھی حضور علی بعث کی بعثت کی خبر ہمو چکی تھی وہاں کے ایک راجہ نے مدینه منورہ میں حضور کی خدمت میں بچھ زنجیمیل بطور تخذ بھیجیں۔حضرت ابوسعید الخدری کہتے ہیں:۔

اهدى ملك الهند الى النبى عَلَيْهُ جرة فيها زنجبيل فاطعم اصحاباقطعة قطعة واطعمني منها قطعة (متدرك ماكم جلام ص ٣٥)

(ترجمه) ہندوستان کے ایک راجہ نے آنخضرت سیالی کی خدمت میں ایک گھڑا جس میں زُجیل تھا بطور ہریہ بھیجا آپ نے اس میں سے صحابہ کو بھی اس کے نکڑے کھانے کے لئے دیئے اور جھے بھی آپ نے اس کا ایک نکڑا کھلایا۔

حضرت ابو بکرصد این کے دور خلافت میں جوفت ذار قد اوا شااس میں ہند دستان کے جان لوگ (زط)
اور سیا بچہ جن کا پہلے سے عرب علاقوں میں آنا جانا تھا مرتدین سے ل گئے۔ جب اسلا می فوج نے فتح
یائی تو بیعرب علاقوں سے بھاگ کر ہند دستان آ گئے۔ ان کے اس عمل نے گوعر بوں اور ہند دستاند ل
کے پہلے کے اچھے تعلقات کو مجروح کیالیکن اس سے مسلمانوں کو بیہ حوصلہ ضرور ملاکہ دہ ہند دستان
کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ اھل ہند پر بیاپہلی خلافت اس جہت سے ضیابار ہوئی۔
حضرت ابو بکر ٹے جب شخی بن حارث کی مہم ایران روانہ کی تو اس سے عربوں میں عجمیوں کی طرف

ہوسے کی اخلاقی جراُت اور ہمت ہیدا ہوئی۔ ٹنی بن حارث ایران کے اندرونی حالات ہے ایجھے
باخبر ہو بچکے تھے۔ حضرت عمرٌ کا دور آیا تو انہی ٹنی بن حارث نے حضرت عمرٌ کو ایران پر حملے کے لئے
لکھا۔ ۱۱ھ میں جنگ قادیہ ہوئی اور اسلامی لشکر باعزت کا میاب ہوا۔ اس جنگ قادیہ نے حربوں
کے لئے ان علاقوں کی فتو حات کا پورا دروازہ کھول دیا۔ اس تسلسل میں عرب چرکر ران اور سندھ کی
طرف پر ھے اس سے صاف پت چتا ہے کہ ایران و ہندوستان پرخلافت راشدہ کے سائے انہی ایا م
میں ہرا گئے تھے۔ یہاں تک کہ تیسری خلافت میں حضرت عثان نے مشقل طور پرادھر توجہ فرمائی اور
ہندوستان کے اندرونی علاقوں کی دیکھ بھال کے لئے پچھوفی جی ادھر بھیجے اورادھر کر مان ، خراسان اور
مران میں پوری بختی سے کا م لیا اور جولوگ حضرت عثان کو زم پالیسی کا الزام دیتے تھے ان کی بھی
مران میں پوری بختی ہے کا م لیا اور جولوگ حضرت عثان کو زم پالیسی کا الزام دیتے تھے ان کی بھی
مران میں پوری بختی ہے کا م لیا اور جولوگ حضرت عثان کو زم پالیسی کا الزام دیتے تھے ان کی بھی
مران میں پوری بختی ہے ان دنوں عرب بلو چتان میں اپنی آیادیاں قائم کر چکے تھے۔ حکومت یہاں گو
راجاؤں کی تھی لیکن میرا ہے اس وقت خلافت کے باجگذار ہو چکے تھے سو کہا جاسکتا ہے کہ برصغیر
راجاؤں کی تھی لیکن میرا ہے اس وقت خلافت کے باجگذار ہو چکے تھے سو کہا جاسکتا ہے کہ برصغیر
پاک وہند پرخلافت راشدہ میں بی اسلامی کیمپ لگ گئے تھے۔

عملاً سندھ کی فتح محواموی دور میں محد بن قاسم کے ہاتھوں ظہور میں آئی لیکن حق بیہ ہے کہ ہندوستان میں عربوں کی آ مہ تیسر کی خلافت میں ہی کسی درجہ میں ہو چکی تھی۔

حفزت علی نے اپنے دو رِخلافت میں ان تمام علاقوں کی سر پرسی فر مائی جوقلمرواسلامی میں آ چکے تھے آپ کے عہد میں ہندوستان میں مسلمان مکران ہے آ گے سندھ میں داخل ہوئے اور سندھ کے کئی مقامات جیسے قدا تیل اور قیقان ان پر پہلی مرتبہ خلافت کا پر چم لہرایا۔

حفرت سن بن علی کا دورخلافت گونها یہ مختصر الم لیکن اس میں بھی آپ کی طرف سے حارث بن مرہ مہدی قیقا ن ، فتدا بیل اور کر ان میں غز وات میں مصروف رہے اور پوری قوت سے پر چم اسلام کو قعا ہے دورخلافت میں ایک کمزورت کے حکمران میں خوات ہے دورخلافت میں ایک کمزورت کے حکمران سے درندآپ خلافت کی ہا کہ محمد حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ندویتے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی دو جماعتوں کو پھرے ایک کرنے اور اتحادامت قائم کرنے کے لئے اپنی خلافت امیر

معاویہ کے سپر دکی نہ کہ آپ نے اپنی کمزوری سے مجبور ہوکرامیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیاتھ۔
سو جب حضرت علی اور حضرت حسن نے خلفہ شلفہ کی ان نتو حات کو قائم رکھا اور مسلمانوں کی نظریاتی
اور جغرافیائی حدود کے برابر گمران اور محافظ رہے تو اب اثناعشری حضرات کو یہ کہنا کسی طرح زیبانہیں
دیتا کہ بیساری نتو حات غیر اسلامی تھیں۔ان کا سرگودھا (پاکستان) کا وہی مجتبد لکھتا ہے:۔
اے کاش بیلوگ یہ لکی نتو حات نہ کرتے انہی لوگوں اور انہی کی مزعومہ فتو حات نے اسلام کو اغیار کی
نظروں میں بدنام کیا ہے اور انہیں یہ کہنے کا موقعہ دیا ہے اسلام بردور شمشیر پھیلا ہے نہ کہ اپنی صدافت

اور حقانیت کے بل بوتے پر (تجلیات صدافت جلداول ص١٠٢)

عِمرآ محص ۱۸۸ پر لکھتا ہے:۔

ان فقوحات پرجس قدرافسوس کیا جائے کم ہے اے کاش کدوہ بیفقوحات کر کے اسلام کو بدنام نہ کرتے۔ ''اور ہم بدستور ہندوہی رہتے اور ہندوستان میں عربوں کے قدم کہیں نہ لگتے۔''

صرف بیآخری سطراُن کے لکھنے سے رہ گئی ہے جوہم نے ان کے عقیدت مندول کے سامنے واگزار کردی ہے افسوس صد افسوس ان کے اس ایمان پر کہ بنوز ہندور ہنے کے ار مان ان کے دلوں میں چکلیاں لے دہے ہیں۔

آ خر میں ہم مسلمانان ہندو پاک کواس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر کئے گئے خلافت راشدہ کے احسانات کو نہ بھولیں جن کا صدقہ آئے ای بر صغیر پاک و ہند میں کروڑ وں مسلمان کلمہ اسلام کے تحت جمع نظر آرہے ہیں جوابے بحسنین کاشکرگز ار نہ ہو وہ اللہ کاشکرگز ارکیے ہوسکتا ہے۔

فجزاهم الله احسن الجزاء

# الوطعی بادشاہست ہوائٹ مک دیکھی مذکئی بادشاہ نقری کے نباس میں

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى امالبد،

روئے زمین براقتداد کے سینکا ور فعش اُنجرے اور مٹے جہاں بھی اقتدار کا شعاع فرکا اددگرد کی *بر چیزخاکشرم بی انسان بران*سان کی بادشامیت صدیرں اسی ب<u>را</u>نے میں علی. روم ایان اورمهموشام مین حکمران اسی طرح حکمرانی کرتے سیے . فراعندا بین آپ کوف ا کہتے تھے اسان پر فداكى بادشاميت موريد حيات بيرورسيغيام مسله كمصوا ادركهبي مدمسناكيا مدتاريخ سيى اوم ميكسى الناك في الناني افتدار كوخلافت كانام ديا تقاصدر اكرم على السرعليد والمراج يبيد عكران مين جن كے مانشينوں كوالد توالى نے خليفه كا نام ديا اوران كى حكومت خلافت كہلائى مب ظرع أنخرت صلى السرمليه وسلم الني سلطنت أزا وكمران يم أوراد انقرى كى اختيار كي حثيم علك اب كك يدخونه بادشاب كبيل فدونيهما تفاريبان نفيارى فداكونوش كرسف كم ليع ملكون من تددد السركين السالول برالنا لول كامكومت فتم كسف اور السرك بندول برعدل وانصاف كا تعندًا لهراف كم يعيكس النائي كرده في كوئى عادلان نظام قائم ذكيا . يرزَت منوت بهمند ك ال ك نام كلمي كان س نع نقرى ك لباس مي اميرى كردكهاني الدراس كم نبداس كم منفاركي شان فملانت اس بيرايد مين فائم موى خلفا كدرا شدين كى خلافت كي يق بويدكى سعب سعدابى ليل ان كى خلافت كا وه برايد فقر سيحس مين انهول ند اين ا كا كو مكومت كوت با يا مقا اور بحراسى رائى زندگيال گزارديس

سمال الفقر فخرى كاعقاجن كالمآريس سلام ان بيكردروتي ادافقي تبلي عاديس

# سور کی ساده اورعوامی زندگی

المخرت ملی المعلیه وسلم مهمیشه غرمیب توگول کے بیم سی اور مادی خونعبورتی کی طلب مجی آپ کے بیش نظر شرد ہی آپ کے کرد دبیش وہی لوگ نظر آتے جوالمد تعالیٰ کا قرب پائے ہوئے موسف عقصہ : قرامن کریم میں آپ کو اس سادہ زندگی یہ س طرح نگایا گیا ،۔ واصد نفسك مع الذين يدعون رجه م بالغداة والعشى يديدون وجهد ولا تقدعيناك عنهد ترميد زينة الميوة الدنيا ولا تقع من اعقلنا قلبه عن ذكرنا وانبع هواه وكان امرة فوطاً - (هي الكهن ٢٨٨) ترجي اوردوك ركد البيئة آپ كوان لوگول كرما تقريم بكارت مي البين بالدند والدند الحقيل بالند والما كوميم شام اورطالب بي اسس كه ويدارك اورند الحقيل يركانطري ان سع ونيرى زندگى كى دونق كريد اوراس كه كينيمين دا تا تي تركانطري ان سع ونيرى زندگى كى دونق كريد اوراس كه كينيمين دا تا مي مي وارس كه كينيمين دا تا مي كاول مي اوراس كه كينيمين دا تا مي كاول مي اوراس كه كينيمين دا تا مي كاول مي اوراس كه كونيمين دا تا مي كاول مي اوراس كاكام رواح مديرين ورنيا و

میر صفورکی بیبک لائف کا نقشہ امپ کے مراحض اگیا۔ اب امپ کی اسپنے کھرلی زندگی بریمی کھی خورکوں ،۔

ماایدا البنی قل الزدواجك ان كنتن تردن الحیوة الدنیا و زینها فتعالین استعکن و اسر سحک سواحًا جمیدًا و رئی الاتزاب ۲۸) استعکن و اسر سحک سواحًا جمیدًا و رئی الاتزاب ۲۸) ترجمه. اسم بنی كهر دست این عورتون كو اگرتم میابتی مواسمالش كی زندگی اور میال كی رونی تواسر كیم دول تم كو اور وضعت كردون اتم كو ایجه بیرا به میس رخصت كردون اتم كو ایجه بیرا به میس رخصت كردون اتم

شنخ الكسلام و <u>لكفته</u>ي .

حضرت کے مال میشراختیاری فتروفاقد رہاج آنامشتاب اُنھا دیہے تصے بھروش لینا ہونا اسی زندگی پرازداج مطہرات راضی تھیں ب

## بادشاه نورتمي فوج يس

دنیاکا نظام میم میا آرم عقاکه بادشا سول کی فرمیں اواتی ہیں ادر دہی خون دیتی ہیں۔ بادشاہ اسپنے محلات میں بیٹھے تھم دیتے ہیں کئین یہ الوکھی بادشا مہت والا اللہ کا محبوب اپنے فوجیوں کے ساتھ خود میدان اصدیس خریک جنگ ہے پھن تاک ہیں ہیں کہ اہپ وشن کردیں آدازہ اُٹھ تاہے کہ اہپ شہید ہو مجھے بھیران کو اواد دی جاتی ہے جراحی سے بعداس توم کوسنیصال سکتے تھے۔

سله فوامدًالقرآن صناده

مدم ہوائی بادشاہ کے دزواء اورولی عہد مجی میدان کاردار میں رار کھڑ ہے ہیں اور ان فاص لوگوں کے لیے فاص کمین گامول کا وہاں کوئی انتظام نہیں یہ کیا انوکھی با دنتا میت بید کہ با دسٹ ہنود ٹر کی جنگ ہے۔

درینه مندره برحب کهجی با سرسط خطرسے کی آواز سُنی جاتی توبه باد شاه اکبیلا گھوٹیے پر سوار مرحدوں کا دِورہ کرنا اور فدج کو بتا تا کوصورہ ہوال کیاہیے۔

نوج کواگر کمجی تھوکا رمہان پاسے توب بادشاہ اور سلطنت اسلامی کا سرمراہ تود تھی بیٹ بردو پچھر باند مصے تھوک بربردہ ڈوالے دیکھاگیا اور دنیانے کہا سے سلام اس برکہ حس نے بے سول کی دستگیری کی سلام اس برکر حس نے بادشاہی میں فقسیری کی

<u>پُورامعاشره منکرات سے خالی</u>

اس اندهی مادشام یکی برنتره و تحصیفی آیا که بدرا معامشره مشکرایت سے خالی ہے معروفا کا تلقین کی جارہی ہے۔ نمازی قائم میں اور غریبوں کو ان کاحق دیا جار ما ہیں۔ قرآن کریم ان کی تمکین فی الارمن کو کمسس طرح میان کرناہیے ا۔

> الذین ان مکناهم فی الارض ا قاموالصلوة وا تو الز کوة وامروا بالمعدد ف و غوا عن المنکر و الله عاقبة الامور ، (پ انج ام) ترجم . وه ایسے لوگ بین که اگر سم ان کوزین پر اختیار دیں تروه قائم کریں گے نماز اور مکا دیں گے زکوٰۃ کا اور مکم کریں گے تصبے کاموں کا اور دوک دیں گے منکرات کو اور سرائسر کے اختیار میں ہے انجام سرکام کا .

جوات سے دوکنا کرسس درجہ میں دہا کہ زناسے دوکنا کو ابنی مگر متعسسے بھی روک دیا گیا بزنا کرنا تو ممنوع کفتا ہی غیر محرم عورت بر نظر کرنے سے بھی روک دیا گیا. وکا قصرت خیرات منہ مجمد گئی اسے غربیوں کا حق ماناگیا اور دیرس عنی توگوں کے اموال سے گوئر کر بیا تیا بعض عالات میں ڈکو ہ کے ماموا بھی مختا میں ومساکین اینا حق رکھتے ہیں ،۔

مفى اموا لهرسى السائل والمحروم (بي الذاريات ١٩) ترجم ادران ك اموال مي حديث النكف وال كادر في رس م سف كا الگرائب کے کہنے پر دردگارے کا مند براڑھے دہی تو ایپ اور ایٹی مند براڑھے دہی تو ایپ اپنے بر دردگارے کم پر مجھے دہیں ۔ تقیبہ کرکے کمسی خلط کار کی بات ندما ہیں ، پیغیری اگر تفیبہ براہ جائے ترحق کیسے ظاہر ہر یائے گا۔

> واصبر لحکور مل ولا تطع منهوا شماً او کفرداً و (الله الدسر ۱۲۷) ترجمه سواتنا رکراب تیرارب کیامکم دیتا سید اور نه کهنا مان ان میسد محمی گنبگار کا یاکسی نامشکید کا

ابل کلیدایمی دنیاست کئے رہنے کابن دینتے ہیں گرید رہبا بیت ہے سادگی نہیں برادگی بیں بادشاہی اُن سکتی ہے دمہا نیت ہیں نہیں اس نفیری بیں بادشاہی کہاں دنیا مے حضرت خام انہین بیں یہ کمال دیکھا کرفیری بیں بادشاہی کرد کھائی سے کلیسا کی بنیا د رمہانیت تھی سحاتی کہاں اس فقری بیں میری

سماتی کہاں اس فقر ی میں میری حلی کچھ ند پیر کلیسا کی بیری

سیاست سے ندھنے بیجیا بھڑایا ۔ کامہ مدر ایس مدار فقہ می مار سیز

# ائينده مكومت اسى بيرايي فقرى بيس بني

معلان کو دعده دیا گیا که اب ان کی اینده عکومت بھی حضورصلی الد علیہ وسلم کے اس نہج فاضت برقائم ہوگی بیگمان ذکری کہ اینده بی نظام مذرہ کے قائم برگی بالد بان کی عکومت کسی اورطرے کی ہوگی اوراس میں الشرک عدیں قائم ندره سکیں گی . بلکر بتاایا کہ اب ان کی ہیزه عکومت حضود کی فادد انہیں ای دین پر جلن طے مکومت حضود کی فلانت ہی برقائم ہوگی انہیں زمین بر تجفد ملے کا ادد انہیں ای دین پر جلن طے کا حرب سے اللہ تعالی را منی ہوا ابتدائر وہ کتنی ہی مشکلات میں کیوں مذکورہ سوں اللہ تعالی اللہ تعالی است خلف الذین امنوا منکھ وعملوا المصلفت الدین متحفظ من الدین من قبل مولی کی است خلف الدین امنوا منکھ وعملوا المصلفت الدین متحفظ من الدین من قبل مولی کا ان المحدد من مواللہ کا د تعنی کی ان الدین من قبل مولی کا النوره ہ ہوئی اللہ تعالی نے ان لاگوں سے ہوئی میں ایمان لائے ہیں اور المحد النہوں نے نیک کام کہ بیچیے عاکم کر دے گا ان کو زمین میں جدیں ان کا جران کے این در کی ان کا جران کے کیا تھا دان سے انگول کو سا در جماد درجماد کا ان کے لیے دین ان کا جران کے کیا تھا دان سے انگول کو سا درجماد درجماد کا ان کے لیے دین ان کا جران کے کیا تھا دان سے انگول کو سا درجماد درجماد کا ان کے لیے دین ان کا جران کے کیا تھا دان سے انگول کو سا درجماد درجماد سے کا ان کے لیے دین ان کا جران کے کیا تھا دان سے انگول کو سا درجماد درجماد سے کا کا ان کے لیے دین ان کا جران کے کیا تھا دان سے انگول کو سا درجماد درجماد سے کا کا کا کہ کیا تھا دان سے کیا تھا دان سے کیا کھا دان کے لیے دین ان کا جران کے کیا کھا دین ان کا جران کے کیا کھا دان کے کیا کھا دین ان کا جران کے کو کو کھا کے کو کھوں کے کا کو کھوں کے کا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے ک

لیے اس نے سبند کیا ہے۔ اور بدل دیے گاان کا ڈرامن سے۔ وہمیری بندگی کریں گے سٹر کیک نہ کریں گئے میراکسی کو۔ سوج کوئی نامٹ کری کرے گااس کے چھیے سروہی لوگ ہیں نافرمان . شیخ الاسلام ج کھتے ہیں ،۔

یرخطاب فرمایا حضرت کے دفتت کے دوگر کو ۔ جوان میں اعلیٰ در ہے کے نیک اوروسول کے کا مل متبع ہیں وسول کے بعدان کوزمین کی مکومت دے گا۔ الدجودين الملام مغداكوليندم الاسك بإعقول سعد دنياس اس كوقائم كم گا - ده لوگ محض دنیوی بادشامول کی طرح مذمول سکے بکد سینیر کے جانشین برکراسمانی بادشاست کا علان کریں محے اور دین تن کی بنیادی جمائیں گئے۔ ادر خشکی و تری میں اس کا سکر سمعلادی کے اس وقت مسلمانوں کو کھار کا خوف مرسب مذكر بي كا وه كامل امن و اطبينان ك ما تقد اسيفير ورد كاركى عبادت ہیں شنول رہیں گھے ۔ دنیا میں امن وا مان کا دور دورہ موگا ۔ ان متبول ومعزز ببدول كي ممتاز شان بيرم كى كرده خالص خدائ واحد كي بنىگى كەيكى كىنى خىرە بىلىرىشرك كى تىمىزىن ئىزى شركى بىلىكاتودىل وكي شرك فنى كى مراعبى ال كور مينجيكى عرف ايك مداك علام مول كاس سے دریں گے اسی سے امید رکھیں گئے اسی گر عفر دسرکریں گے اسی کارضایں ان کامینامرنا ہو گاکسی دوسری ہتی کاخوف وہراس ان کے باس ند میلنے گا ىزكى دوسرىكى نۇمتى و ناخومتى كى دە بىردا ەكرىي كے .

تراًن نے اس انگھی باد شاسبت کی جوبیٹ کوئی کی ہے۔ الد تعالیٰ نے خلافت را شدہ کی یہ جمیک دنیا کے کماروں مک بینجائی بھزت ابو بجزئ مرعوع خلافت کا جاند بن کر ساری دنیا پر بھیکے ا مد سخرت سخان مرعلی نے سے سے بینوں کی یا بندی ہیں فراس کریم کی اس پیشکوئی کی عملا تقدیق کی .

محنور کے مطرح ہجرت کے موقع برحزت مدین اکبر کولا تعذف ان الله معنا کہرکولین وثبات کی دولت دی حنوت الرمجز نے اپنی خلافت میں حنور کی امت کد اسی بقیس و ثبات برر کھا اددا یک لیحر کے لیے کہیں کمزوری کا اصال س د موسف دیا۔ اب ہم بیال اس دورری افرانسی بادشا خلافت سیرنا حدرت ابی بجرالعدین شکال خافر کرتے ہیں۔

# حضرت ابو بكريز كايقين وثبات

حضوراکره ملی المنولیہ وسلم بتر عوات بر سفتہ آب ہے اسی دوران حضرت اسامیر کی قیادت

میں شام کی طرف جانے کے بیے ایک مہم تیا دفر مائی انھی پر دوانہ منہ مہم کواب روک لیا

مرگئی سرب صحابہ \* نہ کسس سامخہ بڑھگین سفتے زیادہ مشورہ یہ تعاکہ اس مہم کواب روک لیا

عبائے بعد میں اسے کسی وقت بھیجا جائے بحضرت الجر بحرض نے پہال جمہور کی دلئے کی برواہ نہ

کی اور فر مایا جو سامان اس کا صفور کے اپنے ماعقوں تیا دفرمایا میں اسے ہرگز روکے کائیں

فراونت میں مشورہ تو ہے لیکن جمہور میت کی طرح سر مراہ براس کی بابندی نہیں ۔ جہائے اسلامی الشکر شام بھیج دیا گیا۔ اس میں سے حضرت عمران کو حضرت الوسج من کے توجائے اس سے میں میں ہے جم سے منہ یہ خوات اور براس کی بابندی نہیں ۔ جہائے اسلام اسے میں دیا تھے میں اسے میں میں ہے جہائے دیا ہے میں میں ہوئے میں اسے توجائے میں اسے میں میں ہوئے میں اسے نے بیا ہے میں میں اسے توجائے میں اسے توجائے میں اسے توجائے میں اسے میں میں جھیے مؤدد

مرب کے ختف اطراف میں بنا وہی اکھیں وہ انکارختم نرب کی راہ سے بوں یا انکارز کرہ کی اور سے بوں یا انکارز کرہ کی راہ سے اس کا ساما کا کہ نے کے لیے شام کی طرف گئ فوج کی والبی کا انتظار نہ کیا ۔ در منورہ میں ہوتھی وہ میں جو تھی ہے نے انہیں تر تیب دے کر سرطرف محافظ کو ل دیسے اور سرفیا ہی کہ دیا ۔ یہ البیا نازک وفت تھا کہ اور ہے کی نولادی رکی ہی مجھی جارہی تھی ہے مرطرف الر نے کا محمل ویا ۔ یہ البیا نازک وفت تھا کہ اور ہے کی نولادی رکی ہی مجھی جارہی تھی ہے۔ مارہ کی محتاج صلورم نے جارہی تھیں مگر منوت الد بھی موالی میں البیان وہ میں میں وہے وہا محتاج صلورم نے

ہجرت کے موقع بردیا تھالا تھزن ان افلہ معنا توغ مذکر شرا ہمارہ ماتھ ہے۔

ہ جبر طرح صفرداکرم صلی الشرعلیہ وسلم برداور احداور نفذق کی جنگوں میں بنفس نفیس اپنی فرج کے ساتھ جمع جو تھے۔ دنیعر و کسر کی کی طرح گھر جنگھے فوجوں کو الشیف کا کام د دیتے تھے جنر الدیکم کام میں انداز کی باوشا ہے۔

الدِ کم اللہ میں ایک مطریقے بران بناو توں کو فرو کرنے کے لیے نود اس کے دیتے۔ الو کھی باوشا ہے۔

کا یہ الو کھا پیرا پرعمل ایپ نے اسی طرح باتی رکھ احسیاکہ بیرعفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یک جاری اور قائم تھا۔

جاری اور قائم تھا۔

بادشابهت بي نقير الدسادگي

ساده لباس. ساده نوراک. و مې پېرامكان. گهرمي خود اينځ كام كه ناجس طرح پيشوگ

ک اداعقی بیرسپلاشلید داشداسی کی زنده تقویر یقعار ام المؤمنین بھنرت عاکشه رمنے حضور گی ساده زندگ اس طرح بیان کی سے ا

كأن دسول نله صلى لله على يولم يخصف نغله ويخيط ثوبه وبعيل فى بينته كما يبل احداكم نى بييته دقالت كان ببشوا من البينويغلى توبله و يجالب شاشه و يجذه نفسه رواه ال توم ذى .

ترجمه آپ ای<sup>ن ب</sup>وتامرمت کریسے. اپنے کپڑے می لینے ادر اپنے گھرس اس طرح کام کرتے مبینے اپنے گھڑل میں کتے ہوا درآپ نسانوں بینے ایک نسان تھے، اپنے کپڑے گہرگائگاہ سے تکھیے اپنی بجرون دورہ وہ بت ا درا پنی خدمت خود کر لیہتے . اس یہ بھی کہتی ہمں کہ آپ کی برمیادہ رہائٹ سے شورک رہی :۔

ماشيع ال محمد من خبز الشعير يومين منتا بعين حتى تبض سوا الله صلى الله عليه وسلومتفق عليه .

تر چر جونوژ که گروالول نے کمجھی دو دن متوازئجر کی رو ٹی نہیں کھائی بیہاں کک کہ حصور کی وفات میو گئی .

گوری شہادت کے ساتھ ایک باہر کی سٹہادت بھی کے لیجئے . حضرت عرام ایک واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں ،۔

دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو مضطحع على مال محمد يرليس بينه وبينه فراش قدا ثرالرمال بجنبه متكناً على وساده من أدم حشوهاليف متنق عليه

ترجمه میرایک در صفر دیکے پاس آیا کی و کیتا ہوں کہ آپ ایک پٹیا تی ہر لیلے ہوئے ہیں بٹیائی اور آپ کے مابین کوئی بستر ند تھا آپ کے مہدد بریٹیا تی کے دباؤ کا افتقار حب کراہب کمیر کا سہا را لیسے ہو کے مقعے وہ تکیہ چڑے کا تھاجی میں محواہوا مقال

تصنت ادبکرینکی دندگی د بچه کریته جانی مخاکه آپ منلافت صادقه کاکامل منورند بین مخفود کی ساده زندگی عملاً صنورگی زندگی میں اتری مونی ممتی آپ جس طرح خلافت سے بیم پیلو لوگوں کے کام کت نے خلیفہ موسے برجمی آپ د درسروں کے کام آتے رہے۔ اپ اپنے محلے کی معبض لزاکیوں کو دود دورہ دیتے جب ایپ خلیفہ سوئے تو وہ کہنے لكين كراب اب مجارع ما درول كا دوده نه دوه كسكي كر المي في فرمايا . لعمرى الاحلينها والى الارجواان الدينيرني ما دخلت فيدعن خلق كنت

تے ہے۔ ترجمہ ببذا میں منہیں دوستار موں کا اورامید رکھتا ہوں کہ میری یہ دمہ داری جبیں تبول کی ہے مجھے ان افواق سے منرو کے گی جومیر سے اب نک رہے ہیں۔

اسے نے اینامعیارزندگی دسی رکھاجرائی کا سیم سعد مقا کرجب آپ کی درجادر بر معید عائن آوا در نے لیں حلینے کی سواری ہوا در گھروالوں کو اتنا خرجہ مل مانے جواتب سیلے آئیں سیلے عقے خلانت پر اسے کے بعد محالیہ نے اپ کو پہنتویزدی کراب آپ بربیت المال سے لے الارس بي في السينوسي سيقبول فرمايا الم

قالوا نعمر بردان اذااخلقهما وصفهما واخذمثلهما وظهره اذاسافر ونغقته على اهله كماكان ينفق قبل ان بستخلف قال ابوبكر رضيت. ترجمه النبول ندكها ولال ال كى دو ميادرين حب ده تعيث مايس أداس ال مبيى دو ادر لے لیں ادرآپ کی سواری آپ کے سفر کے لیے اور آپ کے عیال كافرد كسس شرك سے جاتب ان پرخلاخت سے يہيے كياكرتے تقے .

منزت الديكراف كما مجعة منظور س

پھرونات کے وقت اس نے بیت المال سے لیے تمام پر اخراجات اپنے واتی الاک ریس میں ریس کے بیت المال سے لیے تمام پر اخراجات اپنے واتی الاک سے بیت المال کودالس کروسے المیا کے تقری کی انتہا دیکھتے :-

فلماحضرته الوفاة قال ددوا ماعندنامن مال المسلمين فانى لااصيب من هذا المال شياءوان ادضى التى بهكان كذا وكذا للمسلمين مبما اصبت من اموا لهم منوفع والك الى عمر . . . نقال عمر لقد ا تعب منبده۔ کے

ترجمہ ، پیروب اپ پر دفات کا دفت ایا تو اب سف کہا جارہ یاس ملانوں کا جرمال بھی مہوا سے والس کر دو کیوکن میں ان اموال میں سے کسی

له طبقات ابن معدم برس صاليًا سكه الينًا مكا سنه الينًا ماليًا

کو اپنے لیے درست منہیں سمجھ میری فلاں فلاں زمین اسس مال کے لیے جو نی ان کیا اس کیا ہے چواپ نے وہ اموال حفرت عربط کی طرف کوٹا ویتے حفرت عرب نے کہا آپ نے اپنے بعد مجھے ایک مشکل میں ڈال دیا۔

# اسلام بي خليفه يا سرراه كي حيثيت

سخرت ابدبکودهٔ کا برخلیم کادنامدسبه که خلیفه کی زندگی کسس کاعام دمن سهن اوراس میر مهرف والے افزاجات مام سلمانوں کی طرح مہوں وہ اپنے معیار زندگی میں اپنی رعبیت میں کسی کے معیاد زندگی مصعے رابط ہوکر مذہو .

میت المال سے جو الله الله کو اپنے گھر کے اخرامات کے لیے مال انہا کی املیہ نے املیہ کے املیہ اللہ ہے اسے اسے تقور انتخار اللہ کا اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہے اللہ ہ

م سمال النقر فخرى كالمقاجن كي امارت ميس

فلانت داشده يسب كونمليفه ابناسيار زندگى مام مسلان كى طرح ركھية ابنيات كو بنيت المال كا مالك نه سمجھ مرمرا وسلطنت قدم كاس طرح كام كرے كويا ان كا طازم مورسيد القور خادم هد مرداد و مي سب جو فاوم موكرو سب جفرت الم بكرات اپنے دور فعادت مير اپنے اب كواسس معياد برد كھا اوراسى برائي زندگى تمام كى اس ميں اپنى اولاد كوا كر تي نبير كيا ماشين بنا في ميں عرف ابليت برلغ ركھى.

اس سے بڑھ کو آپ کی خلافت کے بریق ہونے کی اور کیا شہادت ہوگی ؟ اب بھی ہمادے خلید دوست واندِ خلافت نے ہیں۔ دل ہما ہماد سے خلید دوست داندِ خلافت نہ پاسکیں ترہم ان کے لید سولئے دعا اور کیا کر سکتے ہیں۔ دل ترچر کرہم نے ان کے سامنے رکھ ویا ہے۔ حضرت ابو بجرائی ساوہ زندگی کی اس سے بڑھ کو مثال کیا ہمائی کہ اسپنے لیسے نئے کہڑ سے کا کمن منظود نہیں فراتے ایپ نے فرایا ،۔

اداانامت فأغسل اخلاقى فاجعليها اكفانى . . . إن الحى حوا حوج يصون نغسه ويقنعها من المبيت الخالصيلالى الصيديد والحالبلى لم

· سنه طبقات جلدم مذکا

ترجر بب میری دفات بروجائے توا سے میری بنی جمیر پرانے کپڑے دھوکر مجھے الکا کن دنیا۔ زندہ نئے کپڑے کا زیادہ محاسمتر ہے دہ اس سے اپنے آپ کر کیا یکے گاا در مرہ اسس ب میت کی منبعت زیادہ تفاعت کرے گا میت پر کپڑا پرانا ہر مباتا ہے ادر کھیٹ عباما ہے۔

# تصنرت عمر كامعيار زندگي اينے دور فلافت ين

حزت عرائه کومب رومیں نے بیت المقدی آنے کی دعوت دی تروہ یہ دیکھنے کے لیے گئی کہ داقعی یہ عرب سربراہ وہی ہے ہیں کی شربی وہ بیہے سے بڑھتے جی انسیع ہیں جب اپ ایک خلام دافلے نام ) کے ساتھ وہاں بینچے اور ائنہوں نے اسٹہیں ایک سواری براتے دیکھا کہ بھی مہتی سوار ہے اور خلام دکاب تقامے ساتھ جب روا ہے اور کہی غلام سوار ہے اور اتا اس کواک کے اور م کے کمحات دینے خود اس کی رکاب میں جب را جہت تو امنہوں نے بلا جنگ کید بہتے کی جا بیاں ای کے جا بیات کے سپر دکردیں۔

مزت على المرضى المرضى المب المب كواكيك و بال جاف سد روكا تقالي الب كافراس بوسي كم ال روميول كومل مربراه كم مويار زندگى كى ايك تعبى كد دكادى حاسك اوركيم كي آب ابل المب ابل على المب كوان علامات سع بهي إن بايش بوضا هنت را شده كدان حالين مي موتى جا بهي المب و في المب المب و في المب المب و في المب و في المب و في الد في الد في الد و الله و المناهد في الا بنيل كزرج النورج شطا ه فأ ذره فاستعلظ فا ستعلظ من المبتدئ على سوقله يعجب الزدّاع ليغيظ به حرا لكفاد ولي الفتح ٢٩)

ترجمه بیشان بیمان کی قدرات میں اور مثال اُن کی انجیل میں صبیع کھیتی ہے نکالا اپنا پٹھا بچر کسس کی کمر صنبوط کی مسلم کی سے مجر میں وہ موٹرا ہوگیا اور بھر کھڑا ہوگیا اپنی نال میر خوش لگنا ہے کھیتی والوک ٹاکہ عبلیں ان کو دیکھ کم

كافز

كس طرح يه توم ايك دوساتقيول سے كديلي المحلى اوركس طرح و تحصف و تحصف بدلوگ ايران وروم كى سلفنتول به غالب <u>الكنه ا</u>س خلافت كه يتحصي خداكى طاقت ننهي تدا در كيا ہے . فال نے كھيتى كر شدوالول كويد مرقع دياكہ آج وہ اس كى مبہار ديكيوليں .

يشح الأسلام الم كفت بي ا-

یا میں کھیتی کی یہ تاز گی اور رونق و بہار دیکھ کر کا فرول کے دل غیظ وحسد سے

ملتے ہیں اس است سے بعض علیاء (امام مالک انے یہ سکالاکہ صحابہ مست ملتے دالاکا فریعے، ملک ا

دارعین این کھیتی کو دیکھ کرکب نوش ہوتے ہیں ہ جب وہ انہی کے تبضیمیں ہو جب
کرئی اس پیغفشیا قبعد کر لے بچر دہ کھیتی ذارعین کو کبی نہیں بھاتی قرآن کریم نے اس اسلامی کھیتی
پر ذارعین کو نوٹسٹس ہوتے دکھلایا پیجیب الذراع فرمایا ، یہ تبھی ہوسکتا ہے کہ صفور کے بعدات کی
طلانت عفید بنہ ہوئی ہو جس قوم نے پہلیتی لکائی وہ اسے دیکھ کرفرش مور ہے ہیں جشرت ہمرات اپنے دورخلافت ہیں شام گئے تو اکیدے آنے کی جرائت آپ نے اس لیے کی کہ آپ کو علم مقا کراب
بری قوم ان کے ساتھ سے بہت المقدس کے لوگ اسے اس کیس منظر کے ساتھ بوری طرح بجات بری تو میں ان کے ساتھ بوری طرح بجات و موردت تھے ، صفرت علی نے نوبات کو کہا کے کامشورہ دیا تھا وہ اندواہِ اضلامی ویٹر خواہی امد مبنا برحبت ومودت تھے ، صفرت علی نوبات ہوا تھا ،

. سروي رصى (م به مه م) بنيج البلاغة مي تكفتا سعد آپ في صرف عرف كوكها : ـ

انك متى تسرالحلسب هذه العدو بنفسك فتلقه حفتنكب لاسكن

المسلمين كانفة دون إفقى بلادهم لين بعدك مرجع يرجعون

اليه فابعث رحبلا مجرمًا - مله

مانظابن كثيرم (١٩٤٧ه) لكفتاب ١-

واستخلف على المدينة على بن ابي طالب يله

ترجمه ادرات معضت على كومدية مي ابنا مانتين مقرركيا.

دوسے ، موزت ملی اگردل سے موزت عرض ساتھ دنہ ہوتے تواس موقعہ کا بورا فائدہ اُمھا مزت عرض کے ابینے ملک سے باہر جانے پر بیجیے ایک انقلاب ایجا کا اور صرت ملی خکم بال مورت عرض کا اس طرح اکیلے باہر جا نا فنیمت سمجھاجا نا بیمن یہ کمبی دنہ ہرسکتا تھا مذہ ہوا منہ صرت علی خکمی دور ہے ذہر نے دیم نے مصرت عمراط اپنے دور خلافت میں لوگوں کے دلوں پر مکومت کرتے تھے ادر بوری قرم اپنی کھیمتی بریہ بہار دمجھ کرنا زال وفر عال تھی قران کریم نے بیہے سے بشارت نے دکھی تھی۔ الذراع کھیمتی کیا نے والوں کے لیے بدون بہبت خومتی کا ہوگا ،

مك نيى البلاغة ما الم المان والنهاية مبله مده

# حفرت عروكامعيار زندكى

جب اتب نے اہل بدر کے لیے وظیفہ مقرا کیا تر اپنے لیے بھی وہی وظیفہ رکھا ہو ہرا کی کو طاہم ایک کو طاہم ایک کریائخ ہزار سالانہ دیئے خود بھی وہی لیے۔ گور فر مقرار کرنے میں بھی کہی اپنے خاندان کو تر بھے منہیں دی رزیادہ گرز نبوا میہ سعے لیے۔ یہ اس لیے کہ اتب کے بیٹے سخرت عبداللہ بن عرف کو ایک دفعہ وظیفہ کم طا اور سخرت اسامہ بن زید کو پورا ۔ تو صنوت عبداللہ بن عرف نے ایب سے شکا بیت کی ایب نے فرطایا بھنوراکوم صلی الله علیہ وسلم کو اسامہ شکہ باب سے بمتہ ارسے باپ کی نسبت زیادہ پیار تھا بعینی میں نے اس میں صفور کے جذبہ بات بر نظر رکھی ہے جنوت بلال کا کو کھی قررشی سرواروں بیار تھا بعینی میں نے اس میں صفور کے جذبہ بات بر نظر رکھی ہے جنوت بلال کا کو کھی قررشی سرواروں بھی مقدم در کھتے آپ کو بہوغوں مقدم کرا۔ اس میں سابقین اولین میں سے تھے۔ آپ نے آپ

جبان ایکہم شام کا ایک دئیس تھا، طواف کوتے اس کی بیا در کوکسی عام اومی کا با دُل لگا اس نے اسے تھیٹر طوان اس آدمی نے بھی اس سے ایسا ہی کیا، اس دئیس نے سزت مرز سے اپنی اس بے سرقی کی شکاست کی بھی نے فرطیا جسلمان سب برا رہیں ، دولت کے باعث کسی کو ترجیح منہیں دی جا مکتی ۔۔

> ممال الفقر فخرى كا مقاحن كى امارت بير ملام ال بركردروليني اداعق بن كى مادت بير

این عاطول سے عہد لینے کہ زاکت میں نہ کیں، باریک پڑے نہیں، ایپندرواز ہے بردر بان نہ سطامی ماجت مندول کے لیے دروازہ ہمینہ کھلار کھیں، آپ کے ایپنے لیاس میں کئی کئی ہونید کھے موسیة الو بحرث نے اپنے لیاس کی ایپنے کھنری میں دوار کھی دہی سادگی صفرت عرف نے اپنی روار کھی دہی سادگی صفرت عرف نے اپنی روار کھی۔ ایپنے لیے کوئی قعرض فنت نہیں بنوایا سب فنصلے مسجد میں میتے و میں محبور میں میتے ہوئی کی معرف نے میں میں دوار کی دوئی فرش پر برای کے کوئی قعرض کو رائی کی دیتے سمال الفقر فوزی کا محتاج کی کھلافت میں سے محتاج کی کھلافت میں سے

اگرچہ نفتر و نخری گرتبہ ہے تیری تنا عت کا گر قدموں تلے ہے فرکساری و خاقا نی زمانہ منتظرہے اب نئی شیرازہ بندی کا بہت کچے مومکی اجزائے ہمتی کی پریشانی

ائب کوم وقت یدائش گیرے رہا کہ فلا نت قوم کی امانت ہے اور قوموں کی رسنائی شمع رسالت ہے بروقت ایک کویہ کارسٹی کدا پی خلافت کے ایک ایک عمل میں مجھے اللہ کے بال جوابدہ مونا ہے۔ زمین ریاسس قدر عابزی اور فروٹنی سے مجلتے کہ دیکھنے والا اسے مہل مواقران کمان کرتا ۔ فران کار مکوان کے مبدمیں اُنتر میکا تھا۔

> ولاتمش فى الارض مربطًا انك لن تخرى الارض ولن تتلغ الحبيال طولًا - وهي الرائيل ١٦)

آب سننے میں آو ایک باد شاہ تھے گرسیوں سے آپ کارعب کام کرتا تھا۔ وکیھنے
میں آب بے ٹرک ایک درولین سرمراہ تھے لیکن آپ کی نظر برق اٹر سیوں سے سادید کی فوجی
در ہائی کرتی تھی۔ بایں ہم عالم بحرین کا یہ شہباز اپنے عمل کے سرپیلو سے فلیفر سول ہی و سیھا اور
سمجیاجاتا تھا۔ یہ آپ کی کسر لفنی ہے کہ فلیفر رسول کہا نے کی بجائے امیر المؤمنین کہلا البند کرتے
کو فلیفر دسول میرنے کا سہر موزت او بجرائ کے سربی سجی تھا جیلیفر دسول ہونے میں نبست واب
درمالت کی طرف مہدتی ہے اورامیر المومنین میں امیرکی نبست آپ کی احت کی طرف ہے۔ آپ کی اُدا فنے
درمالت کی طرف مہدتی ہے۔ اورامیر المومنین میں امیرکی نبست آپ کی احت کی طرف ہے۔ آپ کی اُدا فنے
کارایک علیف انداز تھا کہ ایسے لیے اولی سنبست سے جاب فرفاتے درہے۔

یہ وہ دور ہے کہ تیم و کس کے شاہی درباروں کی طرف کوئی انکھ ندا تھا سکا تھا پارلا طرف خدم وحتم میرہ ویتے تھے بھر خلافت را شدہ میں مملکت کے سربراہ کو دیکھئے بینے لمال سے اینے لیے دربان رکھنے ایک کوجائز نہیں سمجھ رہا، امیالمومنین حضرت عثمان جب رعیت میں تھے ترموب کے ایک بہت بڑے تا جر تھے بغزوہ تبوک میں مالی سمجارت سے لیہ ہوئے نین سوا و نٹ بینی کرنا آپ کا ہی حصلہ تھا، اس وقت آپ اسپنے مال سے اپنے پاس کس قدر خدام رکھتے موں کے لیکن جب آپ امیرالمومنین موئے تو آپ اسپنے یاہے ایسے مال سے بہرہ دار ندر کھ سکتے تھے جو مال تھاسب اللّٰر کی را ہ میں خریج کر دیا۔ اور بیت المال سے اپنی حفاظت کے لیے بہرہ دار رکھنے سے انکار کر دیا کہ مرمراہ اپنی خفاف کے لیے تو می مال سے کھے لیے۔

حضرت عُمَّانُ فَنَ خلیفہ داشد سونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو عام معیار زندگی میں رکھ، خلف داشد سی اپنے آپ کو عام معیار زندگی میں رکھ، خلفاء داشدین میں سب سے زیادہ رفغہ آپ ہی کے زیر گئین رہا ، فل سر سب کہ مملکت کی سرحدوں برآپ کے بیکس فوجوں کی کوئی کمی دعمی آئین آپ نے حس بیرا یہ زندگی میں جام خراشدین کے ان کوئی فرایا اس سے بہت جل آپ کو کوئی ان سب کا معیار لر تدگی و ہی رہا جو رعایا کے ایک عام فرد کو صلا سے سے ان الفقر فخری کا مقاح بن کی اماد سے میں سمال الفقر فخری کا مقاح بن کی اماد سے میں

سلام ال پر که درولیش ادا تحقی حنکی عادت میں

ہے ہم سلمانوں اس دروائی ادا توکسی دکسی درجے ہیں کہیں موجود اپنے ایکن بازہ میدر آج ڈھونٹ نے سے نہیں ملما، شاعرِمشرق کی ادا ہیں ہم آج تمبی رہ العزیت سے یہ الوکھی خلافت ما نگھتے ہیں سے

عب ان ج یں بخشاہے تُرنے سے بازو تے حیدر بھی عطا کر

من فت راشده مرف نظم ملکت بی منہیں نفاذ قالون النی بھی نہیں یہ عکر افدل کا این اللہ بھی نہیں یہ عکر افدل کا این اللہ بھی نہیں یہ عکر افدل کا این اللہ بھی نہیں یہ عکر معلق اللہ اللہ بھی کہ اس ایک کے ہر فرد واحد کو حاصل ہو کا کنا ت ارض میں خلفائے را شدین کی حکومت می کہ اس می کہ اس می درد لینی وسلالی این پور مے عکی اند خراف جسے جمع بھتی قیم ردوم کا ایک قاصد صفرت عرف کو در در این وسلالی این این این کے ایک این کے لیے ایک این کے لیے ایک این کے لیے ایک این کے کہاں بازا ہے۔ آپ باہر ایک درخت کے نیچے ایک این کے کہاں بازا ہے۔ آپ باہر ایک درخت کے نیچے ایک این کے کہاں سہار ہے مور ہے تھے ۔ ب اختیار اس کی زبان سے کا بدر عایا یہ عدل کرنے والے حکم ان کی شان ہے کہ بی کو سے امر سمار سے امر سمار سے میں ان بچلتے کہیں کسس طرح بے ذکری سے سوم نہیں یا تھے ۔

میں میں میں میں ہیں ہیں ہے۔ میں ال مہادری و سکھنے کے لیے آپ کی زندگی کے اسٹری ایام کو د سکھنے کی طرح موت کا استقبال کرتے ہیں ، صنوت معادیڈ ان کے لیے شامی فوج جیج جاجا ہے ہیں مگر ایپ انکار کرتے ہیں کہ میں ایسا کر ناجائز نہیں سمجھتا ، پورمی قاریخ میں اس طرح موت کا سامنے کرنے والاشا یدسی کوئی الیا ہوا ہوں۔

بي كرنين المي بم مشعل كى بو بحرار عرف عثمان وعلى الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى ال بهم مسلك بين ما دا ن بني مجد فرق بنين الن عبار و الماين

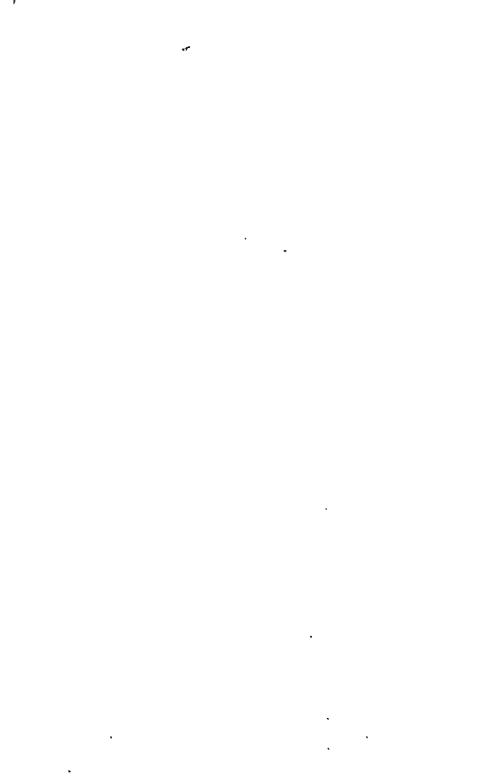

# خلفار رامثدين كيطاقت كالاز

الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بهد:

- ا زنده خدا پرایمان
- ١٠ اخلاق فاعتلاكى تكميل
- م. مادي طَا قتول برِ اخلاق كَ فتح
  - به عظیم الشان نظم وضبط
  - ۵۔ قبائل واقدام کا استحاد
    - ٧. لازوال على بعبيرت
- ٤ النان كم نبيا دى حقوق كين الرحفظ
- ۸. معاشرے میں عور تدن کا باعزت مقام
  - 9. عدل والفهاف سع فطرى لكامً
    - ۱۰۰ کرانول کی سساده زندگی

### اب يم ان دس عنوالول كى قدر بى تىنىيىل كرتى بى ١-

### ارزنده فدايراميان

بہت سے خدارا ای رکھنے والے خدار بھیند فائب ایمان رکھتے ہیں۔ وہ انتے ہی کہ النہ رہا ہے ہیں۔ وہ انتے ہی کہ النہ رہا العزت وہ ذات سے ہو تمام جہان کو بالنے والا ہے اور وہی ایک عبادت کے الآت ہے گر وہ تمتیار سے باس تہیں کتم اس سے کوئی بات کر سکو ۔ گرصحا ہر کرام ' ایک زندہ خدایم ایمان رکھتے ہے گئے اسے فائب نہیں جلنتے تھے جس طرح زندہ لوگ ایک دو مرسے کو طبقے ہیں اور وز ورت کے وقت اسے آواز ویتے ہیں اور ان سے ابنے حالات کہتے ہیں صحابہ کرام ' اللہ تحالیٰ کوجی وقیدم سے جھتے تھے اور تکلیف اور دکھ ورد کے وقت اس کہ اواز ویتے تھے فرق الاسباب مدکے لیے اس کو پکارت تھے تھے اللہ کو وہ اپنے سے فائب من کو پکارت تھے تھے اللہ کو وہ اپنے سے فائب من میں کہ ہوا تھا کہ جس کو تم کو اواز ویتے ہم وہ وہ تہا ہے مناب مائے ہے ۔ حضرت الومو سے الاشری ' کہتے ہم صفور کے فرمایا ،۔

انکولیس شدعون ا هم ولا خاشاً انکو تدعون که سمیعا به بدا و هومعکم است ترجمه بم کی بهرے کوئنیں کپار رہے ہوئے تم کسی غامب کو بپار رہے ہوتم سیسے وبھیرکو کپار رہے ہم وہ مروقت متبارے پاکس ہے۔

قر*ان دیم میں ب*ہ ہات اسس طرح کہی گئی ۔۔

فلنقص عليهد بعلم وماكناغاشين - (بي الاعراف)

ترجم توفرور تبادي كيم النبي البيطم سے ادرم ان سے كچه فائب ندستھ.

فائب کامقابل لفظ حاضرہے۔انڈرتعالی پریومن کا ایمان بعید ناسب نہیں بھیدہ حاضر ہونا چاہئے۔ حید خرفائب میں سے مالک یوم الدین ما نتے ہوئے بھرحا حرکی منمیرسے اسے ایاک نفید کہیں (ہم تری می عبادت کرتے ہیں) اورجہاں کوئی سبب میسرنہ اترے ایاک تندین کہراہی سے مدد مانگیں اورکہیں اسے انٹسر اہم تھر ہی سے مدد ما بھتے ہیں۔

الساكها اورسمجنا ايك زنده خدا پرايمان ركهنا سيدا مرجب سع بجزعبادت زندگي مي

كوفى تعلق منهوه الك سوئ بالتهيي خدا برايمان لا مليه.

بید خلیفه داشد صرت ابد مجرصدین سنے صور کی دنات میر زندہ طوا میر ایمان ر کھنے کی تلقین کی اور کہا ۔

من كان يعبد الله غان الله ي لايموت ومن كان يعبد محمدًا فان معمدًا قدمات اله

ترجر بر تفن لندى عبادت برتفاده مانا سيدك الداب مى زنده سيداس بركهي موسوند است كى ادر جرشف صفور كرمعبود بات كفاده مان كداتب وفات بإيك.

استخترت صلی الله علیه وسلم فی صرت ابد مجریز کوخود فرمایا عنم رد کری الله سهار سے ساتھ ہے۔ اور الله تقالیٰ فی تقرآن باک میں اسس کی تقدیق فرمادی اس معیت پر اعتقاد دکفا (زندہ خدا پر ایمان رکھنا ہے۔

صرات عرفار وقرائی بیت المقدس کی طرف ایک فلام کے ساتھ اکیلے میلی تو وہ اسس بقین ریسے کہ خدا ہجار سے ساتھ ہے۔ بھیرہ وید بھی جانتے تھے کہ خدا ان سے ممکلام ہوتا ہے بدوں اس کے کہ دہ بنی ہو جفنور گینے خود بھی اس کی تا میّد فرمادی اورائپ کو اس است کا محدث بتلایا :۔

ان الله ينطق على لسان عمر . .

ترجه. بي شك الدته الياعر كي زبان بربو تهاييه.

الدِّنَالى بالتِ نمازان رِمدان جنگ كم نعته آناد دینا محاا در ده اسى ادائت ربانی سے لشكروں كى تیارى فرماتے. برسب بجه اس عقید بر مخاكم ده ایک زنده خدا برائيان ركھتے بن اور ده بردنت ان كے ساتھ ہے۔

فانتح معرصرت عمر مبن عاص نے حزت عنمائن سے کہاکہ مجالات افرافیۃ کی طرف بڑھنا اورگرا گیری کامقابلہ کرنا مناسب اور قرین مسلحت نہیں ہے تو انہ نے عبداللہ بن مرح رہ کو ادھر مرج مصنے کا کہا گھمسان کا رُن بڑا میدان مسلمالوں کے ہاتھ ربا اور میند گھنٹوں میں ایک غازی گراگیری کا مرکے کوعبداللہ میں مرح سنکی خدمت میں حا ضر ہوگیا۔

صرت مفان ما کارس طرحا بیدی اس عزم در گین سدا کے طرحا بالا ما ہے کہ بیر مراز ما مار کا اس کر بیر مراز کا مار کا ماشدین ایک نفرہ خدا برائیان رکھتے تھے بومبر دنت ان کی مدد کو بہنجیا تھا ، ان کا اس آئیت کرئیر کاررسے السرتعالی مرکز سرد تت حا خربوسے برائیان تھا۔

ك ميح مخارى مبدء مس

انى معكولان اقتمة حالصلوة واشترالزكوة وامنتم برسلى. دب المائده ۱۱ مريد المائده ۱۱ مريد المائده ۱۱ مريد المرائد وسيترم المرمير المرائد وسيترم المرمير المرائد وسيترم المرمير المرائد و الم

نحن على موعود من الله والله منجزوعده وناصر جنده ومكان القير بالامومكان النظام بالخوز يجمعه ويضمه فادا انقطع النظام تفرق وذهب ثم لعريجتمع بمذا فين ابدار العرب اليوم وان كانوا قليلًا فم كثيرون بالاسلام عزيزون بالاجتماع فكن قطبًا واستدر الدى بالعرب له

اس سے متری طور پر با یا ما م جے کر رسوزات ایک ذندہ خدا پر ایمان ر کھتے تھے . وہ حب چاہتا ان کی مدد کو بہنچیا متا اور جن بالوں کا اس نے ان سے بہلے سے کہر رکھا تھا وہ اس کے ان سے بہلے سے کہر رکھا تھا وہ اس کے ان معدول پر پورا ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے ہم فدا کے دعد سے پر ہیں .

## ٢ اخلاقِ فاصل له ي تكميل

اسلام میں مقائد وعبادات کی طرح تہذیب افلاق بربھی بہت ذور دیا گیا ہے جھوٹ برجگہ عبگر نعنت کی گئی اورخیانت کو جگہ تراکہا گیا عقائد وعبادات کا تعلق زیادہ ترانسان کی دات سے بہت اورا طلاق کا تعلق زیادہ دوسر سے انسا نوں سے ہے سوسائٹی اور معاشر ب سے ہے ۔ عقائد وعبادات سے انسوا دینتے ہیں اور اطلاق سے تو ہی مبنی ہیں جتنا کمی قوم میں وعلیٰ درجے کا اعلاق ہوگا ہیں الاقوامی سطح بر وہی توم اُ بھرسے گی اور دوسری تو ہیں ان کے سائے تلے آئے کو اپنا فیز شمار کریں گی۔ صفور کو حب آئے کی کامیاب زندگی کی اس طرح خردی گئی کہ آہے بھی دیکھیں گے۔

ئەنىج الىلاندىملداھىياس

اوريد خالفين مجى ديجه ليس سكه كدويوان كرن تقارتواس كى اماس آب كي فقّتِ عظيم ريكى كئى ، ـ دانك لعلى خلق عظيم ريكى گئى ، ـ دانك لعلى خلق عظيم ، د نستنصر دسمودن - بايكم المفتون - ( في القلم ) من مخرت صلى الشرطيروسلم في خود مجى فرما يا ، -

بعثت لا تمد مكادم الاخلاق بي اس ليے بھيجا گيا ہوں كا اخلاقى براكيوں كو تكيل و و .

خلفاء واشرين كى طاقت كا واز كلى اعلى درجے كى اخلاقى تربيت بھى جوان كو اسخفرت ملى الله بي تربيت بھى جوان كو اسخفرت ملى الله بي خلافت واشدہ بين آب كو اخلاق كے جادشوں و مكمت عوالت بعفت اور شجاعت ) كا نفاذ عبيان نظر الا كے كا حضرت الو يكون كے عہد ميں حكمت صرت عرض كے عہد ميں عملت صرت عرض كے عہد ميں عملت عن اس قدر منايا الله مولات عن الله كا مقال مي عفت اور على المرافع كى عفات بين شجاعت اس قدر منايا الله و بهر كم كم كم اخلاق كے اسكان كے الے تا كري عظم قوموں كے تعبند كے سرگوں ہوئے۔

صفرت خالدین دلید کی سیاسی عظت ادر مطوت سے کسے انکار موسک ہے ہتے وی ایک ایک میں ایک ایک میں ایک و نیا میں داقتی اللہ کی تلوارین کر جیکے لیکن جب صفرت عرض نے انہیں معزول کیا تو کیا حفرت خالد رہ نے کہیں تھی اپنی قرت کی انگر الی کی در کہیں اپنی یاد فی بنائی ج کہیں تہیں سے بلکہ امر الموشین کو لیتین . دلا یا کہ خالد اگر فاضی میں سید سالار بن کر لڑتا و ایسے تو اب ہم کے محم سے ایک عام سیابی کی طرح کفر کے ما تھ لڑ سے گا۔ یہ المی درج کا ڈس بین تھا کہ جس کو امر المؤمنین نے کہا اسے اسٹے لیے مردار ہ از فاکم میں اینا امر جانا .

حفرت عمّان کی عظیم الملاقی قدت و تکھنے کداپنی جان جائی تفریں کے بیروکردی مگر بیت المال کے مال سے اپنے لیے بہرہ داروں کا کوئی کوستہ نہیں جمّایا حفرت ملی مرتفیٰ کی عظیم الملاقی قوت دیکھنی ہو تو معرکہ جمل نے خاتمہ برائپ کو دونوں فریقیوں کی نماز خبازہ فریصتے دیکھو اسٹے بیٹ سے اختلاف کے ہادیود انہیں اپنا جانا۔ احواسا بعنواء نینا کہ کر ان کی اسلامی قوت کا مرالا اخراد کیا اور انہیں دائرہ کے سام سے با سر مذجانا۔ اوران کی نماز خبازہ بڑھی .

يه خلقاً كي راخد رين ملك وخلات فاصله تصفح بن مين قدت كاراز منطوى عما ١٠

# ۳ مادی قوتوں پراخلات کی فتح

ال ددرلت عربت درجامیت قرت و ثروت اور خدام و نومنش آند وه ما دی قدریک بی کدان کے سامنے اخلاق کی فرلادی رکیس مجی مگیسل جاتی میں یکین خلفائے راشدین آاریخ بی آدم کی وہ سہارک تخصیت سے سن کے مفاق فاصل نے سمبیٹہ مادی قرقوں برفتی بائی۔ مال ووولت کی ان کی نظر دل میں کرئی تعیب نر تحقی وہ جانتے تھے کہ مال و دولات سے بیار کرنے والے لوگ تمجی اپنے اضلاق فاصلو کو قائم مہنیں رکھ سکتے۔

سدور رک اور کینہ دلبض کی سیار پال ہمیشہ مال و دولت کی کو کھ سے ہی جنم لیتی ہیں۔
علاقائے دانڈین کے سامنے مال ودولت کے ڈھیر لگے۔ تبھہ وکسر کی کے نزانے ان کے ہاتھ لگے
گوان حزات کی درویشانہ زندگی میں کوئی فرق نہ آیا نہ ان کے خدام میں کچھ السیے لوگ تحق ترک
خزانوں کے ڈھیر سے بہلے اسپنے سربراموں کے لیے عمدہ عمدہ مال جن لیس اور بھر یہال عنیمت
غریبوں میں تقتیم ہو جلا حت داشدہ میں النا نوں کی غلامی کا کوئی تقور نہ تھا۔ حضرت مغیرہ بن تھیہ
حب ایران میں گئے اور رستم کے برابر جا بیٹھے تو ایرانیوں نے اسے برا منایا جضرت مغیرہ بن شعیہ
کا مشرب حجا بیت جاگا اور اتب نے برسم عام کہا :۔

مذائی مجت سے دان کے سینے اس قدرلبریز تھے کداب کسی اور چیز کی مجت کی ان کے دول ہیں کوئی مجرف کی ان کے جو لی مجت اولاد سے ہوتی ہے۔ میں کوئی مجرف کے دولت کے بعد سب سے زیا وہ محبت اولاد سے ہوتی ہے جوات الا مجرف نے دولت الم منظم الم اللہ منظم اللہ من

ہم اپنے قارمین کو بہاں مرف اس بات بر متوجہ کررہے میں کہ ضافت واشدین کی فات کارا ذال کی اس معادت مندی میں عقا کہ حضورصلی الشرطید وسلم کی ترمیت میں ال سے اطلاق دنیا کی مادی قدروں پر بوری فتح با جیکے تھے بیر حفرات خود تو نبوت کی انجد کا تارا تھے ان سے مغیروں کی ہی یہ حالت بھی کہ قیمر وکری کے درباروں کی جمک دمک ان کی ہمکھوں میں برکاہ کے مرابر بھی کمنی المهية بدركمتي محتى النبي البيخة قادل كى درويشاند اداؤل بيرنازها .

سفر میں صنومیں او الن سحومیں وہ سوز اس نے پایا ابنیں کے میگرمیں کیاتم نےصحوانشینوں کو دیکھا طلب ان کی صدی<sup>سے</sup> بھتی زندگی کو

م عظیمالثان تظم وضبط

م خفرت می الفرعلیه و ملم کی در ترسیت به بچهری قرم جواب مکسی ایک ملطنت کے روپ ہیں مذاکعتی اللہ معلی دنیا کی می خفیط روپ ہیں مذاکعتی فلی دنیا کی می خفیط توم میں تقد دنہیں موسکتا .

سنیفر بنی ساعدہ میں الضار ایک اجتہا دی علقی کے مرتکب مونے لگے متھے جھر نفہاں بن بشیر کے سبال نے پر حرات الربکر ہم وعرم اور حضات الرعبيد ہ او ایا نگ و کال جا پہنچے وقت کی نزاکت نے موقع نہ دیا کہ ریتین مہاج صحابہ سپنے اور ساتھیوں کو تھی سٹریک مشورہ کو سکیل اور حزت الربکر صدایت سم کا انتخاب کے سسے خوالف کیمیب میں عمل میں اسکیا اور قوم مہاجرین اور الفارمیں تقتیم مم نے سعے نیج گئی ۔

مفرت علی الرتفای الم تعنی الرتفای اس بات کار نج محاکہ بنر یا شم کو اس عبس میں کیوں شریب خورہ مذکورہ اور سجہ بنوی میں و وہر بے مسلمانوں کے مات کے وہ سبب کو فقر اور سجہ بنوی میں و وہر بے مسلمانوں کے مات بات کے وہ سبب اس ممازی اور سجہ سخت ہونے ہونے ابو بجہ صدیق بنر ہو محفود کی زندگی میں ہی اہی کے مکم سے اس مسلائے امامت براہ بجہ محقے معزت علی ننے گر مبعیت میں کی زندگی میں ہی اہی ہے کہ تا فیری مور کر دہ بیوا فتہ ہونے ویا جنرت عراض کے در میں آپ مرین ای وہ مورت عراض کے در میں آپ مرین میں موجا بھی ہم یہ معزت عراض کے کائم مقام تھی رہے کہ جائے ہی تھی ہم یہ معزت عراض کے کائم مقام تھی رہے کہ جائے گئی تھی ہم یہ معزت عراض کے کہ بورے مورت عراض کے میں موجا بھی ہم یہ معزت عراض کے کہ بورے مورت میں انہ میں موجا بھی ہم یہ کومٹر دل کیا تو اپنیوں سے اپنی میں موجا بھی ایکن مرین العاص تا ہے مورت کی جواب میں عراض کی اور مورت مورت کی میں ایکن مورت عمل اور میں اور میں اور مورت میں ایکنی مورت علی المرتفیٰ اللہ میں ایکن موری موجا ہے کہ اور مورت میں اور میں ایکنی مورت میں ایکنی مورت علی المرتفیٰ اللہ میں ایکنی مورت میں اور مورت میں اور مورت میں اور مورت میں اور مورت میں ایکنی میں اور مورت میں ایکنی مورت میں اور میں اور مورت میں ایکنی اور اور مورت میں اور مورت میں اور مورت میں اور میں اور میں اور میں اور مورت میں اور مورت میں اور اور مورت میں اور مورت میں اور میں اور مورت میں اور مورت میں اور میں اور مورت میں اور اور مورت میں اور مو

عرمت حزت امیرمعادیہ کے زیرنگیں کردی اگرانیان کوملمان سیجھتے تھے تو اہمون ولایت مومنین کیے اس مردی من فترں نے حزت حن اور سین کو باری باری نقش عہدیہا کسایا مگران حزات نے سیت کاج ہاتھ مخاص معادیہ کے ہاتھ ہیں دے دیا تھا اسے بے آئردند کیا معالیہ کے نظم وطبط کی یہ بے مثال یا بندی حزت معادیہ کی دفات تک قائم رہی اور حزات سے سندی کوئی بات اہموں نے منافی ۔ ٹورش رہے اور ان کے دفعالف قبول کرتے دہے ہجران مدی کی کوئی بات اہموں نے منافی ۔

۵. قبال **دا ق**وام کا استحاد

عربوں میں قبائل واقوام کی دیواریں بہت تاریخی اہتمام سے قائم کھی جاتی تھیں، انہوں نے
اس قدی انتخادا در قبائل کے اعتیاد کوسما جے میں بڑا مقام دے رکھا تھا اور اسس کے لیے وہ بڑی
بڑی طویل جنگیں لڑتے تھے۔قرآن کریم نے ان کی اس قومی حمیت کو اس طرح کچلا ہے :یا بھا الما س ا نا خلفنا کو من ذکر وانٹی وجعلنا کو شعویا و قبائل لمتعاد نوا
ان اکو مکھ عندا الله اقعا ہے در بہتے المجرات ۱۳)

ترجر اے رکو : ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور حورت سے بداکیا ور مہیں کنے اور فیلے بنایا تاکتم ایک دومرے کو بہم اور اند کے بال تم میں سے سنے باعزت وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈولنے والا ہے۔

اس سے پہنے دشد داشدین کی قرآن کریم نے اس طرح شرح کردی بھی اور اسی بریم انقلافی اعلان کیا بھیا د

ولكن الله حتب اليكوالا يمان وزينه فى قلو بكوركره اليكوالكفودالفسوق دالعصيان واولئك هوالواشدون. ولي الجرات، ترجد اوركين الله ني ايمان كومتهار سے لين عبوب بناويا اورا سي متهار سے دوں كى دينت بناديا اور كفركو اور كن وكو اور نافروانى كومتهار سے ليے نالب نديي بنا ديا رہي لوگ دامت مين.

اس آمیت فی خردی کردنند داشدین کی بنیادی کریاں کیا ہیں جن میر اکئندہ خلافتِ داشدہ قائم ہوگی مب مسلمالوں کر محباتی مجبائی بنا دیا گیا اور قبائلی ففرت کی دیوادی مجیر کرادی کئیں بھے دیں یا گیکداب کئی قوم کسی دوسری قوم سے مسخری خرکسے - بندگی کا میا را مشرکا ڈونیج خاندان مہیں انماالمرمنون اخوة فاصلحوابين اخويكم واتقواالله لعلكم ترحمون ه ياايما الذين امنوا لايسخو تومرمن قوم عسلى ان يكولوا خيرامنهم. واليما الذين امنوا لايسخو تومرمن قوم عسلى ان يكولوا خيرامنهم.

ترجمہ بب سل ن اس میں عبائی عبائی میں بیل سینے در عبایوں میں سلے کرا دوا درانسر سے ڈرتے رہر برسک ہے تم پررهم کیا جلئے۔ اور اسے ایمان والو : کوئی قوم دوسر کی قوم سے مسؤی شرک سے موسکتا ہے وہ ان سے بہتر سموں

توان کریم کاروشنی میں عوبوں میں قبائل اورا قوام کا اختیاز جانار ملی سب قویس اللیس میں متحد ہوگئیں اور دنیا کے نقت میں ملمان ایک نئی قوم بن کرا کھرہے۔ ایک و فعد ایک صحابی رہ نے (دوران تربیت) اسپی حماست میں الفنا رکو آواز دی. دوسر ہے نے مہا بروں کو ایش صحابیت کے لیے بچارا جمنورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم نے اسے جا بلیعت کی آوازی قرار دیا۔ ہے موکوں کو صوف میں اور ماطل کے فاصلے برکھڑ اکر تلہے۔ دنیا میں اور کسی فاصلے کو قائم نہیں ہونے دییا۔ حضور کرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ،۔

من قائل بخت داید عمید مدعوالی عصید ادینعنب امهید فقتل فقتلته جاهلیته سله ترجر برکوئی کمی اندهے تمبند کے ایک لااکئ عمیدت کی حاست میں یا دعوت دے دام محاعم بیت کی دہ ماراکیا تو دہ جا طبیت کی موت مراہے.

ملع مثن نشائی مبدد مست

یے قبائل دا توام کے اس انتحاد سے خلفائے داشدین کی طاقت بنی ادر عرب مزهرف بزیرہ نما عرب میں متحد مبھے مبکد د سکھتے دنیا کے ایک بڑے سے بہتھا گئے۔

## ٩ راشرين كى لازوال على بصيرت

الشرندائی نے بس طرح تیمر وکسری کے خزائے ضلفا کے داشدین کے قدموں بر و حیر کردیئے تھے اور انہیں حسب وعدہ تمکین فی الاوش کی نعمت عظیٰ عطا کی بھی الند نتا لی نے انہیں لازوال علی بھیرت سے بھی مالامال کیا تھا اور میمی دو قرآتی معیار ہیں جن میں ونیوی سرداری اور عالمی ریاست کی باط بھیتی ہے۔ بنوا مرائیل کے کہنے بر معرت سمزئیل نے جید ان کی باد شاست کے لیے جینا اس کے یہ دو وصف نمایاں جو اس بھولے ،۔

وزاده بسطةً نى العلم والجسع والله يؤتى مكله من يشاء والله واسع عليه. (بي البقره ٢٤)

ترجمہ الدرتالی کے اسٹ کمی در سبی برتری عطا فرائی ہے اور الدر سے چاہے اپنا ملک

وی اور اللہ تعالیٰ کشادگی دالاہے دہرشی پراعاطر کیے سبی اور ملم دالاہے ۔
صحابہ میں اللہ تعالیٰ ہے جہ عظمت میں سے صفرت عبداللہ بن سعور کو لوا وا انتقااس کی مثال شاید وصور نگر نے سے مذہ ہے آپ معزت المرح کی میردی میں اس طرح سبیت تھے جیسے شاریح بہد اللہ بن صور نگر کی اس درجہ کی تھی کرمعلوم بہذا تھا فداان سے باتیں کرتا ہے ابنی عبداللہ بن صور کا کا صفرت اتفان نظری منسے ایک سینے میں اختلاف میں انتقاف موال اور وہ بہت شدت اختیار کرکیا بالا فرصن عبداللہ بن سور کی مورد کی مورد سے متعق ہونا بڑا۔ اس اختیار کرکیا بالا فرصن صدر اللہ بن سور کا جن سے مان کے بیجے وہ ملی فراست کا رفروا تھی کہ لوگوں کے دی کی کا دور میں بن اس وقت اس کی تعدید فرما دیتے اور امت کا رفروا تھی کہ لوگوں کو دی کا گمان بونا عمل کو آپ اس وقت اس کی تعدید فرما دیتے اور امت کا رفروا میں بنوت کو بیجے وہ است کا رفروا میں بنوت کو بیجے وہ است کا رفروا میں بنوت کو بیجے وہ است کا رفروا میں بنوت کو بیجے بعد شدت کا رفروا میں بنوت کو بیجے بعد شدت کا رفروا میں کی تعدید فرما دیتے اور امت کا رفروا میں بنوت کو بیجے بعد شدت کا رفروا میں بنوت کو بیجے بعد شدت کا رفروا میں بنوت کو بیجے بعد شدت کا رفروا میں بنوت کو بیجے بعد بنوت کو بیجے بعد شدت کو بیکھی فراست کا رفروا میں بنوت کو بیجے بعد شدت کو بیجے بعد شدت کو بیجے بعد شدت کو بیجے بعد شدت کا رفروا میں بنوت کو بیجے بعد شدت کو بیجے بعد شدت کا رفروا ہو بیکھی فراست کا رفروا میں بنوت کو بیکھی فراست کا رفروا میں بنوت کو بیکھی فراست کا رفروا میں بنوت کو بیکھی فراست کا رفروا ہو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھی کو بیکھی کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھی کو بیکھی کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھی کو بیکھیں کو بیکھی

الم نسائی نے اپنی سنگی میں تعنرت عربز کو صنوت عبدالٹر پنی سنوڈ کے ماعظ جھڈا ہے ید دولوں مدیث معاذ سے دراس کہ ادراج تہا دکھ درمیان صالحی ن امت کے فیصلوں کو اپنا نے کی ایک ادرکڑی لائے میں ادرامام نسانی کے اسے آواب تصنا میں مجکّر دی ہے ہا۔

ك وكييرسن نسائي ميد منظ ٢

کتاب درنت کے بداگر امت کے علی تقاضے من اجتباد سے بور سے کیے جائی آل امت کا کھی تقاضے من اجتباد سے بور سے کیے جائی آل امت کے علی کی بیری کے برائی تاہم رہے گا دراگر بہوں کے اجتمال قائم رہے گا ادراگر بہوں کے متفق علیہ اجتبادات کو تقین کے در جو میں نے لیا جائے جیے اجماع امت کیا جائد آگر بہوں کے متلی دنیا میں بیتین ایک طویل راہ تک دکھائی دسے گا اوراجتیا دھرت میں جائل جائے ہے درکار ہوگا جبال بہوں کا اجتباد احجاء کے درجہ کو منہیں مبنی اسلام ظیم تصوصہ میں اجتباد کی بیتینا گنائش ہے گروہ اججا کو کہ توٹر منہیں سکتا۔ امت میں احوال نقد امنی جار بنیا دول برقائم ہے گئائش ہے گروہ اججا عرف اور بھا جا مت اور بھا۔ اجتباد۔

صورت عراز حضرت عمان اورحدت على المسك دورس المسلام معلى تقاضا البي المراح المسكون في المسكون المراح المسكون الم المسكون المراح ا

### ٤ النانول كئينيادي تقوق كالتخفط

راخدین کی معلفت هرف سلاندل مربی دعتی ان کی حکومت میں غیرسلم بھی کیستے تھے ان کی حکومت میں غیرسلم بھی کیستے تھے ان جان دمال کی مفاطحت بھی خلفاء راشدین کے ذور بحقی اس دمر داری نے انساندل میں ایک وی قانون تائم کیا اور حکومت اسلامی کے دمر متاکہ میں امراح محکومت اسلامی کے دمر متاکہ میں ملمان کور دئی کر فرا در دیکان اور خرد درت کے دقت ملمی امدا و معیر استے و بیسی غیر مسلموں کو بھی حاصل متاکہ مکومت ان کے مبان دمال کی مخاطعت کی ومردار رہے۔ یہ انسانوں کے بنیا دی محتوق میں جو ہرانسان کو معاصل ہونے جائی ہیں۔ اس علم میں مرد گار تعلیم اور میروش کاحق ہر مجی کی انسان کو اس کے بنیا دی محتوق ہیں جو ہرانسان کو معاصل ہونے جائیں۔ اس علم اور میروش کاحق ہر مجی کی انسان کو اس کے بنیا دی محتوق سے محروم در دکھا جاتا تھا۔ اولاد کی تعلیم اور میروش کاحق ہر مال باب محروم در دکھا جاتا تھا۔ اولاد کی تعلیم اور میروش کاحق ہر مال باب محروم در دکھا جاتا تھا۔ اولاد کی تعلیم اور میروش کاحق ہر مال باب محروم در دکھا جاتا تھا۔ اولاد کی تعلیم اور میروش کاحق ہر مال باب محروم در دکھا جاتا تھا۔ اولاد کی تعلیم اور میروش کاحق ہر مال باب محروم در دکھا جاتا تھا۔ اولاد کی تعلیم اور میروش کاحق ہر مول باب محروم در مال کھا۔

ے بھیا خیرسلمدں سے تو بزریہ لیامیا ما وہ ان کی عبان و مالکی مفاقلت عرض مسلمانوں سے بیرعوض ان کی نوجی خدوات ا مرز کره و صدقات کی صورت میں لیا جایا۔

حمزت عمر کے دورہیں حب مسلما فرل کواپنی جنگی صلحت کے لیے جمعی سے بیچھے بہٹنا پڑا اوراہل جمعی سے وہ بہلے سے جڑیہ نے حکے تھے تو جمعی سے تعطقہ ہوتے انہوں نے جزیر یہ کی وہ رقوم ان کو والب کیں کیونکہ اب وہ ان کے جان و مال کی حفاظت دار ندر ہے تھے سواب مسلمانوں کے لیے ان کایہ مال دکھنا جائز نہ تھا۔

اس دور میں انسانوں کے بنیا دی حقوق کا یہ اخترام دنیا کے کسی اور خط میں کسی دوسری قوم کو حاصل نہ تھا اہل جھس کو حبب میر تقرم دالمیں کی گئیں تو انہوں نے روتے ہوئے سما اول کو وہاں سے الوداع کیا اور کئی خوش فتیمت تو وہاں کے سالام رہائیاں بھی ہے کہتے ہوں گئے۔

## ۸ معا*ئشرے میں عور*توں کامقام

عرب بین عدرت کومعا شرے میں کوئی عزت کا مقام ماصل نتھا اسے دور سے درج کا مقام ماصل نتھا اسے دور سے درج کا مقام کا مقام عرب فردان کے ماں بیٹی پیدا ہوتی ان کے مفادی کے ماں بیٹی پیدا ہوتی ان کے مفادی کے ماں بیٹی پیدا ہوتی ان کے مفادی کے میں ان کے مفادی سے اس طرح بردہ انتھایا گیا ہے،۔
وا ذا بشر احد هد معاضوب الد حمل مثلًة ظل و تجمله حسودًا وهو کے طبیعہ در بی الزفرف ۱۱)

ترجمہ ادران میں سے کسی کو اس بیز کی خبر دی جائے جویہ خدا کے لیے کئی رز کرتے ہیں تو اس کا چہر دمسیا ہ رپڑ جا تا ہے ادر وہ عمکین ہر جا تا ہے ۔ - برس کر ان داک کی در در شرف میں شاہدہ میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں اس کر

قرآن کویم نے لاکی بدائش کو تھی بشارت کہا ہے مبارکبادی عام طور بہلے گی بدائش پر دی جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بنی بدائش پر دی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بنی بدائش پر دی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بنی کو مال باپ کی دراشت سے مصد دیا ، کاح میں بالغ لاکی کی رضامندی مشرط قرار دی

عورت کے پد سے کواس کی عزت کا نشان قرار دیاہے اسے اس کی قید در کہا ۔ یورب کا اس اس کی قید در کہا ۔ یورب کا اس ادر معاش جس میں ایک بڑی تعاد عیر نشادی شدہ ما وُں کی ہے۔ اسلام میں عورت کے پر سے کو اس کی قید قرار دیتا ہے۔ مالانکہ دنیا میں کہیں مجھی موسے ادر جوام ات کو صفا علت سے دکھنا اس کی محمد جس مالانکہ دنیا میں کہیں خوا یا کہ بینی برگی ہو ایوں کو امت کی مائیں بھٹم ایا ۔ یہ تمجی ہو مسکن ہے کہ اس معاش سے میں عورت کو دور سے درجے کا شہری رسمجماجا تا ہو۔

الام كى بىلى صدن بى عاكا برام كز مزت عائة صدية المستجى عاتى تقي براب كاشهرى الشخطاة المان بات كالموت الموع كرت تقريرا كالمرائع فرد بي جيد معاشر يه بي بائى عاسكتى بي القد مائة بي كوابى كا بوته المطان اسمان بات منبي جو كوابى كوجيبات السيان بات منبي جو كوابى كا بوته المطان اسمان بات منبي جو كوابى كوجيبات السيان بات منبي جو كوابى فسعف مشهادت قراد دى كئ كاكورت كى كوابى فسعف مشهادت قراد دى كئ كاكورت كى كدر مصاس نا قابل برداشت وزن سے ملك ركھ جائي اور مقدمول ميں مشها و تي لاك يع جو عدادت اور دشمنى بدا برجاتى بي دوراس برتسل و فارت بحى بوتى بهان افريق ل مورون كو دور مرك بمائ و كلى اجازت وى كئى كرود نون بي عدل لازمى قراد ديا كيا . به وه فطى هوات مورون كو دور مرك بمائى بي اوراس بي عمل لازمى قراد ديا كيا . به وه فطى هوات مورون كوكئى كئى كرود نون بي عدل لازمى قراد ديا كيا . به وه فطى هوات مورون كوكئى كئى كرود نون بي عدل لازمى قراد ديا كيا . به وه فطى هوات مورون كوكئى كئى كرون نون بي المورون كوكئى كئى كرون بي مورون كوكئى كئى كرون بي مورون كوكئى كئى كرون بي بي مورون كوكئى كئى كرون بي مي مورون كوكئى كئى كرون بي مورون كوكئى كئى كرون بي مورون كوكئى كئى كرون بي مورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كرون بي بي مورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كالمورون كوكئى كئى كالمورون كوكئى كئى كالمورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كالمورون كوكئى كئى كئى كالمورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كالمورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كئى كالمورون كوكئى كئى كئى كالمورون كوكئى كئى كئى كئى كالمورون كوكئى كئى كئى كالمورون كوكئى كئى كئى كالمورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى كورون كوكئى كئى كئى كورون كوكئى كئى ك

#### معاشر ہے یں عورت کا مقام

معاشرے ہیں عورت کی کئی شیمی ہیں عورت کھی مال بھی ہوتی ہے کہی ہہن تھی ۔
ادر کھی ہو کی بھی ۔ کیا دھ ہے کو مرد حب کہی کسی غیرعورت برنظر کرتا ہے وہ اسے بھی کی حیثیت سے دیکھا ہے ۔ اس کے حسن وزینت براسس کی توج ہوتی ہے ۔ اگر وہ اسے ایک مال کی نظر سے دیکھے یا بہن کی سے یا بیٹی کی نظر سے تو وہ اس کے لیے کھی نیم عربال اباس لیند ذکر سے گا نداسے اس بی تو جربد سے کا حکم ہوا تو وہ اسی لیے کو مرد اس بی بی عورت کی دو اس کے لیے کھی دو جب میں عورت کی معاشر سے بی مال بہن اور بیٹی کی حب میں عورت کو معاشر سے بی مال بہن اور بیٹی کی طور پر سے عورت کو معاشر سے بی مال بہن اور بیٹی کی طرح ترد سے کی بابندی مال کی بھی بھی عورتیں ہوری زمینت وارائش سے بی ایف سے بازند دمیں تو مرد ال کو کھی دیا گیا کہ دہ نظرین نیمی کورتیں ہوری زمینت وارائش سے بیکھنے سے بازند دمیں تو مرد ال

ملام نے عورت کومرا خرے ہیں جوعزت بخشی اس کی پہنی تجربہ گاہ خلافتِ را شدہ کا محام ج متی بنلفائے را شدین نے اسپید دوریس عور توں کی عفت اور شوائین کی عزت جس پیرلیقے ہیں قائم کی اس نظام نے ان کی خلافت کو دہ توت بخشی کہ اسسالامی معاشرہ اپنی وسیعی سلطنت میں کہیں تھی جنی جوشیائی کانمکار در ہوا۔

### ٩.عدل والضاف كي فطرى السكس

مک گفرسے تو باقی رہ سکتے ہی طلم سے باتی نہیں رہ پلتے، اسلامی سطنت ہیں کہیں کا فروں کور ہنے اور بسنے کا مرقع کیا جائے ہسلامی نظام مکومت نے کھی اس کا انکار نہیں کیا دونوں خدائی مخلوق ہیں ۔۔ دونوں خدائی مخلوق ہیں ۔۔

هوالذی خلقکو فعمنکه کافر و منکوموُمن. (پ<sup>یر</sup> التغابن ۲) ترجم. ده دات میچیس نے تمتیس پیداکیا سوتم میں کافر میں اور مومن میں ۔

ىكىنظىرادرزيادتى كىكىسى مى امازت تنبي دىگئى .

جب محكومت مير ميرو بوئى تومي عرب مين مب مدوياده أو داو الدر كريك كا الك تقاليكن البيج مير مي باس مذكوئى او نشد بهيد نه بحرى . . . . مين فداك مال مين ايك بيليغ كا تقرب بمي جبين كرما ، ابنا بإنجوال تصديد مي تحق وگول برشرچ كرما بول بين بيت المال سعي بوين بي ليما بيهان مك كرم كي كه آنامون ابني مال معنى كها قامول . بك

كم منعرا تاريخ طبري مبدد مثلا

حزت علی کو ، یک مقد مے میں خود اپنے قاصی کے سا صفے لطور گواہ بہیں ہمونا میرا آتو آپ

میں مو گئے اور آپ ، کے بیٹے حن کی گواہی آپ کے حق میں نا قابل آبول عظم اِلی گئی تو آپ نے اسے
اصولاً قبرل کیا کہ اسلام میں بیٹے کی گواہی ہاپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ، گوصفرت حن کے بلاے
میں وہم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ تھوٹ لولیں گے . واخدین کا عدل والفنا ف سے یہ فطری لگا فر بہا آہے
کے سلطنت را خدین ایک دیر پار سنے کی جزیمی اور فعلف کے واخدین کی طاقت جن اصولوں میں مبنی تھی
ان میں ایک مراسیب قرآن کریم کے اس محم کی تعمیل تھی ،۔

ان الله يامد بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربي وينهى عن الفحشآء والمنكر والبني يعظكم لعلك تذكرون - (كي الخل ٩٠) ترجم الله تنائي ب تنكم مريتا ب عدل اور احمان كا اور قرامت والول عن من سلوك كا وروه روكة ب بحيائي سع اور بُرائي سع اور زيا دقى سعه وهمين برسكة بي معاقم عنه بي الماد والماد .

ا عکم الول کی درویشا نه زندگی

تعزت ابر برمدان کی یه ومیت که مجھے میرے کیا نے کیٹروں کا کفن دینا زندہ لوگ نے کیڑو کے زیادہ متی ہیں اور صرت عرز کا حمر اسکے پیرند کے بیرین میں سبت المقدی جھے 1 نا اینٹوں کا

سب ارسط میدر بی سی مرح می الم دولت اور اقتدار کی عبک و که سے بیستان اور اقتدار کی عبک و که سے بیستان نقی رسید می مسلم می بین منطقاء و بیا کے مال دولت اور اقتدار کی عبک و که سے بیستان اور دولتی اور دولتی اور اقتدار کو جمع کر سے کا سبق اسپنے اتنا صنور اکرم صلی الله علیه وسلم سب بی با یا ور دان دولوں اکا مولی میں بیا کا مرد افتدار کو جمع کر سے کا سبق اسبنے اتنا صنور اکرم صلی الله علیه وسلم سب بی با یا ور دان دولوں اکا مولی میں بیا کا مرد افتدار کو جمع کر سے کا سبق استفار کا مرد افتدار کو جمع کر سے کا سبق اسب

خومت متی سلاتی وراسی میں که وہ مرببندی ہے یہ سربزری کا در شری کا ہے۔ یہ سربزری کا یہ اور شیری کے اور مرببندی اور میں کا یہ جہالہ ہے۔ ایک میں انسان کا استان کا اور میں کہا ہے۔ ان میں محکم الوں کی یہ درون شاندندگی وہ اوا ہے جوان سے بہلے پورے مسفی کا کمنات میں کہیں مذر کھی گئی خلافت کو وہ اوا شدت نہیں نبوت کی مائتی سے میں اور اسی مائتی میں وہ اپنی دیا وہ خوت بنا ہے وہ اور اسی مائتی میں وہ اپنی دیا وہ خوت بنا ہے وہ اور اسی مائتی میں وہ اپنی دیا وہ خوت بنا ہے وہ اور اسی مائتی میں وہ اپنی دیا وہ خوت بنا ہے وہ وہ اور اسی مائتی میں وہ اپنی دیا وہ خوت بنا ہے وہ اور اسی مائتی میں وہ اپنی دیا وہ خوت بنا ہے وہ اور اسی مائتی میں وہ اپنی دیا وہ خوت بنا ہے وہ اور اسی مائتی میں وہ اپنی دیا وہ خوت بنا ہے وہ اور اسی مائتی میں وہ اپنی دیا وہ میں اللہ میں وہ اپنی دیا وہ اور اسی استان خوش مور کیا تھا ، وہ میں اللہ میں وہ دوخوا عند

# خلافتِ راشرہ ہی کی راہ مردی گئی قربانیوں کے چند منوبے

المستله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد ،

منا دنت راشده میں جن لوگوں نے اللہ کی راه میں جباد کیا اور منکرین ختم نبوت اور منکرین کو قا سے مرائے ان کے جذر جہادا وران کے جان دسینے کی اللہ رب العزت نے ٹو دخر دی ہے ۔ یاایماالدین امنوا من برتذ منکوعن دین او نسوف یاتی اللہ بقوم بھی ہم ویجیدنه اذارت علی المؤمنین اعزہ علی الکا فرین مجاهدون فے سبیل اللہ ولا میٹا فون لوم آدلا شعر رائے المائدہ من م

سیال با تی الله دبندم میں دونول می موسکتے ہیں اوان کے بدلے میں با اس کے مدلے میں با اس کے معال اور اس کی مقابل پر سے مہاج صورت میں منہوم یہ موکا کہ کچے لوگوں کے مرتدم و نے سعے ایمان والوں میں کمی مردم نے کی ان کے بدل میں افتد تمالی اور لوگوں کو اسلام میں لے است کا اور ال میں کمی منہ و بائے گی .

دور مری مورت میں منہوم یہ ہوگا کہ وہ مرتدین ایمان دانوں کو کوئی نتصان نہ بہنا سکیں کے اللہ تفالی ان کے مقابل اپنی ایمان والوں سے ایسے توگوں کو کھڑا کرد سے گا جو کا فرول پر سخت اور تیز مہول کے دہ ان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ان کو کچھ لوگ منع کرنے والے ہوں کے گریہ ان کی بروا ہ نذکریں گے اور جہاد میں ڈٹ کہ کھڑسے میوں کے

یہ جوان کے جہادی خبردی گئی اور الامت کرنے والدں کا ذکر کیا گیا ہے یہ بتا ماہے کہ را حصوب ہوں گے اور را معنی یہ ہیں کے مرتدین کے مقابل ہیں اسٹرا ان کو لائے گاجواللہ تفالی کے مجبوب ہوں گے اور

الندان كالمحبوب سركا.

یدان اوگول کے ایمان و افلاص کی فردی گئی ہے۔ جو حفرات البر برصدیق من کے مکم سے منکرین ختم سنوت اور منکرین ذکو قد کے ملاف نکلے۔ یہ خدا کی طرف سے ان فربا سندں کی تبو لمیت کا اعلان سے جو حفرات البرکوم کی فلافت میں دی گئیں۔ یہ خلافت واشدہ کے صا دن ہونے کی اسمانی شہادت ہے۔ کوئی فوٹ نفسیب رو مذکر سکے گا۔ یفت ارتدا و سے مہلے کی ایک منٹیکی تی ہے۔ اسمانی شہادت ہے۔ اب عفرات عمر سکے دور فیلافت میں دی گئی ان فربا نیوں رجھی نظر ڈاکیں ،۔

ا۔ محرکہ جسٹری ایرانی فرج حب دریائے فرات کے مشرقی کمارے اُٹری اور حرت البعبید اُ فرات کے مغربی کنارہے بہ عصے توایز نی سالارنے البعبیدہ کو بیغیام دیا کہ تم دریا عبور کرکے کہتے ہو یاسم ہمیں اپنے بارسے میں دونوں طرح ثیار سونے کا اِشادہ دیا۔

تکووے گفتوں کی بیبت ناک اواز سے گھرا گئے تو سواد گھوڑوں سے نیچے اُترائے اوران افقیوں برحمذ اور میں سے بیلے حرات الوعبید الا اسے اور ایک سیبت ناک ماعتی پر تلواد سے حملہ آور میرے مرکعتی نے انہیں گرا کر پا وسے کیل ڈالا اب الوعبید اُن کے بحیائی نے تھنڈا ماتھ میں لیا اور اسی ما بھتی پر بھیر تلوار سے حملہ کیا گر ما بھتی نے ان کی بھی مبلیاں کیل دیں۔ دو سر

تفرت عمرائے دیخلص فرج جان بر جان دے دہے ہیں جال ہے کہی کی موت سے
کسی دو مر سے کے استعقال ہیں کچے فرق اسے کسس ایک ماعتی سے سات جا بنا ذہر ائے تب
کہیں جاکداس کی سونڈ کئی ۔ ان اوگوں کے دلوں میں اگر کچہ بھی شک گزرا ہو تا کہ ہم جس خلافت
کے بھنڈ نے تنے یہ قر بابنال دے دہے ہیں شاید وہ خلافتِ واشدہ مذہو بھنے میں نہ ان الیا تھی
کے بھنڈ نے تنے یہ قر بابنال دے دہوں کا یہ ایمان پر ور نظارہ کم بھی دیکھیے میں نہ ان الیا تھی

سرة ايج حب اس داه مل كى بچائى كا بدراليقين مو.

۲. سنگ قادسید بی طیحددات کے دفت ایک تیدی کوساتھ کے کہ ایرا میوں کے ساٹھ منہار
سے نشکریں جا گھسے اوران کے کئی فرجیوں کو تہ تیغ کرکے والیس اینے کیمپ بیس آگئے۔ جان کو
ستھیلی پر رکھ کراس طرح میدانِ جنگ میں کو دناھرٹ اپنی توگوں کومیسر استدا ہے جو اپنی سوچ
اور دیانت میں اخلاص کے انتہائی نیٹین سے جانیں جائی آفرین کو دسے سے ہوں جالا فت کے
ما وقد مولے میں اگرانہیں کچو بھی تا مل موتا تو اسس طرح جاندں کی بے تینے قربانیاں کھی سامنے
ما وور میں اگرانہیں کچو بھی تا مل موتا تو اسس طرح جاندں کی بے تینے قربانیاں کھی سامنے
ما دور میں اور در کشتوں کے بیٹے گئے۔

جنگ قادکسیدین ایک میلان قیدی المجن قیدی حالت میں دیکھ راہ ہے کہ ایرائی
میلال براُ مُرے جید انہ ہے ہی تواس نے حضرت سعدر کی بیری سلی سے کہا کو میل نول کی مدد
کے لید میں نکلی چاہتا ہوں۔ اگریم میری بیٹر بیال کھول دو تو ہیں اس جنگ ہیں گو د قا ہوں۔ اگر میں
د دو دہ ترکی صفول کو چیر آگیا اور اس ایک نے جنگ کا نقشہ بدل کرر کھ دیا۔ شام کو وابس آگراس
نے بھر اپنے کا محقول خود دو میٹر بیاں بہن لیں جھزت سعد کے نے جب یہ واقعہ سالۃ فورا اکسس کی
بٹر بیال کھول دیں اور فرمایا ایسے جا نشار سخض کو قید میں دکھنا درست نہیں اور اس کے سابق قصم
کواس جا نباذی کے عوض معاف کردیا۔

س. دوائن کی فتح کے ایمان پر در وقائع میں ٹود سالا برجنگ حفرت سعد بن ابی وقاص کو د مجھے آپ نے کسی دلیری سے دریا سے دریا سے دریا میں ٹور سالا برجنگ حفرت سعد بن ابی وقاص کو د مجھے آپ نے کسی دلیری سے دریا میں اس طرح جبل رہے تھے گویا کسی میدان میں مبل رہے میں دریا میں اس طرح جبل رہے تھے گویا کسی میدان میں مبل رہے میں دریس کے کوامت سین کڑوں لوگوں نے دریکی، سامنے دو سرے کمار سے برجنمن کی افواج جمع تقییں ، استقلال کے بربیار رو دریا با رمنا بل کے لیے کس عزم ولیتین سے اسکے بڑھ رہے تھے ، گرانہیں کی کھی گان برتا کہ سیمے حضرے ملی مہیں تو کیا وہ اس طرح اسکے بڑھے۔

م. محس کی لوائی میں شرحیل اکید مشرکی طرف کی دیے۔ دشمنر لکا ایک برارسالہ ان کے تعاقب میں مقال ہوئی مسالہ ان کے تعاقب میں مقال ہوئی کیا اور یا تی ادر کا تا ہوئی کیا اور کا تا ہوئی کا ادر کا تا ہوئی کا در کا تا ہوئی کا ادر کا تا ہوئی کا در کا تا ہوئی کا تا ہ

ه. شام كاردا تين مين على ادانى كس مع تي جيمسار فرج ك ايك كماندر اسس مين

ہا شم بن عتبہ تھے امنہوں نے جب وسٹمن کی فرج ایک جگر شرکزدیکی تواتب اپنے گھوڑے سے گودے اور قسم کھاکہ کہا جب مک میں اپنا تجنڈ اقلب پرنہ نگا دول میں واسپس انسے کا نہیں ان کے اس عزم اور جزم سے ان کے کس بقین کا پتہ جلتا ہے .

ہ. خبک برموک میں صرت عکوم بن آبی جہل کی یہ ایمان افرور نقر برینی گئی «میں مجالبت کفررسول الله مسل الله علیه وسل سے بھی لڑ مار ما ہوں، آج اسلام میں میراقدم کا فروں کے مقابلیں کے مرسول اللہ علیہ وسل سے بھیے رہ سک سے جھیے رہ سک ہے۔ جارسوسیان فوجیوں نے بھی اس کے ساتھ عہد، وفا باندھا اورالی ٹریت سے حملہ کیا کہ فودس شہید ہوگئے مگروشمنوں کو بھی لیسیا کردیا .

>. وہ منظر کشنا ایمان بر در مرد کا حب حزت مترجیل دشمنوں کے نظمیں تھینے ہوئے اوازد رہے عقے کہم سب اپنی جائیں اللّٰہ کی راہ میں دینے استے ہوئے میں امر قرائن کی بیا تریت اس کی زمان برجادی تمتی ،۔

ان الله اشترى من المؤمنين انفسه عدد ا مواطع مان له والمجنّلة -وريك الثوب ١١١)

ا تب نے اور از دی کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے آئیں. دشمن عور توں کے خیموں تک بہنچ تھے بھے بگر صرف ، شرحیل کی اس اور از سے میدان کار زاد کا نعشہ ہی بدل گیا، لوگوں نے اسکے شرعہ بڑھ جرا ھے کر جانیں دیں کہ وشمن آٹا فا نّالبِ بامر گیا،

محالیہ کی میم میرت ان تابین میں عبرہ گرم ہوئی جنہیں نے کر حفرت عمر ہ و عثمان میں مرکم میں دوڑ سے خلافتِ رامشدہ کے چراخ اپنی قربا بنوں سے رکوشن موسک وہ عرف اور صرف ہی مرجعت تھے کہ ہما را خدامیم سے کیا جا ہما ہے اور انہیں خلافت من کے حق بولے پر پورائیتین تھا ، الٹر کسبس و ما بقی موس

#### حفرت ابو نکرم کی سیاسی بھریت به عازمِ لافت میں بغاوتیں آغازِ ملافت میں بغاوتیں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ،

حفزت الديكرمىدين من كفيفيند بنت بملطنت اسلام مي سرطرف سد بغاد تول كى يورش المى يديورش تمين دامول سعداني .

اس سے معلوم ہواکہ حضور کے بعد جر مدعی نبوت بہناس کی مزا مزاستے مرتد ہوئین جولوگ اس کے بیروم بستے ان کا علاج النداد فتنہ ہے وہ لوگ اس کی داہ سے مہٹ جائیں توان سے تعرض مذکیا جائے۔ انسداد فتنہ موجیکا بھر بھی اگر کچھ لوگ اس کی نبوت پر عقیدہ رکھیں تروہ مجی مرتد کی مزا کے مستحق مول کے بل انہیں تو یہ کا موقع دیا جائے۔ مدعی نبوت کے لیے یہ دروازہ کھی مند سے۔

نیروز دُملی الم محروث معاذرہ کے محکم سے اس کے محل میں داخل موکم اسے قتل کیا، آسمفر

صلى الله طلبه وسلم كى وفات سے ايك دن بيہ يہ يہ صنعا ميں قتل موال اس كے قتل كے بعد مجى اس كى جماعت كے كچه ركر كسلطنت اسلام كے باقى رہے تاہم ان سے سفور كى رسالت كے فلات كوئى بات ہميں نہيں ہمنے جمزت الو سكر صداتى مزنے اس بغا دات كو فروكيا اور يمين پر اسسلام كى سلطنت أبير سے تمائم كى .

ا دورا دری نبرت کیام میں اُٹھا۔ میسیلی کذاب تھا۔ اس نے بھی حفود کی زندگی میں اسپنے
لیے دعو لے نبرت کیا۔ یہ بھی تضورا کوم علی السرطیہ وسلم کی رسالت کا قائل تھا اور اسپنے لیے اسمی نبی کا
سامنعیب تابت کرتا تھا۔ صفور ہے اسے کذاب قرار دیا۔ اس نے آپ کے نائبین کے خلاف بناو ت
کو دی اور میامہ کا ساوا اُشغام اسپنے ما تھ میں لے لیا بھڑت الدیکے صدیق شنے نائب رسول ہونے
کی جیٹیت سے ان پر بیڑھائی کی میمید عکور میں ابی جہل کی قیا درت میں ایک وست اس کی سرکو لی
کی جیٹیت سے ان پر بیڑھائی کی میمید عکور میں بن ابی جہل کی قیا درت میں ایک وست اس کی سرکو لی
کے لیے بھیجا میں بھیجا کے میمیدان جیگ میں مادا گیا۔

صزت دسول اکرم ملی الدملید وسلم محمسل اول کویتلقین نه فرانی کواس کے باس جاکر اسے ک الم کاعقیدہ ختم نبوت بہلائیں اور اسے اپنے دعو ملے سے دجوع کی دعوت دیں ہیں نے الیانہیں کیا سیدھا اسے ہی گذاب تھ ہرایا معلوم ہواکسی مدعی نبوت کے سامنے عقیدہ ختم نبرت کا بیان خلاف منت ہے مسلمان سیدھے اسی کے گذب سے مدعی بنیں جس طرح حضور نے اسے لگے وجھوں گذاب عمر ایا م

معیده فتم بوت ملال می بیان کیا جائے تاکدان کا اس عبیده برایمان معکم برقرآن ریم می ایت داکن دسول الله د خاتدالببین دی سورة الاس اب مما نول سمد لید ایک نفتی منے کی د صاحت میں اُتری کہ لے پالک بیٹوں کی نسبتیں انہیں لے پالک بنانے وائوں کی طرف نہیں ان کے بالیوں کی طرف کی جائیں بہی اللہ کے ہاں الضاف کے زیادہ قرمیب ہے۔

یدنیتی سندگرن کے لیے ہے جمہ الوں کے لیے۔ اسی کی مضاحت میں صفور کو دالکن دسول اللہ وخانتوالنبیدین کہا گیا ہم پ کثیر الاولاد شعبی کفہر ہن گے کہ آپ کی امت ایک ہی رہے اور اس امت سے آگے اور امّتیں مذبحلتی دہیں معلوم ہوا حس طرے حفور کے بعد کوئی نبی پیدا مذہو گا۔ آپ کی اس امت کے بعد کوئی اور امت بھی مذہبے کی ہمپ کی ہی امّت تسلسل سے آگے ہی سے گاور دہی امت دور قیامت مک جیے گی۔

مرزاغلام احدفے حب اپنی جماعت کومردم تناری کے کا نیزات میں اسپنے ملئے دہ اُمدارج کامکم دیا بھا تواسی دفت معرکسس کے ملنفے والے امت مسلمہ سے بحل کر ایک ملیحدہ امت ہو گئے بھتے۔

موامیت فاتم النیمین ملمانول کے لیے ایک نعبی مسئلے کی وهنا حت میں اُتر ہی بضروم میں اُتر ہی بضورہ مجھی ثلثون کذابون کی پیشگوئی ذرمائی تو مخاطب ممان ہی محقے اور امہنی کے سلمنے اسپنے وہنا سے کی وا ناخا نعدالندیدین لا بعد ی سوات کا یہ فرما فاسم لمانوں کا عقیدہ ختم نبوت کے استوںام کے لیے ہی مقاءان تین مرعیان مبرت کواپ کذاب کہر کران کے رُدگی راہ تبالا مجھے۔ پہلے انہیں کذابون فرمایا جو کہ ماکم ملمانوں کو اپنا عقیدہ تبالا یا ۔ اناخاتم النبدین لا بعدی۔

ا منمنی می ناکے لیے ہم اپنے قارین سے معذرت چاہتے ہیں ایا سید کذاب کی جل میں ایک سیلر کذاب کی جل میں اس میں اور کی اس میں اور کی اور کی کا میں میں اور کی اور کی کا میں میں اور کی میں اور کی کا میں میں اور کی میں کا میں میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں کا میں میں اور کی میں کا میں میں اور کی میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں میں کا میں کا میں میں کا میں میں کا میں کی میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں

اسود عننی اورسیلم کذاب دونوں نے صور کے حین حیات نبوت کے وعور مرکیے تھے موضیوں کا یہ کہنا ورست نہاں کہ یہ دیا وتیں دراصل صرت الجربوری خلافت کے فلا ن تحیی موضیوں کا یہ کہنا ورست نہاں کہ یہ دیا وتیں ہراصل صرت الجربوری خلافت کے دعو ول کی ابتہ کم معنور کی ذری ہوری کی ابتہ کم معنور کی ذری کے موفود کی ابتہ کم معنور کی ذری کے موفود کی معنور کی دری کے موفود کی معنور کی دری کے موفود کی مارو کا معنی اور کی کے دورات کے معلول میں کہیں توصرت علی من کے حق خلافت میں اور از الحقی بی تو اس وی مندی اور کے اورات کو دھویا نہیں جاسکی راسو چمنسی اور کر ایک معنور کو ایک متنالی موروث میں در کھلے گئے۔ ایس کے دورات کو دھویا نہیں جاسکی راسو چمنسی اور کسیلم کذاب صنور کو ایک مثالی موروث میں دکھلے گئے۔ ایس کے دورات کو دھویا نہیں جاسکی راسو چمنسی اور کسیلم کذاب صنور کو ایک مثالی موروث میں دکھلے گئے۔ ایس کے دورات کو دھویا نہیں جاسکی راسو چمنسی اور کسیلم کذاب صنور کو دورا

چار مزعیان نبوت ہیں سے دونے توحفور کی حیات ہیں ہی نبوت کے دعوے کیے اور دو نے رطلیح اسدی اور سجاح نے ، حضرت الوبکر' کے عہد خلافت میں تیجھیے وہ آخر کار سلمان ہوگئے "ناہم ان کا بھی ہم کچے ذکر کیے دیتے ہیں.

سا طلیح المدی بخد کار مینی والات بن اسد کام دار تھا۔ ایک مجگل میں ایک دنداس نے پاتی کا پتددیا اور د فال واقعی بائی اسد کام دار تھا۔ ایک مجگل میں ایک دنداس نے پاتی انگا تھا اور د فال واقعی بائی کے بارہ حیثے مکل پڑھے تھے۔ اس نے اپنے اس بتلائے کو اپنا ایک معیزہ بتایا حضور کی دندگی مک وہ د بار طرا آپ کی درمالت کا انکار د کرنا تھا۔ لیکن آپ کی وفات پر اسس نے بناوت کی درمالت کا انکار د کرنا تھا۔ لیکن آپ کی وفات پر اسس نے بناوت کی درمالت کا انکار د کرنا تھا۔ لیکن آپ کی وفات پر اسس نے بناوت کی مرمالت کا انگار میں اور می دور کرنے کے لیے بھیجا طلیح نے شکست کھائی اور دہ ددبار اور شام کی طرف مجاگ گیا بحرت الو بکر صدیق سنے اس کی قوم کو عام معانی دے دی اور دہ ددبار مسلمان موگئا بھرائٹس نے مسلمان موگئا بھرائٹس نے معرف عرب کے دور قال فت میں بڑے دب سے بنا کی خوار موسلمان موگئا بھرائٹس نے معرف عرب کے دور قال فت میں بڑے دب سے بنا کا دنا مصافح اس کے دور قال فت میں بڑے دب سے بنا کی خوار دیا اور بڑی جنگی شہرت یا تی ۔

س، سجاع نام کی ایک درت نے بھی نبرت کا دعو سے کیا۔ اس کا معتبدہ تھا کر صفور کے بعد کئ مرد نبی نہیں بن سکتا یہ نہیں کہ عودت بھی بنی نہیں ہوگی۔ یہ وسط عرب کے ایک قبیلہ بنی بیرلوع سے تھی اس کی قدم کے لوگ عراق میں بنی تغلب سے جاسلے محقے جو ایک عینائی قبیلہ تھا اور اسی کے باعث ان کوگوں میں عیسائی نظر مات نے برورش بائی بدان عیسائیوں کو سے کو مدینے برجملہ آور موئی ۔ یه نفتهٔ اعتقادی راموں سے اُجھے۔ تاریخ اسلام میں پیلا اعتقادی فتنه انکارختم نبوت کے پراپیس اٹھا . دور اِ فنتنہ کھریک خوارج کی صورت میں اُٹھا بھا بھائ شخان کے دور میں سمائی فتنہ مرف ایک سیاسی کھر میک رہی ائس نے ابھی ایک نرمہی شکل نہ پائی تھی بھیدہ رفض بہت بدریں مرتب ہما۔

# ص صنرت الومكر في كے خلاف أيك بغادت أتنظامي راه سے

عرب لوگ انتظامی امور میں کمی نظام کے اسکہ تھکنے والے نہ تھے بیصنور کی نبوت کا اعجاز تھا کہ یہ ایک نظام میں اُسکئے بیکن جہاں جہاں ابھی بوری ترمبیت نہ مونی تھتی ان میں آواد روی عیرا بھری کہ اسلام کی عبادات کو تو وہ قبدل کریں نیکن ایک نظام کو منہیں بھڑت ابو بکر ہ ذکوہ کرایک نظام میں نہ لیں لوگ الفرادی طرر پر زکو قد دیں گویا اسلام ایک دین منہیں مرف ایک ندم ب موکر رہ جائے ایک نظام مذہبے یہ وہی نظریہ جاملیت تھا کہ ندم بے صرف بدنی عبادات کا نام سے پُوری انسانی سوسائٹی پر اکس کی گرفت نہ مہو

صحادیہ میں سب سے رہے عالم حضرت البریجر تھے ہیں ایکار ذکوۃ کے مطالب سے سمجھ کے کہ ایک درکوۃ کے مطالب سے سمجھ کے کہ یہ کائم دین کے شعیفے بر سمجھ کے کہ یہ دی گئے کہ اسلام موجود ایک دین کے شعیف دیں گئے کہ ایک اسلام کو کسی مشورت میں کڑھے نہ مہدتے دیا جلسکے کا آپ نے کہا : ڈرٹ گئے اور اعمال فرمایا کہ اسلام کو کسی مشورت میں کڑھے نہ مہدتے دیا جلسکے کا آپ نے کہا :

أينقص المدين وا ناحي وين يريم كمى لائى ما ف اوري زنده رسول ؟

والله لا قاتلن من فرق مب الصلاة والركاة خان الزكاة حق المال والله لومنعوني

عناقًا كانوا يودونها الى دسول الله لقاتلته على منعرك

رجه بخداین استخص سے اور ن گاج نماز ا درزگاہ میں سے ایک کونہ مانے دکاہ حق المال ہے مخدا ایک بجری کا بحیم بھی جودہ صنور کے زمانے میں زکرہ میں اداکر سے

بي اگروه اسع بهي روكس ترس ان سے اس موك برالواني كرون كا .

بیرا دکار ذکرہ مریا ایکار نظام ہر دوصورتیں اس اسلام سے والیبی میں ہو حضورصلی الند علیہ دسلم نے بیش فرمایا تھا ،سواس میں شبر نہیں کہ یہ ایک گئے میک ارتداد بھی جس کا حفرت الو بحیر خ نے خوب استرقامت سے مقابلہ کیا جس طرح انکار ختم نبرت سخریک ارتداد بھی محاب کوم رہ جو امام پڑکی شام کی مہم سے جھے دہے متھے وہ سب حضرت الوب کوما کے ساتھ تھے جفرت الوب کے فضرت امام پڑکی شام کی مہم سے جھے دہ سے متھے وہ سب حضرت الوب کوما کے ساتھ تھے جفرت الوب کوف

له صمح مجاری مبادا منظما

ارماد پر مسع صفرت عرام کوهی مانگ لیا تھاا در بن پر ہے کہ مدینہ منورہ پر اسفے والے اس نازک مرسطے پر حفرت او بجرائز کو حفرت عرام بیلیے مدر بکی سخت حزورت بھی جرجها عت حضرت الوربجرائز کے لوارخلافت میں ان مرتدین سے نبط وہی تھی ان کے بارے میں قرآن کریم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ وہ خداکی عجبت کی دولت یا میکے اور خوات کالی نے ان کوخودا پنی محبت میں بے لیا تھا۔

ياايما الذي المنوامن يرتدمنكم عن دينه ضوف يأتى الله بقوم يخبهم

ترجر الما یان داد ؛ جرکوئی تم سے اپنے دین سے بچرمبائے گا تراللہ تعالیٰ آن مقابل ایسے دگوں کو لائے گاکہ دہ اللہ کے بیارے موں کے ادر اللہ ان کو پیارا برگازی کرنے والے سمانوں پر اور بختی کرسنے والے کا فردل پر

کود مدید سے دوسے بعض قبائل ان ارتدا دکی ترکیوں سے وَبُ کراپنی اپنی عبکہ فامرش ہے۔
اور دب گئے یہ مزمد نہ ہوئے تھے ایکن افرا تفری میں وہ ان تر مکوں کے متفا بلد میں ہذکل سکے بھر
جومہنی تفرت الد بجر مزکے عاموں نے ان مزمدین کی سرکونی کی بیمبدان میں نکل کئے اور سلم افراج کی
قدت ہے۔ مور صحیح نہیں کرماد سے عرب بغاوت میں نکل کئے تھے قرآن کوئم کی مذکورہ بالا آئیت
میں من بدند مذکر میں من تبین کا ہے اور حدیث میں بھی ہے۔

كفر من كفرمب العدب. (ميح بخار في مهار مدا) يها سي من تبعيض كاسم-

## الم حفرت الوكر الكي خلاف بغاوت كے بروى محاذ

ا. دید مفورہ پوری طرح خلافت کے کنظرہ لیس تھا۔ مدینے اطراف کے بدوجہنیں اسلام بیں کوئی کیٹنگی حاصل مذہری کئی عربرا کے روایتی جنگی جرش میں ان باغیوں سے مل گئے بحرت البریخر نے مدید کی سرحدول پر جنگی فرجی دستند بھا دیئے بعزرت طور نا وزبیر اور حضرت علی ان محافظ وستول پر مگران مقرر کیئے اور مدینہ ان ہاغیوں سے محفوظ رہا.

دریز برهمکر کے کمے لیے یہ ذوالفقدیں جمع مودہ تھے اس کی حزت البریج کو کوری خرکتی حب یہ دریا ہو کہ کہ کہا کہ است خرکتی حب یہ دریز برهم کر کے کے لیے آگ رائے سے تو محافظ دستوں نے ڈرا مور پر بنجمال لیا مسلمان مقابل کے لیے جو بنی آگے رائے یہ باغی سامنے نہ مفہر سکے ۔ پیھیے بھا کے مسلما نوں نے کچھ اُن کا تنادت کیاا مدمچربر محافظ دست مدینه کی سرحدول پروالس اسکنے تاکہ مدینه کرخالی مذہبی را اجلئے۔ حرت ادبحرصدی شنے دا توں دات اور تیاری کی بچیا در فرجی دستے ساتھ بیدے اور مسح ہونے سے پہلے خود والقعد کی طرف بڑھے۔ وہل باغیوں کا کمیپ مقاوہ لوگ و ہل سے بھی محباسے آتے۔ ووالقعد اپناکیمپ لگادیا ادر وہل ایک فرجی دست مجھادیا اور ثود والس مدینہ عیلے آئے۔

اسامه بن زیدام کی مهم جوش مردانه کی گئی تفتی به افواج تھی والمب مدینه بہنچ گئیں - اب مرینه مزده کی فرجی قوت کی دھاک پور سے عرب میں مبیط گئی روبدہ میں کچھ باغی جمع سخص صنت الو بحرام ان کی مرکونی کے لیے ادھ تھی گئے۔ باغیوں نے مختر سے مقابلہ میں شکست کھائی اور مجماگ کر طلبے کے ادمیوں سے جاملے اب مدینہ منورہ کسی باغی و سنے سے محفوظ تھا اور میرمخالف کے کا فول میں خلافت صادقہ کی الہی نصرت کا شور تھا ،

۲. کر مرمه می صفود صلی النوعلیه و کلی کا زیاده و فتت گزرا تضاده در و بال آب کی ترمیت کے گرب اثمات مقعد و فال زکسی نے دعو سلے بنوت کیا ندکسی نے دکار کیاندو وال سے کوئی باغی دستہ نکال . سے کوئی باغی دستہ نکل .

دیند منورہ کے اطراف میں کچھ السید سمان بھی تھے جنہیں صنور کی خدمت میں مدینہ آکر ترمیت پانے کا پر اموقع نہ الانتقابہی لوگ تھے جوان باعیوں کی با توں ہی اسکنے اور اُن کے وعوے کو سمجھے بغیران کے ساتھ ممیلے حالی میں دسیتے بہی وجہ ہے کہ صنوت الربحی کے ناب ان پر فتح پائی توان بغا و تول میں شامل مرنے والے عوام کو کوئی منزاندی ا ورامنہیں معاف کر ویا البتہ جوان کے مرضے تھے ایک ایک کرکے کیڑے گئے۔

مرینه بین مینوط قوت بانت که بعداین افواج کرگیاره حصول می تعتیم کیا اعدانهیں مرینه کی منتف جہات میں رواند فرمایا .

ا. دعیان نبوت میں سیله کذاب کی طرف تکرمه بن ابی بهل کو بھر عکومی کی مدد کے لیے شرحیل کوا در بھر حضرت خالد بن دلید مذکو تجھیجا ۔ اہنہوں نے جنگ بمامد ہیں اسے شکست دی جسیلہ لیے ایک قلعہ میں بنیا ہ لی بحضرت براء بن مالک نے اسے بھی فتح کرلیا اور اس کے در دانسے کھول دستیے مسیلہ کووتشی نے قتل کیا ۔

صرت خالد اورطعیم کامقابلرزا فدین مواعید نید موکر مدینه آیاد ورسلمان موا بیرآب درخت خالاً مالک بن فریره کی سرکونی کے لیے بھی بیطے یہ فویرہ سجاح سے مل گیا تقا اسے بھی شکست موٹی اور تیم موکر مادا گیا۔

۳۰ مهاجرین ابی امید کوئمین اور حضورت کی طرف روانه خرمایا. او حرکی بنیا و تول کو د با ما ان کے دومہ منگایا.

م. شهم کی فردن مجی ایک مهم روانه فرمانی .

ه عمان كى طرف مى ايك فرجي كست روان فرمايا حضرت عديد اس كه امير تقف بيم عكوم مي ان كى امداد كم اليم الله الله ال

٧٠ مېره كى طرف ايك دست بهيجا و بال مجي حزت مذيفيره اورعكومرف بناورت كوفروكيا.

ه . نفناعه کی سرکوبی کے لیدایک دسته جمیعا.

٨. بزسليم كم مقابل كي ايك دستر بيها.

٩. بروازن كميمقا بلهك ليدايك دسته فدج روار فرايا

۱۰ حضر موت تضور کی تعیات میں زیر برجی اسلام اسپیکا تھا بای طور کہ وط ل زکرہ کی وصولی بر دیاد بن بعید مقرر تحققہ صفور کی وفات کی فیر بر وط ل افتحت بن قیس معاینی قوم کے مرتد ہو گیا بھر مکور از سے اس فی شکست کھائی گرفتاً دموکہ مدینہ آیا اور بہاں اکر مسلمان مو گیا. باتی فوج امب لے ایسے
باس کی مجگومز مدکمک بھیجنے کے لیے رکھی اگر کسی مجگر صورت ہو تواسے بھیجا جاسکے،

# حضرت ابُوبجرهبديق ملي كوامي مزاج پر پوري نظ

اب ما تقد ملے کر ان ملاقول میں جہال بنا میں اٹھ دمی ہیں ہمی وگ مرتد یا بائل مہیں ہوئے مہدت سے ایسے جمی ہوں گئے جو دقتی طور پر دب گئے اور اوخود ان کے خلاف بنہیں بھلے الب نے فرجی افسا ۔ افساول کے نام بیٹام لکھا ، ۔

وی افسر خالف ملاقول میں میا مدروی اور نری سے میلیں جب علاقہ میں مینجیں بہتے انہیں اسلام کی دعوت دیں جوشخص ہم خیال تکھے اس سے تعرف مذکریں جوا مکارکریں ان سے مجاک کی جائے اورا ذان کو اسلام کا نشان سحجیں جہائیں وال عنان مشکر دوک ہیں ۔ (مختقراً) مرتدین کمب شک بسلام لائے پرمجبور کیاجاسکتا ہے نیکن کسی دوسر بے مذہب والوں کو جرامسلمان نہیں کیاجاسکتا۔ اسلام تلوار کے زور سے کہیں نہیں بھیلا۔ لا اکوا ہ فی الدین سو حضرت ابو مکرون کی یہ فوجی کارروائی بغاوتوں کو دبائے کے لیے تھی عیرمسلموں کو اسلام رپرلانے کے لیے نہ تھتی۔

# مدینه کی فوجی قوت ایران کی فوجی قوت کے برابر جائینچی

بوین بین مندربن ساوئ مسلمان مکمران تقا جنورگی دفات کے بعدی بعدوہ فوت ہو گیا ہو کی بین بن مزد بر مزد ہو گئے اور ابنہوں نے گیا ہو کی بن بنو مجدالقیس تو اسلام پر برا بر قائم رہے لیکن بنو بکر مرتد ہو گئے اور ابنہوں نے بنوعبدالقیس کے مدین منورہ بنوعبدالقیس کے مدین منورہ سے فرجی مدد ما نگی جفرات البربراہ نے مدین سے علام بن حضری کو بنوعبدالقیس کی مدد کے لیے جیا بنو بکراووان کے ایران ملیفول نے مدین سے ملام بن کست کھائی ۔ اس سے بتر عبال ہے کہ اس معربہ بی وقت مدین ابنی فرجی قوت میں ایران جمعی عظیم مملکت کے باید میں امریکا تھا اور ایران اس معربہ بی وقت مدین ایران عمل میں ایران کی طرف ایک سیاسی بیش قدمی تھی۔ شکست کھا چکا تھا ، یہ گویا حضرت البربر کی ایران کی طرف ایک سیاسی بیش قدمی تھی۔

## <u>پُورا ملک بغاو توں کے جال ہیں</u>

معنرت الو بحریف دور میں تربغا وہیں اُنٹیں وہ گومتفرق تفیں اور سرایک سربراہ اپنے ایک وعرب کو ایک مربراہ اپنے ایک وعوست اُنٹیا کی فررکر نے سے معنوم ہوتا ہے کہ ان سفر آبنا و آوں لے پورے عرب کو ایک گئیرے میں لے رکھا تھا اور یہ بدول اس کے تنہیں ہوست کا کہ ان سب کے سیکھیے روم اور ایران کی کرئی قوتیں ان بناوتوں کو ترمتیب دے دہی ہوں کفر انکار ختم منبوت کی راہ سے استے یا انکار زکوٰۃ سے یا کوٰڈ سے یا کوٰڈ سے یا کو کہ سے اُنٹھ اسلام کے مقابلہ میں برسب ایک مقد راحدہ .

الکفوملة داحدہ .

# اسلامى مرحدول برنظر كييئ

مین کی طرف سے اسوعنسی اٹھا بیامہ کی طرف شے سیلم کداب نے توکیک ارتدادا ٹھائی طلیح تنجد کے بنی امد کا سرداد تھا اورٹ کست کے بعدیہ شام کی طرف تھاگا. دمإں ان باعیٰد س کا کیمب، تواسجاج وسطور کے قبیلہ مزیر برع سے متی اس کے عواق کے بزوتفلب سے مجھوتے
عقے یہ زیادہ ترعیسائی لوگ تھے۔ کیا رعیسائی سجاح کو بنی مان کواس کے ساتھ طیعے ہوں گے بہنیں
یہ ایک سیاسی جورتہ محتاج انہیں ان اندرونی اموریں دخل دینے بغیرک لام کے مقالبہ میں لے آیا
تھا۔ کلدم اور حزبی شام خوافیائی پہوسے عوب کا حصد میں جوزر نے جبی اسامہ کو او بنی شام کی
طرف مزجیجا محتاء عرب حب اسلام کے زیزگیں آیا تو یہ سرحدی عرب سلطنت اسلام کو ماشنے کے
طرف مزجیجا محتاء عرب حب اسلام کے زیزگیں آیا تو یہ سرحدی عرب سلطنت اسلام کو ماشنے کے
میں مدی تیار مزم ہے۔ روم اور ایران دو نوں نے اپنے قریب کے علاقوں میں ان باغی تو کول

مصورت مال بتلام ہے کو سلمانوں کے ہمل دشتموں کی نظر بورسے عرب بر معتی ا دروہ ہی عرب کی بداند روز ہی اندرونی بغا و تیں ترتیب و سے و ہے۔ تقصاس کا لازمی تقاضا مقا کہ اب سلمان بھی شرق و مغرب کی بیان دو قوموں بہ نظر رکھیں اس کے بغیرہ ہ اسپنے ملک عرب کی مخاطب کر سکتے تھے اب ان مرحدوں بان لوگوں سے جرمڈ بھیڑ ہوتی رہی برسب اسپنے ملک کو اس بیرونی مداخلت ہے بہا کے لئے محتی شام کی طرف سے طبعہ اسدی کو جو بناہ دی گئی وہ بتلاتی ہے کہ عرب کی ان بغاد توں کے بیمنینا ان فری تو توں کی سازش محتی

مستشرق ولیم میود کر جا ب کا حرب عرب کا مرصدوں بر دسینے دانے میز مسلم اوگوں سے مسلمانوں کی بخر چیں ہو مکی آوید میرونی قویں ان کی کا میت میں کھلے بندوں آگئیں ۔ دہ کھتا ہے : ۔

کلدید اور جنوبی شام نی جمیست عرب کے حصد ہیں ، وہ تو ہیں جو ان ممالک میں الباد ممتیں بورب توم کا جز و لازم تھیں اور عرب میں اسلام کی جربتو میک اعظی وہ اس دائرہ عمل کے اندر تھیں جب ان کی جھڑ چیں ان کی مرصدوں کی الملامی فوجوں اس دائرہ عمل کے اندر تھیں جب ان کی جھڑ چیں ان کی مرصدوں کی الملامی فوجوں مسلم جو میں آران کی حمایت میں شروع کی گئی جو موں کی محالیت میں کسری آری تھی اور مشرق توں کی حمایت میں کسری آری تھی اور مشرق توں کی حمایت میں کسری آری تھی اور مشرق توں کی حمایت میں کسری آری تھی اور مشرق توں کی حمایت میں کسری آری تھی اور مشرق توں کی حمایت میں کسری آری تھی اور مشرق توں کی حمایت میں کسری آری تھی اور مشرق و مغرب کی ان دوطاقتوں سے شروع ہوگیا۔

اس سے بہ جلگ ہے کو صفرت الرسجر الله ان بنا و تو ک کے فروکر نے میں مرف ال مالک پر نفر نہ کھی جو بیش آد ہے محتے جلاان کے اسباب، بر تھی آپ کی گہری نفر بھتی ، اب آپ نے اگر ایٹا دُٹے اپنی مرحدوں کو مضبوط کرنے کی طرف اسٹھا یا تر یہ کوئی ہے جاکاروائی ربھتی تاہم ان نئی مہمات کو ہم حفرت الوبکون کی فتوحات کا نام دیتے ہیں ۔

# تصرت الوبكر فلكد ورخلا فت كى فتوحات

حضرت البريج المنظم فرص ان الحلى بنا والوس كونمركيا بلكانليفه را ندك قدم آ كي بي بله هم اورات البريج المحيار بحوال اورات المنظم المنظم

## امثننى بنءارث كى مهمات

بحرین کی بناوت کوخرد کرنے میں متنی بن حادث سیبانی نے بہت کام کیا تھا۔ اب سے فع سفال کی طرف پیشیں ندمی کی تاکہ اس ملاقہ کو ایکان کے کار ندول سے پردی طرح لیا جا سکے بہاں کے لوگ دیسے بھی ایران کے مثال مسے تنگ عقے۔ وہ متنی کے ساتھ سہ گئے حضرت او بجرائر نے حضرت خالد بن ولید منکو بھی اُدھر بھیجے ویا جھڑت خالون ا بقر بہنچے یہ جگہ بھرہ کے قریب ہے۔ یہاں سے وہ بیل جنوب کی طرف تھے کے مقام برایرانی فرجیں اور اس الدی فرجیں ایک ودسے کے مقابلہ میں بھیں۔ ایرانیوں کوشک ت ہوئی اسے جنگ سال کہتے ہیں۔ حضرت خالد نے بچرالیس کے مقام بایراینیوں کو دوسری شکست دی۔

۷ بیره کی فتح

حمزت فالدبن ولیدهٔ بهروریائے فرات کے منر بی کنار سے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے ہوہ کی کا دن بڑھے اور فراست کے سارے مغربی علاقے کو جہاں عرب آباد یاں تھیں ایرا نیوں کے تعرف سے نکالا جیرہ میں میسائی حکومت بھی ایرانی ان سے خواج وصول کرتے تھے۔ معزت خالاشنے میرہ پر فتح بائی اب ان درگرں نے عوام ال حکومت تسلیم کی اور اسنیس سے الامذ جذبید دینا منظور کیا۔

#### انبار اورعاين التمركي مهمات

صنت خالدین دلید نے اب میرہ سے ستمال کارُخ کیا اور بابل سے کوئی استی میں اسکے بنا برفتح یاتی اور وفال سعے سچیم مغرب کی طرف بڑھے اور عین التمریر فتح یاتی اب ایران کی مرحدیں مات ہو جیکیں اور بغاوت کا کوئی خطرہ شرط.

م . حضرت خالدین ولیدُ نے عین التمریمی ثنی بن حادث کو نائب پھوڑا اور ثود نصف نوج کے کرشام کے اپنے اسلامی کیمپ ہیں پہنچے اب سلمانوں کی مجبوعی فوج و ہاں چالیس ہزار تھی۔ یہاں جیمر کی فوج ڈھائی لاکھ کے قریب تھتی اجنادین کے مقام پردو نوں مشکروں ہیں بڑی ٹوزیز جنگ ہوئی مسلمانوں نے فتح پائی اور سلمانوں نے ایک اور نقشہ دکھایا کہ کثرت کس طرح ایک تعلت سے کھی شکست بھی کھایا کرتی ہے ۔۔

كومن فئة قليلةغلبت فئةكثيرة باذن الله. ري البتره ٢٧٧)

بر منه به جادی الاولی سام کولری کی منوی فتح می به ۱۹۸۰ جادی الاولی سام کولری گئی اس به به به به به به به به به گئی اس بی مهرخل شاه روم نے الطاکیر پہنچ کر بناه لی جب کسس فتح کی خبر مدید منورہ پہنچی ترحیزت الو مکرا نوع کی عالب میں تھے محترت خالد منے نے وشش کا دُخ اب حنرت عربی کے دورخلافت میں کیا۔

#### حنرت الوبكر<sup>و</sup>كى فوجى كارواني پرايك نظر

سترا دیجومدان این مبدخلانت مین میرنی طاقتون میمی ایست ریمورتال بتاتی ہے کہ وہ اپنے دقت میں کک آمدو نی حالات میں پوری طرح مطفن تھے۔ امدونی خلفتار کے وقت کوئی محران بروڈی مہا کارخ نہیں کہ اگرائی بنود منا فت پر تعبنہ کیا ہوتا تو مک میں اس قدر طمانیت مذہوتی ہوکسس وقت محتی کہیں تو صرت علی کے خلیفہ ہو لے کی بات اٹھتی۔

کک کے اندرانکا رِزگاۃ کے علادہ کوئی فقتہ نہ تھا، انکا بِغتم ہُوت کی ٹرکیس مدینہ سے نہیں اطراف سے اکٹی تھیں ادرائنہیں سلمانوں میں کسی فرقہ بندی کا نام نہیں دیا جا سکتا.

حفرت الديحرة مستوفول نت بي البين آب والركسي درج مي مي مجرم مي محيق توده الا البين كلمي دب كرد بهت برطرف بوكا الأائي ندارشت ، دش يري كر يجي بيشر بدي كرموم نهي مركزي طور برسلان كس قد دم منوط بي ان مي اندروني كوفي خلفت ارمنهي .

# صرت الومكر كانظام حكومت

الحمدالله وسلامً على عباده الذين اصطفى اما يعد:-

بزیرہ نائے وب میں یہ بہا عوامی حکومت بھی جو بیند مسلمانوں نے ال کر بنائی اوراسے
حکومت کے نام سے نہیں خلافت کے نام سے جلا یا بسلام ہیں باد شامیت کا کوئی تصور نہیں ہے
اللہ اوراس کے دسول خاتم کی مائتی ہیں جو حکومت بی اس نے خلافت کا نام با یا جنافت کے
معنی تھی مائتی کے ہیں اسلام میں جو سراہ تھی ہودہ اللہ تعالی اور صفور اکوم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائتی کے
نام سے حکومت کر تا ہے اس پہنو سے حضرت الا بحراث کی خلافت عرب میں بہا حکومت ہے۔
اس سے بہنے عرفوں میں کوئی خاندان حکومت مذکر با یا تھا سوید ایک بہت برق می دوری میں میں جو تا مداری
متی جو صفرت الربکورہ برائی کی محصیف لفائے والتدین اسی بہا حکومت کے اصوار ں برا بیٹ لیٹ وہ موری میں استحد میں موری الربکورہ بیا ہے۔
دوری خلافت کو تے دہے کسی عمارت کی تعمیر میں جو کام بنیادہ ل کا ہے خلافت والت موری میں وہ محدورت الربکورہ کیاں مراشخام با یا ا

### املام سلطنت كي أميني حيثيت

اپ کے سیب خطبہ نے معطنت کے نمام شہری کو بنیادی انسانی حقوق ویئے طاقور سے طاقتورا درجاب سے جابی خفس کو معطنت کے تناظر میں کمزور شلایا اور کمرورانسان کو آخر میں اپنے حقد ق لورسے لیفے پر قومی شلایا بریمام انسانوں کے حقوق کا پہلاا علان تھا:۔ ان اقوا بکھ عندی الصعیف حق اخذ للہ بھیموان اصعف کھ عندی لقوی حنی اخذ مندا لمق ۔ لے

ترعمه به شک تم میں جوسب سے زیادہ قوئی ہے وہ میرے نز دیک منعیف ہے بیہاں کک کمیں اس سے کسی کا ای وصول کردں ادر مبشک تم میں سب سے زیادہ کمزدر میر ہے نز دیک تو بی ہے پہاں کک کرمیں اس کا حق دو مرسے سے لیے پاکس .

#### اسلامي تطنت بي قانون كي على ما خذ

ترجمبہ حضرت الوبج اللہ علی ہا س ب کوئی مقدم آتا حب کا حکم نہ موکتاب الدیس باتے اور خصرت الوبک کی بیات اور خصرت اللہ میں المجتباد کرد س کا اگر وہ نا در ست موتو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھئے آگر وہ نا در ست بر تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھئے آگر وہ نا در ست برتھا میں اللہ تعالیٰ سے استعفار جا بتا ہوں .

اجتہاد کے بھی بھرد در جے ہیں ایک یہ کہ دوسر سے اہل ملم تھی اجتہاد برائی اور سب اہل ملم تھی اجتہاد برائی اور سب اہل ملم اسی ایک اور سب اہل ملم اسی ایک اور دور اورجہ اجتہاد یہ ہے کوالم ملم کسس میں بخشاف رائے موں اور اس میں جو بات بھی کہی جائے اس میں خطار وصواب دونوں میں امروم مورت اور دواجروں کی امروم مود ہور مضرت الو تجرف نے اسپنے دونوں میں دومرا درجہ دیا ہے۔

#### اسلامي سلطنت بين شوري كانظام

انتظای امود میں صنرت البر بجینظ این نبوی کی پیروی میں شور سلسے رائے لیتے جب کوئی معالم بین آ ما توانپ دو مرمل سے مشورہ کرتے لیکن مجرعمل اینے ضعیعے پر ہی کرتے اور دو مرول سے مشورہ لینا آپ کو اپنی رائے تا ائر کہ لے میں مدد دیتا ۔ تاہم مسلامی نظام میں کثرت رائے

كه طمشات م بدا عرا

سے نیسے نہیں ہمنے جمہورت اور شورائیت ہیں ہم جمہری فرق سے ، قرآن کریم میں سے ، م وشاور هرفی الا مرفافا عزمت فتو کل علی الله ان الله بجب المتو کلین. دیکی ال عمران ۱۵۹)

ترجمہ اوراکیاں میں آن دھی البنسے مشورہ کریں بی جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو اللہ مربھ و سرکریں بے ترک کے اللہ تعالیٰ بمبروسہ کر ہے والوں کو دوست رکھ تاہیے۔ اس آیت میں منصب کی اوعزم امیر بہتائی گئی ہے۔ جمہوریت میں فیصلہ کترت وائے برکیا جاتا سے قدت وائے بر بہتیں ہ

جمہوری وہ طرز عکو مت ہے کہ جس میں ہندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا تنہیں کرتے

ا. صنوراکرم صلی اندهمیدوسلم کی وفات کے زیرا شرجیدد کی دائے میری کی میشکرا سام کمچید اورون روک لیا جائے حفرت الربجرون فی جمہور کی دائے پر فنصل نرکیا لینے فیصل پر اسٹ کر رواند ذاما .

، کہ جمہور کی دائے تھی کہ ہولوگ حکومت کو زکوۃ منہیں دینا جاستے ان سے سختی نہ کی جائے رعبی کھی بناوت پر نہ ایجا بئی رائب نے فرما یا کہیں زکوۃ میں سے ایک دسی تھی تھیوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہوں ۔ زکاۃ کے ایک عبکہ حمع ہوئے بغیر عکومت منہیں عمیا ئی جاسکتی تھتی ۔

٣٠٠ تفنيه فدك بي اتب فى معبس شورئ كى كوئى ميئنگ شائى تودننيسلاكيا . اب نے مدميث رسول كه انبياء كے تھوڑے مال بي ورانت تنہيں ہوتی بيد مال بہيت المال كا سرتا ہے اس ميں كسى تاويل كوراه شددى . اس سے سجكم خلافت اخراجات كيے حبائستنتے ہيں يہ اس كيے كه ده مال كسى داتی ملكيت ميں منہس ہوتا .

۷۰ کیب نے اقلیتوں کو ان کے لِور سے تفوق دینے کسی گروہ یا فروکو زرد کئی مسلمان نہیں بنایا جرلوگ اسلامی حکومت کوتسلیم کریں ان کے مبان د مال کی اسی طرح حفاظت کی گئی حس طرح مسلما لول کے مبان و مال کی ہوتی تھی ۔اس کے عوض انہیں جزیہ دینا پڑتا تھا۔

منطنت اسلامي مين تومي مساوات

اتب نے مسلما ذرامیں تومی مساوات قائم کی بسربراہ کے لیے بھی وہ معیار زندگی رکھا ہو

ایک عام سلمان کا برسکرا ہے۔ اپنے آپ کو باوشاہ نہ مجھا اپنی حکومت کو باوشا سب کہا اسے ہمین خلافت (الشراوراس كررمول كى المحتى ) كانام ديا اورابين اتب كو قانون كر تحت ركها.

الهين في البينددور فلافت ميس فزار المي كولي مال جمع موف منهي ويا جوكوا ما اسع فرا

مستحقین می تفتیم کرد نیتے و فات کے دقت ننزا ندمیں ایک درہم کے سوا کچھ نہ تھا .

ته<u> به ن</u>سطنت اسلامی کومکومت کی وه بنیا دین مهیا کردیل حن پرنهی سکے مبالنین نها كاميانى سے مِنْد اب ند مفرت عثمان غني ميكوا پناكاتب مقرد كرد كھا تھا (جبيف سيحرثري) مركادي كاغذات سب ابنى كى تويل ميس موت عقر جب سلمان كسى مهم ميسكنة توامب بنفس فنيس ال ك سائد چلتے فلافت را شدہ اس میں مررا مسلمان البین ایک کوایک عام مسلمان سے تانون كيحكسى تقاضايي بالانهسجهير

سمال الفقر فنخ ی کا تھا جن کی امارت ہیں

### اینے بعد کے لیے نظم امگورعامہ

البيدني وفات سے يبينے نظم الطنت كے ليك يا تدبيركى ؟ اس كى ليد اسك *ى منے دورا بى ہوسكى تحيى .ايك يەكەحر*كېرىنىت كىي كە ا پياجا نشين م*قورى كەي بىم*لان خبر كو عابي اميرملکت مقردکرلي. د وم يه که بلوداميرکسي کوا پنا مانشين مقردکر دي وه ولي عهديه معصعوام مين اتمنام تبول موكراب اس كى نامزدكى يركدنى الحكى مذاته مسك اب كسي يه دوندل رامي كملي تقيى دونول يسسه كوني قدورت يجي برونكم امورعام قراني بدايت امدهد شودى بينده سع بابرن كلما

#### حفرت الوبكرره كااجتهاد

عوام کی قومی سطح منزلة الاقدام موتی سے اس میں نیک اداکوں کے مصلفے کا بھی خطرة سوتاسيد بصدراكمم كي د فات كمتعملًا بدكيا الفهارين كي خدد الرنعاتي في الرات كريم أن مرح فرماني بعد سفيعة مني ساعده مين ايني امارت قاغ كرف كه يلي حق مد موت تنف كيم كيار معيى نهب كر حزرت معدبن عبادة عبيد شقى منتف سميدل بي المنزيك يعذب كار فرمار وباجس طرح حنوت الوبجر النداس مجع تين ميهني كرحاً لاست بير قالو بالياراب ميمر

### ا پناجانشین مقرد کرنے میں آپ نے قیمہ وکسری سے موا فقت نہ کی

قیمروکسرگا اپنی جاشینی اپنی اولاد میں رکھتے رساسانی اپنے باد شاہوں کے ہمانی میں کے قائل تھے بھٹرت الجر بھڑ اور صفرت عرض نے اپنی اولاد میں سے کسی کو بمالٹ بن امرونہ کیا ۔ حضرت عقال ''برٹھا ہے میں مجی خلافت پر قائم سہے۔ اسلام میں کسی سینے کو فہیں مقرد کرنے کی احبازت ہوتی قراب پڑھا ہے ہیں بیڈ ومرد ارائی اعتمارے بدر ہے۔

حفرت البريحية والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنت كردياكه كسسلام سي مراء وم كلت المبيت كى مناي ما المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

### مضرت ابومكرصديق منزكي شابن شجات

سمی توکی کے کارکن ہیں کے ابتدائی مرصلے ہیں بڑوں بٹوں پر فاقع نہیں والتے مذان کے پاس عام جلتے ہیں۔ والتے مذان کے پاس عام جلتے ہیں جب توکی کا میاب ہوتی نظر لئے تداس وفشت قوم کے بٹسے لوگوں کو ہیں کا در انہیں تحرکی میں تماور ہیں کہ در سائی اور انہیں تحرکی میں تماور لیسے اسے قبرل کے لئے در میں اور میں ہے کے ساتھ صدق ول سے اس تحرکی بین شامل ہوئے ہوں ۔

اس تحرکی بین شامل ہوئے ہوں .

، کی مفرت او کوهدین را بهبت بهادر عقر اسید و عوت کے ابتدائی مرحله میں ہی معزب عن ابتدائی مرحله میں ہی معزب عن ا معزب عن ان مفرت طلی و مفرت و ایر مفرب عبد الرحمٰ بن عوف کود مقراساں کی رسالقین الین مغرب الدیجر دیکی دعوب سے ہی داخل صعب کسسلام موستے.

ر فی بنگ امدین فرج کے قبل اُ دوقت درہ کھی لہتے سے مسلما لوں کوجی سرمیت کا مامنا ہوا اور کسس افرا تفری میں کھنے قرمب مامنا ہوا اور کسس افرا تفری میں کھید وقت حضوراکرم صلی الشرطید وسلم بھی اکسینے رہ سے میسید حضورہ کے اسلام اللہ تعدید است میں جسے رہیں جسے میں اسلام اسلام اسلام احداث وسول اللہ فکنت اوّل من تعدید اسلام احداث وسول اللہ فکنت اوّل من

جادالىنى ھىلى ئەھىلىدىسلىك ترجى جىنىت البكركىچى مېرىب سىب دگ امدىكەدن ھنوگرىسە دىرى طرف بوگئە تەيس سىسىدىسى بېرلانغاج نىچ كىكە يكسس كىيا .

س. جنگ احدین مشرکین حب کودابس جانے لکے توصفر اکرم میل السطیہ وسلم لے محابہ میں اداز دی من بدھب نی ا فوھ دال کے چیے کن جاتا ہے وستر آدمی اس کے لیے ایم فیصلے مجاری میں ہے وقت کہتے ہیں کان فیصر ابو بکر دالز دار الزبار الذاب الله معاملے الله تقال نے انہیں اجرعظیم کی بشادت دی۔ معرب الو بکرا اور صواحت و میر بھی متے الله تقال نے انہیں اجرعظیم کی بشادت دی۔ الذین استعجابوا فلہ والوسول من بعد ما اصاب مدالقرح للذین استعابوا فلہ والوسول من بعد ما اصاب مدالقرح للذین استوا منه عدا تقوا اجد عظیم در ایک آل عمران ۱۵۲)

سلع تاديخ الخيس مبلدا حليه

علام يشطلاني (۹۲۳ هر ك<u>كفترس ان شرس يه خراست يجي تقته .</u> دعود عفان وعلى وعماد وطلعت وسعدين ابي د قاص و ابوسنديفة واين مسعود وعبد الرحن بن عوف .

قال اشجع الناس الوكرلماكان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دقلاً من يون مع دسول الله صلى الله عليه وسلم لكلا لا يموى اليه احد الا الوبكر شاهرًا بإسيف على دسول الله لا يموى اليه احد الا اهوى اليه احد الا اهوى اليه احد الا اهوى اليه احد الا اهوى اليه المدالة اهوى اليه المدالة المورى المدالة المورى المدالة المورى المدالة المورى المدالة المورى المدالة المدالة المورى المدالة المدالة المورى المدالة المدا

یرمزت عنی کی گواہی ہے کہ صفرت ابدیجڑ ہم میں سب سے زیادہ بہاور عقے انتجع الناکس تھے .

رجر ای نے کہا مدد کے دن ہم نے رسول انٹرصلی انٹرملیہ وسلم کے لیے ایک عربی کے ایک عربی کا برگا۔ ایک عربی کا کوئی کا برگا۔ الک ایک کا برگا۔ الک کا برگا۔ الک کا برگاری کا کہ ایک کا برگاری کا کہ ایک کا برگاری کا برگاری کا برگاری کا برگاری کا بھیلئے تھے سولنے الج رکوئی کا موٹ ہے ہے کہ کا موٹ ہے کہ کا موٹ ہے کہ کا موٹ ہے ہے کہ کا موٹ ہے کا موٹ ہے کہ کا موٹ ہے کا موٹ ہے کہ کا موٹ ہے کا موٹ ہے کہ کا موٹ ہے کا موٹ ہے کا موٹ ہے کہ کا موٹ ہے کا موٹ ہے کا موٹ ہے کا موٹ ہے کہ کا موٹ ہے کہ کا موٹ ہے کہ کا موٹ ہے کا موٹ ہے کہ کا موٹ ہے ک

## حضرت الوبكريكي سب سعيري قرباني

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

جی طرح مردوں بیں اسلام کی گفتی مفرت حفرت البر بجر منسے متروع ہوئی عورتوں میں بھی اسلامی تعلیمات کا جواغ حفرت البر بجران کے ماعقوں روشن ہوا ۔ انپ لے علوم نہت کے تحفظ کے لیدائی کمسن بیٹی کی قربانی دی ۔ یہ وہ عمر ہے جس میں حافظ بہت تعلی ہوئی۔ جید لیے بھے جس تیزی سے قرائی خط کرتے میں ٹری عمر کے طلب میں وہ قوت خط نہیں ہوتی۔ عوم نبرت کے سخفط کے لید ایک صغیرسن خاتون کا حلقہ نبورت میں آنا تعلیمی طرورت کے لید عزوری مقاد

المنفرت صلی الله علیه وسلم کی پبلک لائف کواکنده نسلول مک مینجیانے اور آپ کی تعلیمات کو اکنده نسلول مک مینجیانے اور آپ کی تعلیمات کو اکنده مجیلانے کے دوشن ستار میں ایک بیٹی کفاست مذکری بیٹی کھرور زندگی کواسکے منتقل کرنے کے لیے ایک بیوی یا ایک بیٹی کفاست مذکری مقیس محتیس میر بیٹیوں کا گھر تو دوسرا موتا ہے باپ کائیس ہوتا وہ اسپنے خاو ندول کے جال

ملي اليس.

اورات نقالی کے ملمی تریہ می تفاکہ آپ کی سب سے زیادہ قریب بری حفرت مذہب الکبری من فردات کی در گئی میں من فا بائے گا اور ایک تین بیٹیاں حفرت زین بیٹیاں حفرت زین بیٹیاں حفرت زین بیٹیاں حفرت زین بیٹیاں حفرت نین بیٹیاں حفرت کی بیٹی حفرت موت کا بل عبور کرجائیں گا۔ آب کے بعد نید ماہ کے بعد نید ماہ کے بعد نید ماہ سے ذیادہ اس نشأ ہ عندی میں مدرہ سکیں گی تو اس عدرت میں اندرب الفرت کا عالم سے ذیادہ اس نشأ ہ عندی میں مدرہ سکیں گی تو اس عدرت میں اندرب الفرت کا عالم کی میں میں میں میں میں ایک کسن لاکی آپ کے حلقہ تمذیمی آپ کے اور میں میں میں کی کوئی شخص آپ کے دو صدرت ایک تعلی مذا کوئی شخص آپ کے دو صدرت ایک تعلی مذا کوئی شخص آپ کے خلاف انگلی مذا کھی شخص آپ کے خلاف انگلی مذا کھی شخص آپ کے خلاف انگلی مذا کھی سے میں میں میں کہ سکے اور کھی کوئی شخص آپ کے خلاف انگلی مذا کھی اسکے م

اس فاتون کا دنیایس کیاستقبل رہے گا۔

وليد توانسرىب العزت كعطمي ب كركوني كب ك زنده د بعد كاليكن ظاهرى

رفار زائد باتی ہے کہ خاوند اور بو ی کی عمر دسیں اگر بیکسس سال کا تفادت سوتواس بوی ربیری کا ایک عومه در ازگر زناہے۔ بیباں معبی میں صورت متصور بھتی کہ تعنور علی الله علیہ کم م بہلے دفات یا میں گے اور اللہ لفائی آپ کو اس عمر تک اس دنیا میں زندہ نہ دکھے گا . عب میں النان ادکوں میں آتنا لائن توجہ منہیں دستا ۔ یہ حضور کا اعز از مقاکر آپ اس عمر میں فرت میں سے حب داڑھی مبادک کے عرف گذتی کے بال سفید تھے .

قران كريم مي ہے:-

د من نعب هره منگسه فی الحاتی انلابعقلون ، رتب نیس ۴۸) ترم به اور ص کویم لوژهاکرین هم استه پیدائش میں اوندهاکر وسیقے میں عمر کما ان کوشم پرمنین

حفرت الدِيجِرولي بيتي كى عرصاراً كى بينى حفرت فاطرار سعه بھى كم بھتى بوب معفوداكم م مىلى الله عليه وسلم فرت موسق حفرت فاطرار كے حشم دحواغ حضرت حسن اور حصرت حسين عفيه اور زينب محرام كلتوم تحتين بكين حضرت عائش السكه بإن كوئى اولا و نه تعتى جوان كى اس ظاہرى زندگى ميں ماں كاسمبارا اور مہلا وا بن سكے.

رجمت فدا وندی اس طرف متوجر سوئی اور حضور صلی النه علیه وسلم کی تمام بیولیر ا کوا دمهات المرمنین کا لفتب دے دیاگیا۔ ایت کریمیدوا ذوا بھوا عما تھر دالیہ الاحزاب ع حرب خدیج الکری کی فوات مک ندا تری محقی کسس است نے ایپ کی ان از واج کوجن کی آپ سے کوئی اولا دند محتی بڑا سہارا دیا بصرت الدیکون کی بیٹی جو کسی کی مال ند محتی اب نمام مومنین کی مال بن گئی .

### مضرت الجو بحرره كى برى قرماني

النان آولاد كه بارسه مي مرازم كوشه دكه اسينه برتوده مصائب كه بهار كلي النهار النان آولاد كه بارسه مي مرازم كوشه دكه النهام النهام كالمسان النهام النهام كالمسان النهام كالنهام النهام كالنهام كالن

كواس تقبل مي ديناايك بهبت راي قر باني تمقي.

حب طرح مردول میں طور صلی النُرعُلیه وسلی نفرت بدنی و مالی کی سیب کُی تربانی مسیب کی تربانی مسیب کی تربانی مسیب حضرت الو بجرون نے دی کسس طرح عود تول میں علم نبوت کا چراغ دوشن کر نے کہ لیے بھی سب سے بڑی قربابی حضرت الو بجرون نے ہی دی کون باپ اپنی کسن بیٹی کو اس مستقبل میں دیسے کے ساجے تیار سوگا جس ستقبل میں حضرت الو مکومانے اپنی بیٹی مغر عائش و اس کے نکاح میں دیں .

تزويج حضرت عاكشة مخضرت الومكر مك احسامات مي

یه میجه به که حفرت البه کورنه حدوراکره صلی الدولید وسلم کے رفیق سفر بهجرت رہے ادر کئی خطرات البینے اوپر لیج غار کے خطرے کا بھی سامنا کیا اسکین آند دیج عالمت راک قرمابی کو صفوراکرم ان کے احسانات میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہتھے۔

حنرت على المكيت بي صنوداكرم من فرايا : ... وحم الله ا با يكوذ وجنى ا بنت وحلى الى دادا ها حوة وصنحبنى فى الغاد داعتق بلالاً من مالك وحم الله عمر بقول الحق وان كان مرًا . له ترجه. الشرتعالى الويكون بررحم فراست امنون في ابن واس هيوفي عمركا) بينى مرسك بكاح بين دى مجع دين تك المفاكرسك كف فادين مرسم مناعة دسيع ادر باول مكو بسين مال سعة فريدكم النركي راه مي آزادكيا .

اس سے صاف پایا ماناہے کہ حضرت حاکشہ انکی حضور کے گھر آئد خداکی رحمتوں میں سے ایک بڑی درکتے کے مرآئد خداکی رحمتوں میں سے ایک بڑی حضورت ان کے ذریعے است کی ایک بڑی حضورت پررمی کی اور است کے ایک بڑے نظام تعلیم کرسنے معالاً .

علم نوبت کا پر جراع کس طرح بجاس ممال مک روشس را اب ۵۸ بجری دمضان میں بمیار موئیں مرف نو سال صنور کی معیت میں کزر عصر باتی تعریبا بچاس سال مک پوری دیائے بسوم کو نعتر مدرث کا درس دیا

كه دواه النرذي وقال مزا حدمث حن غرب صحيح

زرگی عرضام دنیائے اسلام ملدر مال آپ کا احترام کرتی رہی بہیا تین خلافنوں میں توآب کا احترام کرتی رہی بہیا تین خلافنوں میں توآب کا ایر مقام مقامی حوید حمل کے نا توشکوار واقعہ کے آپ کے بارے میں اسی احترام کا اعلان کیا جو آپ کو است میں میہا سے مامل مقارات نے ارزاد فرمایا :۔

ولها تعدحومتها الاولى. له

ترج<sub>يد. ل</sub>ه کي عزنت دعزت دترميت اس دا فقد کے بعد بھي دسي سبے جو <u>کيسے ت</u>ھتی .

## تفنوت الوسكر فكفليم فرماني صرب صنور كك محدود مذهقي

حفرت الدکنی کم محدود در تنها آب کا دین کے لیے برجذ به خدمت مرت صفر کی کہسس دنیدی اندگی کم محدود در تنها آب کا برجذب خرمت صفور کے بود حفرت رہیں ان ایام موالت میں خلید وقت حفرت اسمار بنت عمین را دو محدین الج بجر میں معنوت اسمار بنت عمین را دو محدین الج بجری مفرت اسمار بنت عمین را دو محدین الج بجری کی دالدہ تحقیل حفرت اسمار بنا ورکر کے کی تنہیں کہ دخرت اسمار خا و در کے اذان واطلاح کے بیز خود اپنے طور بر محفرت ریدو کی خدمت میں بہا اسمار خا و در کے اذان واطلاح کے بیز خود اپنے طور بر محفرت ریدو کی خدمت میں بہا اسمار خا و در کے دان واطلاح کے بیز خود اپنے طور بر محفرت ریدو کی خدمت میں بہا کی اخلاقی باید کی خواتین اسمار خا و در کے خلاف تو در در بیت بین کرکائی در دی ایسے اس وقت کی خواتین کی اخلاقی باید کی خواتین کی اخلاقی باید کی خواتین کی اخلاقی باید کی خوات کی بوی ایسے عقیدت کے حلقول کے اخلاقی باید کی البراغة مجاری مسالا

ميم اس طماح آزاد مجرتی رسیم آب ک<u>کمته بي.</u> د و دع اسماء <sub>ک</sub>ذمها آن لا نشستاک نه س<sup>ك</sup>

حفرت اسمار من کا ورع و تقوی اسس سعه رو که بینه کسم سمجیس وه مناوند کی امبازت کے بینری بیہاں صنبت فاطر من کی عیادت میں بیٹی تحقیس . حضرت الربحور من کسی بیر شفقت حضرت نیا طرز سیسے مذمحی حضرت عا کشتہ دینے کی درست گوئی بھی ملاحظہ فرمائش :۔

حنرت عائشہ 'محزت فاطمہ' سے حضورُ کی محبت والفت کو نہایت کھیلے دل سے بیان کر تمیں۔ آپ سے پوتھا گیا حضورکوسب سے زیادہ محبت کس سے بھتی . ایپ نے فروایا ۔ فاطمہ' سے بٹے

### عضرت مم المونين كى حق كيسندى اورالفياف شعارى

ا۔ کوئی عورت آسانی سے اپنی سوکن کی تولیت نہیں کرتی بسکین ام المرمنین تعزت المطاف الم المرمنین تعزت المطاف الم کاحتی بیندی کینے و منفض سے پاکی اور الفیاف مشعاری اپنی ہے انجو کر سامنے ہتی ہے جباب نے تعنرت جو پر میر کئے بارسے میں فرمایا ،۔

فااعلموامداً ةاعظم مركة على قومها منها.

تر هم رسی سنداس سند و یا ده مرکت دانی عورت کوئی نهیں دیکھی جواس اس کی قوم کو ملی مو.

صرت بورید کامی کے نکاح میں اسف سے موگودں کورکت ملی کہ ان سب نے بر مسطلق سے جلے آئے دار میں اسف سے موال کے مسال کی صنوراکرم صلی اللہ علیہ کا دار کے دستے کہ اب ان کی صنوراکرم صلی اللہ علیہ ملے کہ علیہ مسلم سے ایک سرالی نسبت موجکی تھی کہ اب یہ ان کے احترام نبرست کے طلاف سے کہ وہ ایک ام المرمنین کی قوم کے کسی فرد کو اپنا علام مبلے نے رکھیں۔

### ضرت عائشه محملي شان

الحمدالله وسلام على عباده الذمين اصطفى امابعد:

حدثينى عن قيام الليل \_ مجهاب كى دات كى عبادت كا بتاس.

كهب في المايا الم

ألست تقرأ يا إيما المزمل ان ادل هذه السورة منزلت فقام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت اقدامهم حبس فا تمتها فى السماء التى عشرشهرًا متم منزل أخرها فصاً تيام الليل تطوعاً بعد فريضة .... ولم يقدرسول الله يتمها الى الصباح ولم يقرأ القران فى ليلة قط بله

ترجمد کیائم سورة مرمل نہیں پڑھتے .... اسی سورت کی بہی آیا ت اترین نوصی برکرام فیام لیل کرنے لگے بیہاں کک کدان کے باکوں سوج مبلت اوراس کی اسفری آئیس بارہ ماہ کک ندائیں . بھراس کا آخری حصد نازل سوا تو قیام اللیل تعلی درجے ہیں ہوگیا۔ بہم تہجد کی مناز فرض محتی

یر آپ کسس دفت کا دا تعد بیان کر رہی ہم جب آپ عنور کی زوجہ نہ تھیں ادر مذات ام المومنین حفرت خدیجہ من تھیں۔ اس دفت ام المومنین حفرت خدیجہ منتھیں۔ آئی آپ کے پیرائیر بیان کو دیکھنے۔ آپ اسے اس طرح بیان کررہی ہیں جبسے پوری آنکھوں تھی

مله مسندا الم واودحبدا صن<sup>0</sup> مسندا مام احزمبر۲ مس*۵* 

صوريت حال مو .

القران کی ایک مقدیق معتی ہے۔ معل ایشت بیان کرنا آپ کے دعویٰ کان خلعہ القران کی ایک مقعدیق معتی ،

صحابر میں حفرت عباس کے سواشا پر ہی کوئی دوسرا ہوجی سے اس قدرتغیرقراک وخیرۂ حدمیث میں ملتی مورسم لطور نمونہ یہاں جند ہویا سے کی نشا ندہی کرتے ہیں ؛.

١. ان الصفاو المردة من شعائر الله فن ج البيت اوا عمر فلاجناح

عليدان بطوف عمار دب البقره ١٥٨)

ترجمہ . بے شرک صفا اور مروہ افتر کے دین کے نشان ہی سرح کوئی جم

جد.

ائب سے کہا گیا ۔۔ اس سے زید معلوم ہوتا ہے کہ اگر کو فی طوات نہ کر ہے تو پھر بھی نج یا عمرہ ہو سکے گا۔ ہاں اس سعی میں گناہ کو فی نہیں اسپ نے فرمایا السیا نہیں ہے اسپ کا مطلب اگراس طرح ہوتا جرتم کہتے ہو تو آست ایوں ہوتی ، لا جناح ان لاحطوف جما کراگر کوئی صفا اور مروہ کے مابین سعی مذکر سے توکو فی حرج نہیں ہے ۔ حضرت سمیمان نددئی ا ( ع) کیلھتے ہیں :۔

برآیت الفّناری شان میں نازل ہوئی ہے اوس اور خررج اسلام
سے پہلے منات کی جئے پہار تے تھے منات معی میں نفسب تھا اس
لیے وہ فُنْقاا ور مروہ کا طواف کراجانتے تھے اس پرالٹر تھا لی نے فرما یا
منا اور مروہ کا طواف کرو اس میں کوئی ممفالقہ کی بات نہیں بلہ
منا اور مروہ کا طواف کرو اس میں کوئی ممفالقہ کی بات نہیں بلہ
من خشار ولا برد با سناعن المقوم المجرمین ۔ ریب یومف ۱۱۱)
ترجمہ بہال مک کرجب سینم برمایوس موسلے لگے اور خیال کرنے گئے کے
وہ تھو مل کی کے تھے تو بہنی انہیں ہماری مدد اور سیا دید کے کئے
وہ تھو مل کی گئے تھے تو بہنی ایا جا اور وار سیا در سیا۔

له مبرت عائشه دم صكه

اس آیت سے گان گذرتا ہے کہ میں بغیر بھی مالیس ہو سکتے ہیں ، میمرا کے دوہ تما ہیں ، میمرا کے دوہ تما ہیں ، میمرا کے دوہ تما ہیں ، مالی محدث سے ہے ، ۲ ، یا دہ ان لوگراں کے ایمان لائے سے مالیس ہوئے ؟ بھراس سے آگے بھی دوا سمال سکتے ہیں ، دہ سمجھے کہ ان سے تھوٹ کہا گیا تھا، سہ نبوت کے بارے میں جن کی ان کو خردی گئی محق سالی لل اس ہمیت ہیں ہیں کئی کئی ہے ۔ الی لل اس مندت مودہ نے اپنی مجھ کی اس ہمیت ہوگئی مندت ہوں الموسنین نفسے پوتھا کہ دواکا کیا معنی ہے ، ان سے تھوٹ کہا گیا سفا یا وہ محرات ام الموسنین نفسے پوتھا کہ دواکا کیا معنی ہے ، ان سے تھوٹ کہا گیا سفا یا وہ میں ہمیل نے گئے ہے ۔ بھواس دومری صورت میں تھیٹلاتے مانے کا ان کو بقین بھا ، یا نہیں اس میں شعبہ نفا ، جس می طرت کی مطرف کہا جا ہے ۔

یہ تولفتنی بات ہے کہ انبیام کوان کا فروں کے بار سے میں پورا لفین ہو چکا تھا کہ انہوں نے ان کی کذیب کی ہے یہ گمان نہ تھا ، پھر قرآن نے اسے طن کیسے کہ ویا – الی صل آمیت کی اتھا ہ گہرائی میں جانے کی صرورت تھتی اور نہی با تیں صفرت عروہ کے ول میں کھٹک رہی تھیں۔

اس بر صنوت ام المومنين كا بيان سنيك مضرست عودة كين بي المفقد استقينواان قوم محمركذ بوهم فاهو بالفلن.

ترجمہ، انبیار بے ترک اسس تقین ریھے کدان کی قوم نے ان کی تکریب کی ہے۔ پھر دیطن کیا (جو قرآن میں وکر کیا گیاہے ؟)

اس برحفرت ام المومنين سن كبا :-

احل لعرى لفنداستقينوا بذلك، إن الهي اس كا يواليس كا الماس كا يواليس كا الماس كا يواليس كا الماس كا الماس كا يواليس كا الماس كا الماس كا يواليس كا يوا

وظنوا لهه قد كذيوا ورام بنوك كمان كياكه وه تعبوث كجكة. اس يرمصرت ام المومنين شف فرمايا : ..

رقالت) معادا الله لم تكن الرسل تظن ولك بربها رقالت ماهذه الأية) قالت هم التباع الرسل الذي أمنوا بربه عروص و قد م فنطال عليه مرالبلاء واستاخو عنهم النصري استيس الرسل ممن كذبه ومن قومه و ظنت الرسل إن التباعه م قد كذبوهم

جاءهونصرالله عنددلك. ك

اس و قت آسس کے یا تھیے گئے ہے بجٹ نہیں ہیں بہاں مرف یر مبالا کا ہے کہ صفر ام المومنین رن کی قرآن مرکنتی گہری نظریحتی ۔ وہ جاہتی تحقیم کی قرآئن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے توا عدالاسسلام ہیں سے کسی تا عدہ کومجروح مذہونے دیا جائے ۔

۳۰ وان خفتم الا تقسطوانی الیتاهی فا شکوا ماطاب لکم من النساء منی و تنگ و تلاث و دباع فان خفتم الا تعدوه ا فواحدة و رکی الن رسی منی و تنگیر اور اگرتهی النی مناح منافسات فرکرسکو کی بیتم می و تنگیر منافسات فرکرسکو کی بیتم می و تنگیر منافسات فرکرسکو کی بیتم می و تنگیر منافسات می این منافسات می این منافسات می این منافسات می این منافسات می مناف

اس آست کے ورصوں میں باہمی کوئی ربط نہیں معلم ہوتا بیتمیوں کے حقوق میں است کے اندلیتہ سے بھاج کر ہے میں کیا ساست ہے جھرت عروہ بن زیر است سے معنوا یا جمع مضرت ام الرمین سے سمینا جا یا صحیح کیاری ہیں ہے آپ نے فرایا :۔

فقالت یا ابن اسختی ہذہ البتہ الم تکون فی جرو ایما تشد کہ فی مالہ ویعید مالمها وجالها فاہو مد ولیما ان یہ ووجہ ا بغیران بیسط فی صداحما فی عطیما مثل ما دیولیہا غیرہ فنہ وا عن ان بینک حوف الاان بیسطوا فہن و سلفولطن علی سنتمین فی الصداق فاصروا ان بینک حواما طالب لهم من النساء سوا هن سے اللہ المعرف المالیہ المعرف المنساء سوا هن سے اللہ المعرف المالیہ المعرف المنساء سوا هن سے اللہ المعرف المالیہ المعرف المنساء سوا هن سے اللہ المعرف المالیہ المعرف المالیہ المعرف المنساء سوا هن سے اللہ المعرف المالیہ المالیہ المعرف المالیہ المالیہ المالیہ المعرف المالیہ المعرف المالیہ المالیہ المعرف المالیہ المالیہ المالیہ المالیہ المالیہ المالیہ المعرف المالیہ المالی

الم ميم بخارى مبلدا منشك كدانينًا جلدى مدرود

ترجر. اب نے کہا اے میری کبن کے بیٹے کوئی بیٹیم المدگی اسینے ولی کی کھالت میں مہوا ور وہ اس ولی کے مال میں مصدر کھے اور اسس ولی کی اس کے مال درجال برنظر ہو امد ولی چاہیے کہ اس سے نکاح کہ لے بغیر اس کے کہ وہ اس کے قبر میں الفیا ف کرنے اور اسے اتنا مال و سے بحد دہ کمی اور کو دے سکے سوایسے لوگ اس سے دو کے گئے مگریہ کہ وہ ان سے الفیا ف کرمیے اور اسے الفیا ف کرمیے کہ وہ ان سے الفیا ف کرمیکی اور انہیں امرائل و سے الفیا ف کرمیکی اس امرائل و و تین سے الفیا ف کرمیکی اور المرائل مورت میں کہ وہ یہ نہیں اجھی گئیس وہ تین اور جو انہیں اجھی گئیس وہ تین اور جا تیک.

تال عوده قالمت عائشة وان إلناس استغتوا رسول الله صلى الله عليرُ سلوب و هذه الأنتر فانزل الله : .

ويستفتونك فى النساء تعلى الله يفتيكد فيهان وما يتلى عليكه فى الكتاب فى يتاى النساء التى لا تو تونهن ماكت لهن و ترغبوس ان تشكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط فما تفعلوا من خير فان كان الله برعليماً. دي العناء ١٢١٧ ترم. عودة كيت من حفرت ام المونين في ني دري المراب في حفرت ام المونين في دري يوني المراب في منوا في وتنا في السيت كان الله ي ا

آپ سے پر چھتے ہیں عور توں کے بارے ہیں آپ کہد دیں السرتہیں اجاز دیتا ہے ان کے بارے میں ادر وہ جوتم کو کر شنایا جاتا ہے قرآن میں سوحکم ہے بتیم لڑکیوں کا جن کوتم وہ مہر نہیں دیتے ہوان کے بلام قرار سے ادر تم چا ہتے ہم کہ ان کو بکاح میں لے آڈا در حکم ہے ناقواں اڑکوں کا ادر یہ کرانف اف سے رم و میتیوں کے حق میں .

(دقالت عائشته) دقول الله فى أية إخوى د ترعبون ان تشكيوهن دغبة احدلم عن يتيمته حتى تكون قليلة المال والجهال قالت فنهوا عن يشكيوهن من دعبوا فى ماله وجاله فى يتامى النساء الإبالعشط من اجل دغبته وعنهن العاكمن قليلات المال والجمال يلم ترجم. (اورحفرت عائشة رسنے کہا) اور الله تعالیٰ نے ایک وور رکی ت میں کہا ہے اور تم چا ہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر وجیے تم میں سے کوئی اپنی متیمہ سے نکاح کر ہے کہ اس کی کسس کی طرف رغبت نہ ہوکہ وہ قلیل المال والجمال ہے ۔ آپ کہتی ہیں لوگوں کو اس سے روکا گیا کہ ان سے مکاح کریں مگرید کہ ان سے الفیاف کریں . ان سے زغیت مذہبو نے کی وجب سے جب کہ وہ قلیل المال ہول اوران میں جمال بھی مذہبو

معفرت مائشہ اللی قرآن براس گہری نظر کردیکھیں کیا آپ کو اس دور میں کوئی ادرعورت قرآن دستنت براس گہری اسے کلام کرتی نظر آئی ہے ،

جولوگ کسی متیم کے مال کے ولی ہوں اوراس کی نگرانی ان کے ذمہ ہوتو کیا وہ متماح ہونے کی صورت بس معوض اپنی عدمت اور حفاظت کے کیا ان یتیموں کے مال سعد کچھ لے سکتے ہیں جاس پر قرآن کریم کی اس اسیت کو دیکھیں :۔

م. ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فلياكل بالمعروف.

دىي النيارى

ترجم اور جوتم میں سے عنی موسو وہ اس سے سیجے اور توخو دعز میں مجو

وه زوه اس خدمت کامها دهنه بهروف طرای<u>ته سواسد به</u> سکتا ہے.

حفرت عبداللہ بن عباس کے لیتے ہیں کہ یہ ہمیت اس دوسری ہمیت سے مغروض ہے اب بیتیوں کے ولی کوکسی طرح بھی تیمیوں کے مال سے کھانے کی اجازت مہیں ہے یا گ ان الذین یا کلوں اموال المیتا فی ظلماً انما یا کلون فی بطون ہے ناڈا

دسیصلون سعیراد دیکانناد ۱۰

ترجم. بے شک جولوگ پتیموں کا مال ظلم سے الیتے ہیں وہ اسپنے پریٹ ہیں آگ ڈال رہے ہیں اور وہ میلدی پہنچیں کے آگ ہیں .

اس صورت میں آب ولی متیم کے لیے اس کے مال سے طلق لینا مائز ندر ما اور بہلامکم اب منسوم محکیا.

اب اسس برحضرت اما لمدمنين كابيان سنيئه ا درقران كريمين ان كاعلى كرائي ب

اله صحيح علم عبد ومنائع الانشرح الم فووى

ر دصنیے. آپ کی نفر مغط طلم رکین آپ نے بتا یا کہ الم سے مراد ضرورت سے زیادہ لینا ہے اور

عَنعالِّشَة في قوله عزوجل ومنكان غنيًّا فليستعفف ومنكان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت انزلت في ولى اليتيمان يصيب منماله إذاكان محتاجًا بقدرماله بالمعروف سلم ترجر اپ کہت ہیں یہ است بتیم کے دلی کے بارسے میں اُٹری ہے کہ جب محتاج موتروہ اسس مال میں سے حزدرت کے اندر لے سکتا ہے د صرورت سے زائدلین طلم برگاد دراس کی ا مازت منبس ) حضرت عائش من فرماتی بین ،

حس است میں کھانے کی احالات ہے وہ ان لوگوں کے لیے جے جو تیموں کی و يكه تعبال كرت يبي اورون كاكاروبارسليها ليتهم اكربيرو لي كهاتا بيتياسي تواس كواس كى خدمت كاكونى معا وضدند ليناجيا بيئ الروه علس أور تنكدست بيدتر فاعده كي مطابق حسب چینیت بے سکتا ہے۔ اس تغییر کی بنا ہر دونوں ایٹوں میں کوئی تخالف منہیں ہے ل<sup>کھ</sup> ۵. كيم آسكه امام ملم في مورة الانزاب كي يراتيت نقل كي يهدا.

ا دا جاء وكعرمن فوقكه ومن اسفل منكع . ركي الاستراب،)

اس برام المرمنين ينف كها ،

کان یوم الخندق. <del>س</del>ل

وان امراة خانت من بعلما نشوزًا او اعراصًا فلاجناح عليهما ان يصلحا بينعماً صلحا والصلح خير ـ دي الشار ۱۲۸) ترجم. ادراگر كوئي عورت اينے فادند كے دينے يا روگرداني سے ور توان د د نوں رکونی گنا ه منہیں که کرلیں آئیس میں کسی طرح صلح اور صلح تو

يبال سوال أتحتلب كه اس صورت مين البي بين صلح كرلينا توايك عام سى الم نقى الركي كياب ماص عم كي كيا صورت عنى . حفرت ام المدمنين الم فرماتي مبي : -

المعنى كارى ملدا مهما كه سيرت عائشة رمز عدا كه معيم مسلم ملدا مدال

نزلت فى للرأة تكون عندالرجل فلعلدُ إن لا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره إن يفارقها فتقول لدانت في حل من شأنى ياله

ترجمہ برآیت اس عورت کے بارسے میں اُٹری ہے ہوکسی لیسے تھی کے پاس ہوجواسے زیادہ رزیا ہے اور وہ رز چام تی ہوکہ وہ اسے تھوڑنے تو ہ ما سے کہ سکتی ہے کہ میں اسپنے مہر یا نفقہ سے کچھ تھوڑتی ہول (اور اس بروہ اسس کی طرف دھیان دینے لگے)

# حفرت عمر كاقبول بإلام اورأ سكة ومى اثرات

الحمدالله وسلام على عباده الذمين اصطفى اما بعد :-

#### المام كايرستاره اچانك كسيے چيكا

یه تخفرت صلی السرملید دکم کی دُعامتی که اسے اللہ اعمر اور عمر میں سے ایک کو اِوصر کردیے ،۔

اللهواعذالاسلام ما حد هذين الرجلين الميك ما بي جهل اوابن خطاب. ترجم الماللرا كمسلام كرقوت وسه ال دوارميول مي سعر كمي سعر محقيد اتبا من الرحيل سع يا خلاب كم بيني (عمر ) سع .

اسلام كافوت سے سراداس كى سياسى قوت بہتے در جلى قدت قداسلام كر بہتے دان سے عال

<del>-----</del>

۔ و مجبی کاکٹر کا تھا یاصوت مادی عرب کی زمین جسٹے ساری ملا دی مدی خوانوں کی اواز اسس طرح مجکئے رکھتی ہے کہ حس طرح کسی نفسا میں کجبی کو ندمے۔ حضور کی اس دُعانے سادے عرب کو مِلا دیا۔

### حنُور كى يەدُ عافاص أن كے ليے كيول تقى ؟

البین نفرار کی بعشت سے بیعے بھی قرار شیمیں خاص عزت و عظمت سے دسکھے جاتے تھے قرار شیمیں و در سے قرائل سے متفادات کی ذمہ داریاں بنو عدی کے بھاپ ر تھتیں اور مقدمات میں شالتی بھی اپنی لوگوں کے میرز تھی امپ ان چند لوگوں میں سے تقے جو حصفر اکام صلی الشرطیہ و کم کے وقت میں کھنا پڑھنا جانتے تھے۔

تقریبی آپ کو فاص ملکرهاه س کا اور دور دور کا ایل کا ال جذبه مسابقت یل جمع بهران ایل کا ال جذبه مسابقت یل جمع بهراند و دافعات عی در کا کتب که اور دور دور دور دور کا آپ کا معاطر فنهی کی شهرت مخی الات و دافعات عی فرق کر تا آپ کی فطری بعیرت مخی اسی سے آپ کو آئرہ و فاروق کا نقب الا حضورہ کی الله علیہ و قریب اور مضورہ کی الله کے حق میں استمال بول، یہ وہ وجوہ بی جن کے باعث حضورہ می الله کی الله و کی الله الله می الله می الله کا کہ کا الله کی دوجہ و کا الله کا الله کا دوجہ فود الله کی دائم کے قواد در کا کھی ان برا تمان کا برا ہوا آپ جا کہ یہ دوجہ و کا معانی آپ کی دائم میں طرح مورة المون میں اور کی کے الله کی الله کی دوجہ میں مورد المون میں کی الله کی دوجہ میں الله کی کا دوجہ میں طرح مورد المون میں کی الله کی دوجہ میں کی دوجہ میں دوجہ میں دورت ہے۔

#### ائپ کے قبول اسلام کے قوی اثرات

ا. آپ بہیم سلمان ہیں جن کے قبول ہسلام رپنوئٹی کے کھیے نعرب کیے ان سے ذمنا گریخ اعمٰی آہب نے کہا اب اسلام کی تبلیغ کھیے بندوں ہوگی اسبیم دب کر ندر ہیں گئے سہ گزرگیا ہے وہ دور سماقی سے کھیے تھے بیٹینے والے جنے کا ساما جہاں ہے خانہ ہراک کوئی بادہ نوار ہوگا

۷. مملانوں نے میہلی د فعہ عاز کعبیمیں نماز با جاعت ادا کی کمین شرک کو جزات مذعثی کومسلوانوں کو ومي دافل م في المست وك سكت : ياس بها در ك داخل اسلام بون كى وجرست تقا . ا. الم. معمان میبه کرسے ہجرت کے لیے اس طرح بخلف تھے کہ مشرکین کربتہ نہ جیلے وہ انہیں

مانے سے روکتے تھے تفرت عرمز بیس آدمیوں کے رائد ہجرت کے لیے تکلے کسی کی برات مذمحی كرأت ك الراس الت الت الهارين سع دويمن ميل يهيد قبايس ا قامت كزي بوع الب ك بجرت كرف ك تقريبًا تين ماه بعد آخفرت صلى السُرعليد وسلم ادر محفرت الديجر الف مدينه منوره

برے ہومیں کے انقلابی کردٹ لینے پر رائے اٹرات قائم موتے ہیں جورت عمر انکے قبل اسلام را بندار میں حوقومی ازات مرتب موسئدان میں سے پرچند باتیں بہے ہے ہے کہ سامنے رکھ دی میں ان افرات کی انتہا ہ*ی پر مو*ئی کومسلمان خلا من*ت را شدہ میں دیکھیتے دیکھیتے و*نیا کی *ایک عظیم* طاقت بن كئير ونيا جران عنى كدايكه بغرب كفراف سد أعضفه والايتيم تسرطرع حند مالول من منا كاغليمسياسي قدت بن كياكه اس كعرما منفقيه وكسرك بوصد بول كي تهزيب كع وارث ورعقليم ملطنتوں کے مالک جید او ہے تھے کچھ فررہے کا سباب کی دنیاییں اسے یوں مجدا جاسکتا ہے کہ السرقال فصور اكرم صلى المدعليه والمركم اليصامحي دم ويتم تقريبون فيدل يورى كرائي ادرروے کے بورے مرورسے آپ کا اس طرح ساتھ دیاکہ کھی خدام کی مسی جاعت نے اپنے آق مصار الراح وفالذي بوكي.

جبال مك المررب العرمت كي فرق الأسباب مددكا نعلق ب اس بي صادق معد ديا ادر النحات كي نعتي ميهم مع تورات والجيل ادر قرآن مي موعود كفيس وه أنب كومل كرمي . ميناف اس كا نام حيرت أنجيز القلاب ركها.

أتخفرت صلى السرعليه وسلمرئ تكام فاتیز علی کردای نے اس وقت محفرت عرش پرڈالی مو كى اورات كى استرام كانتى صاوق عنى كدالدرب المزمت في اكتيال استوام ش كداى ال يُوراكرويا. كياتم يفصح الشينون كوديكما خبرمي نظرمي اذان سنجرين

*دہ موزّاس نے* یا یا انہی محمرتیں

لملب فمبحصد پُ<del>رس</del>ے می زندگ کو

• . • . . . 

.

تفنرت عمر كانطام حكومت

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

حضرت عمر منحس مل محد مرمراه موسئه اس مين اصلام سعد يسيط كوني مقدن مذ تضامه و بإن

يهيكهي وفي بإقاعده حكومت قائم موئي تفق بس بدوى زندگي عنى أوركوني مركزي نظام منها ىنە وال مىسركى روشنى حبلو ، گرىمتى ه درنان کے علم و فن کی خبر تھی

حنرت عمر السيسيعية و بإل موله مال من دو حكمران كذر ہے. ١. حضرت خاتم البتيين اور ٧. د وسرب رئيس العد نقيش مخرت خاتم ابنيين كي تيره ساله حكومت وحي اللي اور صحائب كي بيعشال تربابنوں سيھيلى جفرت الديجر كوكمت كيمين سال خلافت كے قيام تحفظ اصول اسلام (جمع قران ا در تتحفظ عقیده ختم هوت ) اور تو (ه اسلام کی خدمت میں لگ کئے جعزت عمر خلیف

بركة تواب في عرب ميل ميلي مرتبه ايك عام سياسي نظر ترتيت ديا ا درين بدين كه السري زين يرالسركى بادشابى قائم كمرك وكعادى يراب كى خداداد ولانت لمتى حب نداس وم كراداب جها نبانى

مكهائر سي سرميني كوئى عمران دد مكيما عقا.

ا - الهب كه دوريس توعلاقه فتح موَّالاب السه تقيورُ كراّ كه زرْ هفته بكد سيب نظرونس كأيورا أشكام كريت. و إلى ك وكوركى اسلامى تعليم كا أتسكام كيد ال معملة كم ابل بنركوكو كم مساول كى نى زىيت يركسك تى زىيۇل كى با قاعدە بىمائىش بىم نى ادر بىناسىپ فاصلول برىجپا د نيال قائم

كرت اب كى ان كادفنول مع معلنت اسلامي ك خاكد من نفرونست كارتك عبراكيا.

٧. كتبيب عران مي على مراكز قائم كيه بعره ا دركود جيك شهر بسات ادران مي راسم

بسع اكا برصحارة كوري تعليمات كي يعلى البنمايا ، ومعاية وإل عدالتون كم فيصله يمي كرت محقه اوروال كه لوكور كوفران دمن من كالعليمي دينف عقه زوان باك كومكي كسف كاواعيه يهيم

الب ك دل ين أعما اورآب ف حذرت الريارة كواس المعلى فلات بهاما وهكيا.

م الهي المحانك عبر المراس المام المراس كالمام المراد والمين المراد والمين المام المامين المامين الممان المان الممان المما المبين لائي زراعت بنايا مفرت عمرو بن العاص كوم دياكه دريائي تربير و تلزم معطوات کے لیے منبر کھدوائیں اس نے نبرسونز کا نام با یا بھر سے سجیرہ تلزم کے رستے آسی نبرسے بنبوع كسرسان منجيا على اسى مان كمديه مندان الأقول كالحارثي مرز في ربي

م ، عکوں کومربوں پر تعتبہ کیا ادر مرصر ہے میں بنسب کاموں کے دفاتر رکھے تکر ڈاک قائم کیا اور لوگوں کورس ورسائل کی سہرلتیں فراہم کیں . قعبات اور دیبات کے بمن و امان کے بیے محکمہ لیلنیں قائم کیا . مین ظیم فرج کے علاوہ تھ تی فیص کے ذمر سرصدوں کی خاطب ہم تی تھی ۔ ۵۔ مسلما فوں بیں تاریخ کا فعور بیدا کیا تاریخ خدمات کی یا دیس سے نہ جری ڈاکھیا عیا کی کی تاریخ حزب مینی کی بیدائش کے نام سے تائم بھی بہندوں کا بحق میں بکر ماجید ، کے نام سے جبل تھا ۔ آب نے تاریخ اسلام کوم لمالاں کی سیاسی زندگی سے شروع کیا کو سکور ہم ہے کہا تا کہا میں اسلام کے ایک جا مع نظام اخلاق کے طور پر تھا ہجرت سے مسلمان کی کے سیاسی زندگی میں بھی اسکتے یہ اسلام کے ایک جا مع نظام علی کا انتخاز تھا ۔

۲۰ تا ذن کے علی ما خذات کے دور میں وہی تقے جو حذرت البرکوٹ کے زمانے میں تقے اور وہ حضور کی تعیادت کے عین مطابق تھے : ماہم آپ نے حضور کی تعیادت البرکوٹ کے دخیوں کو میں اس البرکائی تعیادت البرکوٹ اور اسے تضا کے صابحین کا نام دیا علامہ تعیی کہتے ہیں ہم ہے نے قامنی خرم کی کواس کے ایک خط کے جواب بین لکھا ہے۔

اتض بهانى كملّب الله فان لم يكن فى كلّب الله فبسنّة وسول الله فان لم يكن فى كلّاب الله ولافى سنّة وسول الله فانتن بعا تننى بدالصالحون فان لعركين فى كلّاب الله ولافى سنة وسول الله ولع نقض بدالصالحون فان سنّت قتقدم وان شرّت فرّا خرولا ادى الماخير الاخيراً ال و السلام عليكم المه

ترجد الله كا ب الله كمان نعيل كي اكرده الت كالله ين براز برنت رول صال فيفلكي اكرده الت ذكا ب الله ي رامنت يول مي و براس بهد زرگون مي الكرده الت ذكاب منت يي به ا درز بيد بزرگون في اس به نعيل ديا به قو اب جاجي و اس به و دنيل كري ا درما بي او اس كي اسطار كري ا در مي اتب كه بيد اس مي تا يركول بند كرتا برا در الام بوتم سب

ز اجبها د عالمال كوتا ونظر التمار رستكان كوتا ونظر

ررباه کا عام معیارزندگی اس میں تمی آپ حزت او بجریئے قدم برقدم علی ایران
کے ایک صفے کا حکمان مرمزان قید ہو کرآیا تواسس نے خلیفہ داشد کو مجد کے فرش پر لیسٹے دیکھیا
ہے جب ہوند کھے کیڑوں ہیں بیت المقدس عبلے تو بعض فوجی ا ضران نے لباس بدلیفی در توا
کی ترات نے کہا ہماری عزت کیٹروں سے منہیں .

اب کی بوری کوشش بر تی که خود رحیت می گھوم کر خرد رست مندول کی عزور تیں ا پرری کریں عزورت مندول کو اسپ وال اسف کے لیصند کہتے اسلام میں سرارا ہ کنویں کے درجہ میں نہیں کہ لوگ دول ایک بیائ زمین برخود سینجی میں .

۸. تهپ نے رسیت کے النا فی حقوق میں مساوات قائم کی کسی حاکم اور گور فریکہ تود خلیفہ امام کو اجانیت ندیمقی کد دومروں پرا سینے آپ کو کسی تسم کی ترجیح دسے جو وظیفرمب بدراوں کو ملیا وہ خود لیستے۔

غامی کے نظام کوخم کرنے کے لیے جس طرح حضوراکرم صلی الٹرطیہ وسلم نے بات بات بر علام کا زاد کرنے کو دوسر کا برتیک علام ازاد کرنے کی ترغیب دی اور گئا ہوں کے کفارہ سی غلام ان وا دکرنے کو دوسر کا برتیک پر مقدم رکھا جھزت عرضے بھی تضورگی اس بالیسی کو اپنا یا۔ بورسے عوب کے بارے میں ذربا یا کہ عرب خلام بنہیں خلام بنانے میں بہت ذصیل روا رکھی ہی اسے بیلی خلام بنانے میں بہت ذصیل روا رکھی ہی اسے بیلی خیدوں کرائیس معربی دو اسے بیلی خیدوں کرائیس معربی دیا اور کو نگر اور اسے بیلی خیدوں کرائیس معربی دیا اور کو نگر اور انتیار کی تھی آپ برابراس اور کو نگر اور اختیار کی تھی آپ برابراس برجیلے او لا دی و می اس مذکف دیا ہی مقربی ہے کہ مقدوں کرا براس محدوث برجیل میں میں کوئی قدیوں کربا برکے حقوق بی ہو ہے کہ متدن ممالک میں جنگی قدیوں کربا برکے حقوق بی ہربی دیا میں دیا تھی تو اسے بیلی کوئی خلل مہیں دیئے گئے اور یہ بھی اس بیلے کہ وہ کسی طرح جمار سے اپنے تحفظات میں کوئی خلل بیدا نہ کرسکیں ۔

۹۰۰ اتب نے اسلام نظام حکومت کے اسس بنیادی اصول میں کوئی کمردری ندائے دی کم معلقت اسلامی مسلمانوں کے مائی اور کھے۔ بید ند ہم تا تو اسلام بھی ایک بڑا فلام سلطنت اسلامی مسلمانوں کے مائی امائت بند مہدب ہو کررہ جاتا کا مل دین نہ مانا جاتا ۔ آپ نے بیت المال قائم کیا جو بوری قوم کی امائت سمجھاجا تا تھا اور مرم بڑ و مملکت اسپے کو اس کا مالک نہیں سمجھا تھا۔ حضور گنے اسے یہ شکل دی تھی۔

فقرار اورحاحت مندول کی ضرورات اس سے گیدی ہوتیں اور میر ایک امیں راہ مختی جس سے امیر میں میں اور میر ایک امیں را مختی جس سے امیر وغریب کے مامین مند صرف مہدروی اور محبت قائم ہوئی بکد اس سے ایری توم ایک ہو ترک بکا مالی نظام ایک مختم را تو یہ ایک اسی توم ہے جس کا کوئی فرد اسس کے دائرہ سے باہر الفرادی زندگی اختیاد کیے ہوئے منہیں حزیت ایر بجرف نے اس اعول کوال نظوں میں بیان کیا تھا۔

#### عورتول كيحضون كالتحفظ

کسلام میں عورت دو مرسے بمنر مرہے منین دو مرسے درجہ برینہیں النان کے بنیادی تفوق میں وہ مردکے برابر ہے۔ دو مرسے بمبر مرہونے کامطلب زندگی کی ذمرداراں میں عور تول کی ذمہ داری ہم تی ہے۔ مثلاً

۱- کمانے کی دمہ داری مرد پرسے۔ بیوی کے نان دنفقہ کا تھی وہ دمہ دار ہے بچوں کے نان نفقہ کا بھی وہ دمہدارہے بیوی اگر کمانے میں اس کی مردکرے تو یہ جاکڑ ہے مگریہ اس کی دمہ داری نہیں ہے .

۲۰ کیجے کا تعلق ال سے زیادہ ہوتا ہیں اور شفقت مادری بھی شفقت پدری سے کہیں زیادہ ہم تی ہے۔ تاہم سجے کو دودھ میوانے کی ذمہداری بھی باب برسے ۔

ریادہ ہری ہے۔ اس کی دفاع میں مردوں کی فرجیں و سمدوری بی باب پرہے۔ ۳۰ ملی دفاع میں مردول کی فرجیں اوقی ہیں عور تول کی منہیں وہ زخمیوں کی ہمارداری کریں اور دور ہے انتظامی امور میں فوجیوں کی مدد کریں یہ خدمت دو سرے درجہ کی ہے ملکی دفاع میں عورت دو مرسے منبر رہیہے مگر دو سرے درجہ میں منہیں کو یہ خدمت دوسرے درجے کی ہیںے.

٧٠ تديم الايام سعدمروكهينى بالى كاكام كرت ميد ارسيد بي. وسي تبتى د صوب بي

مفلين كالمية رسيد عورتين ان كى مدد مي گركى سادى دمددارى سنبهالتى تقيل.

۵. مرد دل پرزندگی کی ذمه داریاں ساراسال برا بررستی ہیں عور توں کو نظری طور پر ایام حمل ایام وطنع ا درایام رصناعت میں تخفیف دسنی پڑتی ہے سوعورت ہمیشہ دوسر سے تمبر پررہی ہے لیکن دوسر سے درسے پرنہیں .

٧. اوتها كان في الله والسام و ورسمية مردول عي سع ليد كنة.

ا مقد مات بین مرد ول کوگوائی کی بڑی قیمت دینی بی تی ہے فراق مخالف سے دیمنی بی تی ہے گواہی کے بیات بیات کی بڑی قیمت دینی بی تی ہے فراق مخالف سے دیمی بی گواہی کا دور دور سے درج بی ہے بیکواس میے کہ گواہی کا نفسیاتی بوج عورت پر کم ایک کے دور دور سے درج بی ہے بیکواس میے کہ گواہی کا نفسیاتی بوج عورت پر کم ایک کے۔

۸۵۰ این محارث نے مرد کے ٹھکانے دونہیں رکھے مردسسرال کے گھرنہیں رہیتے عررتوں کوسسرال اور میکے دونوں جگررسینے کی وسعت دی گئی .

۹ مپتالول میں آپ کو ڈاکٹر زیادہ مرد ملیں گئے اور زسوں میں زیادہ عورتیں . یواس کیے نہیں کہ معارثرہ میں عورت دو سرے درہیر میں سیے بلکہ اس لیے کہ زسندگ میں حب آپ انی تیجدی اور خیر نوا ہی کی خرورت ہوتی ہے وہ مردوں سے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔

۱. درات میں عورت کو مردسے آدصاصد دیاگیا تاکدمردان کی جاماد دیرزیادہ نظرو کھیں ۔
خوداینی مولول کوان کی عرورات مہم مینجا ئیں امنیں یہ ندکہیں کہ اسپنے گھر آباد کرنے کے لیے مال
باپ سے کچھ لے کرائ عرورات کے پورا کرنے میں عورت دور سے مغیر کر آو ہے مئین دو مرسے
درج برہمیں میمانوں کے گھروں میں ایپ اکٹرد کھیں گے کہ عورت گھرکی فکہ محتق ہے کیا یہ کھی اس
قوم میں موسک ہے جوعورت کو دور سے درسے کے حقوق وسے۔

عرب بین مفدراکردم بی اندعلیه در کمی تشریعی اوری سے پہلے عورت ایک دور کے درجہ کا اندان تھی جاتی تھی اور کی سے پہلے عورت ایک دور کے درجہ کا اندان تھی جاتی تھی اور کی بدائش برا ن کے چہرے اُرجہ تقے تو آن نے اسے مشرکین کاعمل تبا یا اور گرسے ہوئے اندان کو بلندی تی اندان کو بلندی تی اندان کو بلندی تی اور کہ مسود اُده و کظیم وی الزخوف کا)
دا دا بشراحد هم مجا خردی جاتی ہے ان بی سے کسی کوم کی مشل لآنا ہے وہ الشر ترجمہ اور جم قت جردی جاتی ہے ان بی سے کسی کوم کی مشل لآنا ہے وہ الشر کے لیے تواس کا چہرہ کسیاہ ہو جاتا ہے اور وہ عقصے سے بھرا ہوتا ہے۔

املام نے عورت کو البی عزت مجنی که اس سے سیسید عوب میں اس کی نظرز تھی۔ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رہ سے سیسید عورت و ادا لمونمین حضرت خدیجین نے گواہی دی اس عالم متحید میں وہی آپ کو لے کر ورقد بن نونل کے باس گئیں بحضور کے بعد علوم کے اللی تغیر حدرت اور زنقہ کاسب سے بڑا مرکز ایک عورت وام المونمین حضرت عاکشرین ہی رہی حی سے بڑے مرکز ایک عورت وام المونمین حضرت عاکشرین ہی دی حصرت بھی بڑے برا مرکز ایک عرف استے تھے بحضد حلی الشرطلیہ وسلم کی ابنی اولادا یک بھٹی وحضرت سیدہ فاطمة الزمران سیم بھی قرآن کرم میں حس طرح نوح ابراہیم اور ایو سف والون کی مورد میں موجود ہے۔

صزت عرز جا ہتے تھے کہ کسلام میں عورت اس طرح محفوظ رہے جیسے معاشر سے میں مونا عزت سے رکھا جا ماہے۔ انہوں نے آیت تجاب نازل ہونے سے سیسے عور آوں کے بیے روزت چاہی. میموصوع ان موافقات میں سے ہے جن میں انٹررب العزت نے صرت عرف کی خواسائی کی تحریم کی اور کسلام میں عور آوں کے لیے مید سے کا مکم نازل ہوا.

ایک دفد صرت عرف و عظ فرار سے تعقب آب کے اس میں عود توں کے لیے رشے رشے میں میں مود توں کے لیے رشے میرے رشے میر لیف سے نالیدندید کی کا اظہار فرایا ۔ وہیں سے ایک عورت انتقی اور اس نے کہا آپ ہمارے مہر لیسے کا حق مہر لیسے کا حق دیا ہے ، ۔ دیا ہے ، ۔

دان ادد تعداستبدال زوج مكان دوج د أشيتوا حدهن قنطارًا فلا قاخذ ولمنه شيئًا وقاخذ و نه محتانًا داشمًا مبيئًا وي النار ٢٠) ترجيد اوراً كرتم بدلنا مجامع اليك عورت كود ومرى سعدا ورتم دس م كلك ايك كوفزائ كا دُعير بحى تومت لواس مي سعد كيد كياتم ما ميت موكس كو اكت لينا اور مرتح كن مسعد.

حفرت عمر ہن کامنشار صرف اس رحجان کو روکنا تصابع عور توں میں زیادہ مال کی خواہی کا نعوذ کر رہا تھا۔ اب اس سے مبنیا دی حق کو روکنا نہ چل<u>ہت تھتے ہیں ا</u>ب اس عورت سے جواب سے اس قدر خوش ہوئے کہ برالااس مکم کو والیں لیا اور فرمایا :۔

شأءالمدينة افقه من عمر.

ترجمه دين كى عورتي عرسع زياده دين محبق مين

ہی سے جہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ حرت عمر کے دور ہی عربی عام مجانس وعظائیں گئی اتی تعلق میں ہوتا ہے کہ حرت عمر کے دور ہی عربی آزادی حاصل تھی ہوتا دو تعلق میں ہوتا دہ مربراہ مملکت پر بھی اعتراض کہ سکتی تھیں اور خلیفہ دانتداس احساس سے ان کے عربی کو سنتا کہ بہاں کے سوالات ان سوالات سے بہتر ہیں جو آخرت میں ان سے کیے جائیں کئے سوساں کا منعی عن ان کے جاں اس دن کی سبت سے قوی سحجا جاتا تھا۔ حرت سعد فائے ایران کی بیوی ملی کے باس او محرب نے حاض سوکر اپنی رخیر سی اندوا دیں اور جنگ میں شامل مونے ایران کی بیوی ملی کے باس او محرب نے حاض سوکر اپنی رخیر سی اندوا دیں اور جنگ میں شامل مونے کی ذمہ داری کی اس سے بہت جی آ ہے کہ آپ کے عہد میں عورت کو سماج میں کیا مقام مال کی ذمہ داری کی اس سے بہت جی آ ہے کہ آپ کے عہد میں عورت کو سماج میں کیا مقام مال

#### ١٠ رفاهِ عام كے كام

پرى تعيمات اسل كاهال تى بقر بى اينداكوعبادت سے درول كريم كراطاعت سے ادر سیام خون كرفدمت سے حوش كرد جزرت عرف في حدیث الدین النصيحه برائ للي ا برعمل كيا كرعوام كى ممدد دى ارد نيرخوا بى سے آپ نے ان كے دل جیت ليے جفود في فرايا اس الدین النصيحة (قلما لمن قال) لله ولكتا به ولوسوله ولا مم فه المسلمان دعا متهور له

ترجمہ . دین نام ہے۔خیرخواہی کا اللہ کی اسکی کماب کی اس کے رسول کا اور ائٹ کرام کی ا درسلم عوام کی .

### ال الليتول مص من كوك

اسلام ان كافرول مع جوتم مع دار يرحن سلوك كى تعليم ديي بيدين كافرول كوامان

لمه زداه کم حبدا ص

وی جلتے ان سکے جان و مال کی سے اُطت بھی اسی طرح مکومت کے ذمہ ہے جس طرح مسلمانوں سکے حاان و مال کی :۔

لا ينها كوالله عن الذين لعربقات الركوفي الدين ولم يخرج وكمر من ديادكم ان تابدهم وتقسطوا اليهم والله عبد المتسطين. والمي المتحدم

رب استعدم) ترجمہ اور بہیں من کرتا اللہ بہیں ن وگر کے من موک سے اوران سے الف ف کرنے سے جو ہسے دین بی بہی لاسے اور ندائبوں نے مہیں بہارے گھرم رسے نہیں کالا بے شک اللہ تعالی العناف کرنے والوں کولیٹ ندکرتا ہے۔

صرت عرض کر تاب وسنّت کامیم نظام قائم کیا، اقلیتوں کے تقوق کا پر دائتنظ کیا۔
غیم سلموں پر جزید طرّ انجیس لگایا جاتا یہ ان کے مال دجان کی حفاظت کے عوض لگایا جاتا ہے۔
انہیں جبرا فرج میں نہیں لیاجاسکتا، بخلاف سلما نول کے کہ ان سے ذکرہ وصول کی جاتی ہے اور
انہیں فرج میں انے بر مجبور تھی کی جاسکتا ہے ایک اسلامت اینے فرزندوں پر دیتی رکھی انہیں فرح میں انجابی کی جاسکتا ہے ایک اسلامت اینے فرزندوں پر دیتی رکھی سے لیکن اقلیت اینے انہیں مکی خارت کے میں انجابی تو انہیں مکی خارت کے امراقع دیا جاسکتا ہے۔

ا۔ حزت عرب کے سید مالارا دعبیہ محص کو فتح کرکے وہاں کے غیر سلوں سے جزیہ دصول کر چیکے تقلے ، پھر حب انہیں جنگ بر موک کی خاطر حمص سے پیچھے سٹمنا پڑا تو انہوں نے وہاں کی غیر سلم رعایا کو ان سے لطور جزیہ وصول کی گئی رقم دائیں کی کہ ایب جب وہ ان کے جان و مال کی حفاظت مذکر سکیں گے تو وہ اس رقم کے حقدار نہیں ہیں.

بوردی و سیستر یا سیسر در بال سرم سے سیسر بروی بروی میں ہیں ہیں۔ اس نظام عدل بر مسلم الوں کے اس نظام عدل بر روی میں میں عدل در درجا ما نگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ البنیں بھر بیاں لائے جس ملک میں عدل والفا اس طرح نافذ ہو دہاں کی رعایا حکمان کی اسی طرح غلام بے دام منتی ہے۔ حضرت عرف اپنے عادلا فی نظام اور غیر سلم ا قلیتوں سے حن سلوک کے باعث اپنی رحا یا کے دلوں برحکومت ان کی وفات کے بعد مسل ان ہوں یا عیر میم مسب ان کادم بھرتے تھے جن منت عرف کی میکومت ان کی وفات کے بعد میں ان کے دلوں پر قائم رہی .

حزت عرائی اقلیتوں سے حن سوک کی ایک اور مثال لیجے :۔
حزت عرائے اقلیتوں سے حن سوک کی ایک اور مثال لیجے :۔
کی جا بیاں ان کے میر دکر دیں تو حزت عراف نے کو لیا اور عیدائی بطرات کے ساتھ سنہر کے متعدد مقامات کو دکھا ان کی مبڑی مربی عبادت کا ہیں بھی دکھیں ۔ اتفاق سے سی معائنہ کے دوران نماز کا وقت آگیا۔ عیدائیوں نے وہیں ایک مبڑے گرجا میں صفیں بجھا دیں ۔ بطرای نے آپ سے کہا مرائب چا ہیں تو میاں نماز بڑھ سے جہا ہے کہا میں مفان بڑھے سے انکار کردیا اور فروایا کہ اگر ہم میہاں نماز بڑھ سے ہیں تو میران آئندہ کسی و تت سے دبنا لیں گے میں نہیں جا ہا اور فروایا کہ اگر ہم میہاں نماز بڑھا میں تھ میں تو میران آئندہ کسی و تت سے دبنا لیں گے میں نہیں جا ہا کہ عیادت کا ہ ایس کے میں نہیں جا ہا کہ عیادت کا ہ ایس کے میں نہیں جا ہا۔

حفرت عرشف فتح میت المقدس برامل ایلیاسے بومعامرہ کیا وہ بتایا ہے کہ خلفام داخدین غیر مذامیب والول سے کیا سلوک کرتے تھے۔ نامناسب مذہو گا کہ ہم بیاں اس معاہرہ کے الفاظ بھی مدید قار مکین کردیں در

یہ وہ معاہدہ امن ہے جو خدا کے بندے امیرالمونین عرضے ایلیا کے
لوگوں سے کیا ہے۔ یہ امن جو ان کو دیا جا تاہیے ان کی جانوں ان کے کالوں
اس کے گرجاؤں اور ان کی سیبول ۔ اور ان جی بیاروں اور تذریستوں
اور ان کے گرجاؤں اور ان کی سیبول ۔ اور وہ یہ ہے کہ اور ان کے گرجا ان کے گرا کے گرا میں کو نت نہ کی جائے گی نہ انہیں گرایا جائے گان انہیں اور ان کے
اماطوں کو کئ قسم کا نعقمان مہنچایا جائے گان ان پر دین کے ہار سے میں
کوئی جرکیا جائے گا۔

# حفرت عمرط كى فتوحات

ایپ کی فتوحات کی بنیاد حضرت الو بمرام این می تحد کی محصرت الدیمی با بین می محصرت الدیمی بی بالدی بی بری کراست می معطفت کی مرحدول کو زیاده سے زیاده مضبط رکھا عبائے ایپ کواملامی مرحدات برجهال بھی کوئی ایادی السی نظرا کی جس کا دلیل کسری یا تیعیر کے ساتھ بینے ایپ نے ایسے کردوکیا تاکہ وہ کسی وقت ال بڑی طاقتول کی الدکار مذہبے اور سلطنت اسلامی کوال برجودول میں کوئی خطرہ مذربے۔ اسی کا سے حضرت الوب کرانے ایوان اور روم کی مرحدول برعوب بلیانت کوئی خطرے سے کوئی خطرے سے محفوظ کیا جمارت مرضے خصرت الوب کوئی کی اسی لائن برایوان اور روم سے جنگیں جاری رکھیں۔

#### عوان عرب

دریا کے فرات کے مغرب کی طرف جوعرب آبادی متی است عواق عرب کہتے تھے
میافتہ ایران کے قبضے میں مقالمس عرب آبادی پرایران کا قبضہ مقا، هزت الدی کی اسکو عمیدیں
مفرت خالد بن ولید نویرہ پر قبضہ کر سیجے تھے ویاں آئی نے منتی کو سب سالار بنایا اور فردش م
مجھے گئے جمرت خالد اور حفرت منتی ما کی کوشٹ شول سے عرب سلطنت کا یہ علاقہ اب کیوری
طرح محفوظ موم کیا تھا۔

### ایران کی بیش س قدمی

### حنرت عمره كى فتوحات كالأغاز

مصرت عرش نے البعب بین کوسب سالار بنایاکہ وہ اس خطرے کا مقابلہ کریں اسی دوران ایرانی فرجوں نے رستم کی تیادت میں دریا ئے فرات کوعبور کرلیا ادر کئی عرب علاقے سمالوں کے ماتھو سے نکل کئے یہاں ک کرنفرت مغنی ماتھی جیرہ سے چھے سمٹ استے۔

### جنگ بنارت

نمارت کے مقام رحصرت ابوعبید رہ ادر رستم کے درمیان محرکہ کی جنگ ہوئی ۔ رستم کو مکست ہوئی اورا برائی افراج ابھی فرات کے اس پارتھیں کہ حصرت ابوعبیدہ سننے فرات کوعبور کر کے انہیں سکست دی اور عرب علاقول براب دوبارہ مسلما ٹول کا قبضہ ہوگیا ادر حیرہ بجر قطم و اسلامی میں آگیا۔

اب ایرانیوں نے فرات کے اس بارا بنی بوری فرجی قوت جمع کردی بہمین کوسیو مالار بنایا ادر طابھیوں کو اس مرحد بر لے اس کے اس بارا بنی بوری فرجی قوت جمع کردی بہمین کوسیو مالار بنایا ادر طابھیوں کو اس مرحد بر لے اس کے اس بارا بنی بوری فرح میں مقام کی مینے کے کوئی مقد مربی مقام جبر بر بڑا محرکہ لگا اور حضرت ابوعبید بر منظم نام کا در حضرت ابوعبید بوگئے۔ اب کمان تھرم شنی منظم کی دربی مقام کے دربی مقام کی مقام کے دربی مقام کے دربی مقام کی مقام کے دربی مقام کی مقام کی مقام کے دربی مقام کے دربی مقام کی مقام کی مقام کی مقام کے دربی مقام کی مقام کو دربی مقام کی مقام کے دربی مقام کی مقام کے دربی مقام کی مقام

انت میں اطلاع ملی کہ ایران کے دارالحکومت مدائن میں بغاوت ہوگئی ہے۔ بدائن وریا دجلے دونوں طرف آباد تقاریہ مجر بغدا دسے تقریبا پندرہ میں دور کھی۔

### جنگ بوسب

اب فرات کے دو نول کناروں پر وونوں فوجوں کا معرکہ لگا۔ ایران نے مہان کی قیادت میں ایک بڑی ہوئی۔ ایران کی قیادت میں ایک بڑی فوج اور بھیجے دی کو فد کے قریب بریب کے متعام رہا یک بڑی جنگ ہوئی۔ ایرانیاں سے نیزات کو عبود کرلیا میں شخصت کھائی۔ مہران ماداگیا۔ اب یہاں ایرانیوں کو عبار گنے کے لیے عبی راہ مذملی متعالی مسلمانوں نے بل پران کا داستہ روک رکھا تھا۔ یہ معرکہ بویب دا قد جسر کا کانی جواب بنا ، تاہم ایرا بنوں کی مرکزی قویت اعجی خاتم تھی۔

### جنگبة فادنسيه

حزت عرف کا دران سے تیمرام کو قاد کے ہو درا کے مرحدی مقوم اس محتوان کا ام افعہ ہے۔ ایا نیول نے بریب میں کھرسے الحافی کے بدورب کے سرحدی مقوصات میں بھرسے بغادتی ہے۔ ایا نیول نے بریب میں کست کھانے کے بدورب کے سرحدی مقرصات میں بھرسے بغادتی ہیں اور اس طرح کئی علاقے سما اول کے واقعہ سے نکل گئے۔ حضرت عرف نے اب حضرت سعد سے بنائی دفاص کو اسے سالار باکومت ملکن کے کا مواد کے سلے بھیجا، حضرت سعد شرف ایا دوکر ہی جھیے بہاڑ ہو۔ خوص ایا دوکر ہی جھیے بہاڑ ہو۔ قاد سے دارائی موت ملکن سے تقریباً جالیس میں کے فاصلے برہے ایما نیول کی طوف سے درست مالار افواج مقااور سما اول کی طوف سے حضرت سعد بنائی وقاص نے حضرت سعد میں اور سے حضرت مرف کی مقوم میں بھی انہیں وسل می دفع میں بھی انہیں وسل می دفع دی تا نیا انہیں جزیر دینے کا کہا، تا آنا وہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ دی تا نیا انہیں جزیر دینے کا کہا، تا آنا وہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔

میر جنگ تین دن جاری رہی اس میں ارائیوں کی کمرٹوئی مسلانوں کی فدج تیس مزاد معی اور
رہم کی فرج ایک لاکھ بیس مزارسے اور بھی۔ سیعلے دن کی لڑائی یوم الا مارت کے نام سے دور سے
دن کی یوم اللغوات کے نام سے اور تیسر ہے دن کی یوم المماس کے نام سے تاریخ میں مزلور ہیے
تیسرے دن کی جنگ میں رہم مارا گیا جنگ قاد سید میں سمانوں کے مارٹ ھے آئے مزار آوی شہید ہوئے
ایائی فوجوں نے جنگ کر بابل میں بنا ہ کی مضرت سعد شنے و بال معی ان کا کرنے کیا اور انہیں و بال
سے بھی نکالا اب یہ دریائے دمل کے مغرب میں بہرہ شیرکا علاقہ تھا۔
مقاجہاں یزد کردش و ایران رہت تھا۔ دملے مغرب میں بہرہ شیرکا علاقہ تھا۔

حنرت سعدهٔ بیرخرت عرفی امانت سید ۵ ایم بی می دائن کی طرف بر معے آپ کرمب کرن کے علی نفر انٹ تو آپ نے انٹراکبر کا فرہ لگایا اور کہا کہ آج صنور کی وہ میٹ گوئی کوری برگی کہ مجھے کری کے عمل و کھائے گئے ہیں اور بتا یا گیا ہے کہ و طال میری است سے قت م بہنجیں علے ۔

فتح ملائن

صنوت معدبن ابی وقا من نے مدائن کے مغربی صد (مبره شیرا) کو تھے ہے ایا

اورایرانی فوج بہاں سے کلتے تک گئی اور گوراع اق عرب سلمانوں کے نبیفہ بیں آگیا الانی دھلے کے خرات میں جائے۔
میں جلے گئے ریزدگرہ نے اپنے خزان اور خاندان کو احتیاطًا ملوان بھیج دیا کہ اگر سلمان دھ بوجور کرلیں تو اسے اس وقت مائن سے مذاکل اپنے سے مغرب سعد سفنے مائخہ مواروں کے دیں وستے ترتیب و بیئے اور انہیں باری باری دھلے عبور کرنے کے لیے کہا ۔ پہلے وستے نے اللہ اکر کہ کرا بینے کھار ایس وال و بیئے جب بہا دستے و جلر کے مشرقی کا رہے آگا و مقال میں خوال و بیئے جب بہا دستے اور مدائن جھوٹ کے جمزت معد تو ایرانی اس ایمان برور دکستہ کو دیکھ کر حبنوں کی آمد سمجھے اور مدائن جھوٹ کے جمزت معد اللہ جری کو قرآن کی میام یہ پائے جمزت معد اللہ جری کو قرآن کی میام یہ پائے جمزت معد اللہ جری کو قرآن کی میام یہ پائے جمزت موائن داخل ہوئے :۔۔

كم تزكوا من جنت وعيون و دروع و مقام كريم و نعمة كالوا فيها فاكهين كذلك داور فنها قرماً أخرين و في الدخان من

واود حال می میش کرتے تھے اور کھیت اور ایجی مجد سینے کی اور اکام کی کہ دو اللہ می میش کرتے تھے اور کھیت اور ایجی مجد سینے کی اور اکام کا اور اللہ می میش کرتے تھے اسی طرح اور وار مث کیا ہم نے ان چروں کا اور اللہ کو اور دو اور نہیں اور وہ کچھ و ھیل نہ و بیئے گئے ۔
البی خف کہنا ہے حضرت عرف فتح شام پرجب وسین اسے تو انہوں نے یہ سیت بڑھی کھی اور اسس کے بعد فابغہ کے دوشر بڑھے تھے لیکن دوسر مروضین اس سے اتفاق نہیں کرتے لے بنقل احد ا فال دخلما فی شیء من وقد مات اللہ المشام بلے

# حضرت سراقه شکے م عقوں میں کسری کے کنگن

ایان کے دولت کے خوانے کمناؤں کے ہاتھ لگے توان میں کسری شاہ ایران کے ہوئے کے کا اور اسے وہ کنگن بہنائے اللہ کے کا کا کا اور اسے وہ کنگن بہنائے اللہ طرح حضوراکرم صلی الشرحلیہ وسلم کی وہ بیٹیگرئی پوری ہوئی ہواپ نے سولہ سمال بہنے فرمائی تقی حب حضوراکرم صلی الشرحلیہ وسلم نے کم سے ہجرت فرمائی تو سرا قد گھوڑ ہے رہسوار مہم کراپ کا تعاوت کرتے ہوئے آرم عقل الشرحلیہ وسلم نے کم سے ہجرت فرمائی تو سرا قد گھوڑ ہے رہسوار مہم کراپ کا تعاوت کرتے ہوئے آرم عقل اللہ عقار جب وہ ایک کے قرمیب بہنجی تو اسس کا گھوڑ ایمنی کرکھا جاتا اور

مله یه آیات فرعون کے معرسے تعلیف اور ان کے اموال دور ول کے قبعند بیں مانے کے متعلق بیں ، ملے الدابیہ عبلہ کا صدیم دہ تعنور کے سندہ جیا اس سے اسلام کی صدافت اس کے دلی اُرگی اب دہ صدق دل سے صفور کے اس دہ صدق دل سے صفور ملی اسلام کی سے کنگن صفور ملی مسری کے کنگن دیکھ رہا ہوں ۔ دیکھ رہا ہوں

یکسر کا کے سونے کے کنگن بہنامیس ایک انہا رخوستی کے طور پر بھاکد کس طرح تھاگر کی بیٹیگوئی پوری ہم دئی لباس تفاخر کے طور پر نر تھا۔ چنا کی حضرت مراقد منے وہ کنگن اُ تار دیئے کہ اسلام میں مردوں کے بیے سونا پہننا ولباس تفاخر کے طور برجائز منہیں۔

یزدگرد اب دائن سے سومیل کے فاصلے پر مبقام طوان مقیم مہدا ہوگہ مدائن کے شمال کی طاف میں میں ایر میں مدائن کے شمال کی طاف تھے۔ ایر اللہ میں ایر اللہ میں اسے جنگ کی تیار بال کرنے لیکے حضرت معرف نے دار سے اور موان آگے بڑھنے کا در مرکمان بارہ سنرار کے شکر مجار کے ساتھ آگے دار سے اور موان میں ان کا محافرہ کرلیا اسی دن مک یہ محافرہ را اسمان فوں نے معاوان پر بھی قبصہ کرلیا۔ اب یزدگرد رہے میں بناہ گزیں مہدا۔

ایراینوں کے اموالی فنیمت جب مدینہ بینچے ادر مجد نبوی میں ان کے مال و دولت کے در مجد نبوی میں ان کے مال و دولت کے در میر میں گئے دیا گئے تو در میں گئے دیا گئے تو حضرت عمر شنے اجازت مذدی آپ نے ذرایا کہ میں جا متا موں کہ مہارے اور ایرا نیول کے درمیان ایسے پہاڑ ہوں کہ وہ این در کمی ہم مک نہ بہنے سکیں ۔

اس سے پدھیا ہے کہ اب تولیق پندی میں دومسرمے مما لک کی طرف ندیڑھ رہے تھے آپ چاہتے تھے کرسلانت اسلامی چاروں طرف سے محفوظ مو۔

## ارانیوں کے بعدرومی افواج کاخطرہ

دریائے دجلے اور بہتمال کی طرف جائی آدا کے عیسائیوں کی بہت سی بتیال تھیں۔
دوی بڑی تعداد میں مقیم تھے عرب بدو وں کے عیسائی اسپنے دوی تعبائیوں سے سیدردی رکھتے
سے اسس خطرے کورد کنے کے لیے مسلمان اکے شال کی طرف بڑھے ۔ بمقام کریت مسلما نول اور
دومیوں کا مقابلہ ہوا۔ ایاد تغلب اور نمر کے کچے قبائل سلمان ہو گئے اور وہ مسلم افواج سے آھے۔
دومی فوجوں نے تمکست کھائی اور سلمانوں نے ایک بڑھ کر قبند کرایا اب سلمان عراق عرب سے
درمی فوجوں نے تھے اور الجزیرہ میں داخل موجیے تھے جھی متحدیت اور موصل دونوں الجزیرہ میں داخل موجیے تھے جھی متحدیت اور موصل دونوں الجزیرہ میں داخل موجیے تھے۔ حکمیت اور موصل دونوں الجزیرہ میں داخل موجیے تھے۔ حکمیت اور موصل دونوں الجزیرہ میں

ہیں . فیصر دم را بربیاں اپنی فوجیں بھیج رہا تھا کہ جہاں مک سو سکے مسلما فوں کو اسکے بڑھنے سے دوکا جائے۔ اب فیمر کی طاقت کو توڑ سے بغیر سلمان اپنی جگہ (سلطنت اسسال می میں محفوظ نہ تھے۔

### عراق کے جنوب پرمیشقدمی

صرت عرائع وال کے جنوبی علاقول میں تھی انتحکام جاہتے تھے ہیں کے مارے کا سے عتبہ نے مہاہجری میں ایلہ (بندرگاہ) بیقیفہ کیا ہوا تھا تین سال بعداس علاقہ میں بھرہ آباد ہوا ۔ حرہ کے ذیب کو فد اتباد ہوا ، آب نے بہال جدالشرین سعمد کو اللہ بھا یا ۔ ان کا درس حدمیث پورسے وال کی منبع میں مقادان حالات میں سلطنت اسلامی کو بھرہ اور کو فرسے کا نی استحکام طا ، اب حفرت عمر فرنے مزام کی ان توجہ فرمائی ۔ توجہ فرمائی ۔

یہاں بھی حفرت الو بکر منے حصرت عمر سکے لیے راوعمل بنار کھی تھتی جھٹرت الو بکر الم مقالم جائی ۔ فیصر کی افواج کو شکست و سے میکے تھے اب برقل نے الفاکید کو سرکز بنایا حضرت خالدین ولیڈ مے مہم جو کا میں شام کاڑن کیا چھ ماہ مک ومشق کا محاصرہ رہا ۔ سرقل جمعی سے شام کمک بھیجتا رہا ، مگر حضرت خالدہ نے ان محسورین کے لیسے املاد کی تمام را ہیں مبند کر رکھی تھیں ۔

فتح ومثق

محضن خالدین ولید ایک رات جب کرسخت سردی تھی اہل دمش شراب میں مدیم ش تھے ضمیل برج مصلے اور اندر سے دروا زمے کھول دمینے . دمش کی و دسری طرف ابوجیدہ اس عرف کا دروازہ ان محصورین نے خود کھول دیا . اور اس طرح اولے بغیر شہر رہم مما اول افغنہ میں گرگیا ، دریہان مال خنیمت جمع کیا گیا ندکسی کو قید کیا گیا جب یہ فتح ارسے بغیر سوئی تھی ترحزت خالد نے وہاں قرآن کی مداست کے مطابق انہیں وہال کمل اسن دیا اورجان دمال کی حفاظت بنی .

## سرقل كادوسرامحاذ

مِرْق شَام کے لیے برابر کمک بھیجار ہا، گر صنرت خالد شنے وہ ایداد محصورین تک نہ بہنجے دی اب ہرقل نے اردن میں اپن فوجی کمک جمع کی رصرت خالد نے نے اب اس طرف کارخ کیا اور مقام خل میں اپنی طاقت جمع کی بھیسائی ذہبیں کمانوں سے مروب ہوگئیں اور انہوں نے کے کا پہیٹ کی حضرت خالد ان کی طوف حضرت معافرت کو کھیجا ، امنہوں نے حضرت معاذرہ کے سامنے اپنی کثرت کا در کا من کے سامنے اپنی کثرت کا ذکر کیا ، حضرت معاذرہ نے دہاں قرآن بڑھا :۔۔

كمرُمن فدَّةٍ قليلةً علبت فدَّة كَتْ الرَّه بالدن الله (بُ البقره ٢٢٩) ترجد كتن تعبد في عيس بين في عجاعتوں بر الله كم عم سع غالب آجي بي . بن سعية مِلاكة والن سس طرح ان كے دوں بر حكومت كة ما تقا .

اس صورت مال نے اتعاق مذہبہ نے دیا جنگ کاعظیم محرکہ لگا، روسیوں کی تعدا دیجاس ہزار سے دائد تھتی مگر کہ لگا، روسیوں کی تعدا دیجاس ہزار سے دائد تھتی مگر مردا دہمی کچھ حب کی خبر حمزت معا در نے قرآن کے حوالے سے دی تھتی اب ملائوں نے ان سے صلح کر لی اور انہیں جان ومال کی حفاظت کی صفحانت دی ان کے عبادت خانوں کو قائم رہنے دیا۔ مرت یہ کہا کہ وہ ان کی زمین میں سجد قائم کر لے کے لیے بچھ حکوم ورلیں گے۔ دیا۔ مرت ملائوں نے حص کارخ کیا۔ اردن میں عمر دمن عاصرت مقیم رہیں۔

فتحظمص

مسان نومیں عزت خالد می قیادت میں ہے بڑھیں اور مس کھی نتے ہوگیا اب منز عراض نے مفرت خالد کو اسکے رہضے سے دوک دیا الومبید و محص میں دسیے ا در حفرت خالد داہی دمش جلے گئے۔ ومش اردن المحص کی ہے در ہے شکستوں سے ہرقل بہت پریشان تھا۔ اب اس نے سازی سے ایک فیصلائن بسک لانے ایم ایسے افعا کہ میں جمع افواج کی نفیرعام دے دی کراب ہے درکیمیں کوئی ہجھے نہ رہے جمعی سے اپنی فرصی ہم کی توجید و اور کی کی نفیرعال کے لوگوں سے جزیر کی جردتم کی تھی وہ انہیں دارین کردی و دورتم ان کی جان دمال کی محفاظت کے عوض کی تھی۔ ادردہ اب ان کی حفاظت کے ذرید دارین رہے تھے۔

## جنگ پرموک

 ردی این شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے سہاں مک کہ جنگ ہوئی اور تھمسان کا رک بڑا۔ روی افراج اس بڑی کثرت کے باوج دعباگ بھیں عبدائی ٹری تعادیس مارے گئے ہیں مزار مسلمان بھی کام کرنے بہر الی نے بہر سفتے ہی آب مام جھیوٹر دیا اور تسطنط نید کی طرف جی بھا بربرگ مسلمان بھی کام کرتمام مراب کے بیشروں کے بعد شام کے تمام مراب ورشیار کوئی مشہروں کے بعد شام کے تمام مراب ورشیار کوئی مشہروں کے اطاعت قبول کرئی اور بڑیہ دینا تبول کیا۔ ان بادی کی بڑی آبادی عیسائیت بررہی کمی کوئیرامسان من بنایا گیا بعض لوگ اور بڑیہ دینا تبول کیا۔ ان بادی کوئی کرئی تا داخر کے تھی سے من بنایا گیا بعض لوگ اس خدائی مدد کو دیکھ کرتھی میں ان موسیم کئیر تعداد رفال ب آئی ہے۔

مجربوں کے رہنے والوں نے جزید دینا منظور نہ کیا لیکن جنگ بیر سمانوں کے ساتھ ہو کہ الرف کے عاتم ہو کہ الرف کا علی جو لئے کا عبد کیا ہے اور کی جو اللہ معاجد اللہ معاجد سے معافی ہو گئے۔ دی جاتی مسلمانوں کے سامنے عرف ایک ہی بات رہی کہ جس طرح بھی ہو سکے ان ملکوں ہی ہمن وامان تا کہ رہنے ، عدل دالفیات نا فذہ و اور اسلام کی شوکت کھلے بندوں سلیم کی جائے جب یہ اقرار موجات کا تو میں بالجیر کشکی مسلمان کرنے کی اجازت حجاتا تو مسلمان کرنے کی اجازت سے اللہ میں بالجیر کشکی مسلمان کرنے کی اجازت میں ا

# فتح بيث المقدس

شام براگر جرا تعرف ہوگیا گرنگسطین کی طرف ابھی گوری توجرنہ مہوئی تھی فتوح شام میں مضارت عمر شام بنیاد صفرت میں مضرت عمر شنے ہوگیا گرنگسطین کی طرف میں ان کا منگ بنیاد صفرت ابو بن منظم کے تقدیم اس کے منابی اس کے تقدیم اس نے تعلق اطراف میں شکر دوانہ کیے جسطین کی طرف بوشکر کھیجا کیاس کے تا مد صفرت عمروبن العاص تھے اب کو دو مرسے علاقوں میں جمیعے شکروں کی امداد کے لیے بار باد جانا ہوتا تھا۔ اس لیے فلسطین پر گوری توجہ مندی گئی تھی بیت المقدس ابھی عیدا میوں کے بید المقدس ابھی عیدا میوں کے باتھ میں عقا۔ اس کی باری اب جنگ رموک کے لید آئی۔ اب مضرت ابوعبید و بھی شال کی مجانب

فارغ ہوکریہاں پہنچ گئے بیت المقدس کا حاکم اطیران یہاں کی فرجوں کو لے کرموح لاگیا۔ اب یہاں کے درکور یہاں کے درم بین اسکے اس شرط سے ملح کی کرخود حفرات عربہ بیہاں آئی تاکہ ان کے ذرم بی بیشوا جھیلی کی اور کی درم شنی میں فاتح بیت المقدس کو میجا بن سکیں اس صورت میں وہ بلاجنگ کے بیٹ المقدس کے میں اس میں والے میں اس کے دیں گے جنرت فاتھ بیت المقدس کے حوالے کردیں گے رہن بی جوارت میں المقدس میں ایک تعمیر نرعتی جوارت میں المقدس میں میں المقدس میں

عفرت عرف فرخ فروت على كوابنا قائم مقام بهايا اور نود بيت المقدس تشريف لات جابيه مي حضرت فالدبن وليد فرف ان كااستقبال كيا اور الل بيت المقدس في الب كوبيان كرحفرت عمر بن كربيت المقدس في الله اللياسيد جومعالية المحسل كوبيت المقدس كا قبضه وسعديا اور جابيال الب كربيت المقدس كا قبضه وسعديا اور جابيال الب كربيت المقدس ميال اللياسيد جومعالية الله يا يابس برهزت فالدبن وليذ جوزت عروب عاص معادية محضرت معادية محقد المعادية ال

۵۱ جریس به تحریکی ا

یہ دہ معاہدہ اس ہے جوفدا کے بند ہے امرائموسین عمر نے ایلیا کے وگوں سے
کیا۔ یہ اس جوان کو دیاجا تاہے ان کی جائوں اور ان کے مال ان کے گرجائوں
اور ان کی سلیم س اور ان کے بیماروں اور تندرستوں اور ان کے جملہ اہل ندا بہ بسکے لیے سیے اور وہ یہ کہ ان کے گرجا گھروں میں سکونت ند کی جائے گئ ندا نہیں
کے لیے سیے اور وہ یہ کہ ان کے گرجا گھروں میں سکونت ند کی جائے گئا ندان کی
گرا یا جائے گا ندا نہیں یا ان کے احاطوں کو کچے نفقعان بنجیا یا جائے گا ندان کی جیر
کیا جائے گا اور ندان میں سے کسی توسیع نے دی جائے گئا در ندان میں سے کسی توسیع نے دی جائے گئا در ندان میں سے کسی توسیع ندی جائے گئا در ندان میں سے کسی توسیع نے دی جائے گئا در ندان میں سے کسی توسیع نے دی جائے گئا در ندان میں سے کسی توسیع نے دی جائے گئا در ندان میں سے کسی توسیع نے دی جائے گئا در ندان میں سے کسی توسیع نے دی جائے گئا در ندان میں سے کسی اور کمل جزید اداکر نے دہیں گئے ہیں۔

ان دور میں سے اس میر الشرکا عہدا در اس کے درمول کا اور اس کے خلفا رکا اور تونین کے بیا۔

ان دور میں سے حب کی کہ یہ لوگ مکمل جزید اداکر نے دہیں گئے دیا ہے۔

حفرت عرف نے انہیں بہال مک مذہبی آزادی کا اعتماد دلایاکہ ان کے گرجے میں با دجود عیمانی لبارلتی کی اجازت کے تسلنطن کے گرجامیں نماز پڑھنے سے انکار کردیا اور اندلیٹہ ظا ہر کیاکہ اُسندہ مسلمان کہیں اس گرجا گھرکومسجد مذبالیں اس سے یہ بھی میتہ مباتا ہے کہ اس وقت ملمانوں

سله واستخلف على المدينة على بن الجاطالب وساد العباس بن عبد المطلب على مقدمه الريخ الي الغذار مبلد عده من من البدايد والنهايد لا من كيتر مبلد ، من المنظم المناسبة على مقدمه

یم محابہ کے اعمال آئدہ آنے والے ملاؤل میں لائٹ عمل سیجھے جاتے تھے اور یہ محتی تو چ محق توم تھی قوم رہ سکتی ہے کہ کچھیے بہرس کے ہتھیے جلیں وہ قطار کیا جس میں او منط ایک سمت نزمیس سے من کی نغمہ کیا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار ہے کشم ناقہ بے زمام را

### قيصركا دم والبيس

ملانوں سے بہیے وب کے گرد ردی بڑی طاقتیں تھیں قیصرا در کسری ا درا کھرت کا ہما کھرت کا ہما کھرت کا ہما کہ علیہ دسلم ان دونوں طاقتوں کے لوٹنے کی خبرد سے مجھے تھے ۔

کری کی طاقت فتح قادسید کے ساتھ ہی ٹوٹ گئی تھی بنیفرنتے بیت المقدس اپن طاقت کھو مبھا، تاہم یہ امروا قع ہے کہ اس لے ایک دند بھرا قتدار میں انے کی انگرائی کی اسے ہم قیم کا دم والیس کہرسکتے ہیں .

حفرت عمر الناكية وتنسري اورطب بي جن على بجائه ابني افداج جزيره بيني دي اس الم جزير الله الم جزير الله الم جزير الله الله والمائية والمراحة المراحة ال

# بزيره يرحمله

تنام کی بنا د تول پر تبعند کرنے ا در تعیم کی افواج کولپ یا کولے کے بعد صرفت عمران نے امل جزیرہ پر قبیر سے بنا د تیں کرانے اور الفاکید . قدم من اور ملب میں علیا کیول سے بنا د تیں کرانے کی دجہ سے فوج کئی کا مکم دیا ، حضرت معدبن ابی و قاص اس کے لیے اسکے بڑھے جیمے کو حصرت منابطے کی مہمت نہ تھی . اب سمان جزیرہ پر تھی قامین موجے تھے میں موا ،

مهرسے بنگ

شم می صفرت عرد بن عاص سالارا فواج سقے امہوں نے اس خدشہ سے کہ معرایک بڑی فیراسلامی طاقت ہے بہرسکتا ہے کرد ہاں کے عیسائی دیمرکو کچرمقا بلہ پر لے آئیں ۔ انہوں نے شام کے سخفوکے لیے نفیر کو معرس کنرور کرناچا کا ور صفرت عمر موسے معرب چھے کی اجازت مانگی آپ نے اجازت دے دی ۔

قیر جب ایل جزیره کی مدد سے واق و بسیر حمل آور موا مقا تد انطاکید و اول سے بناوت کواکمہ اس نے اپنی فوجی کہ کہ ا اس نے اپنی فوجی کہ کندریہ کی مبندر کا ہ سے میں اُٹاری تھیں بھی ملیان اس طرف سے خافل نہ بیٹھ سکتے تھے۔ یہ وہ حالات ہیں جن کی دجہ سے معرسے جنگ ناگزیر بھی ۔

سخرت عمروبن عاص نجار رزاری فرج سے وادی العرش کے داستے مشامیرہ میں وارد سے تعدیم وی درجیتے حفرت عرف نے مخروب عاص کی مدد کے لیے بھیجے دی جیند جمروں میں معمل کی جرد سے بیان معروی بی عمروبن عاص کی مدد کے لیے بھیجے دی جیند جمروں میں معمل کی جردی ہوئیں اور آپ دریا کے نیل کے کنار سے و شاط بہنچ گئے بیمان معروی کا معنوط قلد مقاد مغرب عمروب بروسے بھرایک دن مزت کا معنوط قلد مقاد مغرب ما معروب بروسے کے ایک دن مزت دریا اور آب میں اور آب میں میں میں اور آب میں

معرکے مقال کا محاذ اسکندریہ بنا . تیمردوم نے اسکندریدیں اپنی فرمیں امّاردی بضرت عمرو بن عاص نے مغرت عمر خصص اسکندریہ کی طرف را صفے کی اجازت جاہی . آپ کو اجازت دی گئ

اورائب اسكندريه ريمل آورموت.

رومیوں اور مر بوں نے ایک جگرمقا بلر کیا نگر ابنی م کارٹ ست کھائی برنام ہم می رام مر فتح ہوگیا جھزت عمرد بن عاص نے نے منطاط کو دارالحکومت بنایا ، دریا تے نیل کو ایکنی کھدوا کر بحیرہ قوم سے ملادیا .

(اوظے) حضرت عثمان کے عہدی قیمرنے مسکندریہ کو پھر نے اسکندریہ کو پھر نے اس وقت مہت محقرف جھی جضرت عموم ن عاص نے معزت عثمان کے حکم سے جیرا سکندریہ ریم کو کیا اور ا دوبارہ فتح کیا۔ اب معرکمل طور پر اسلام کے زیر برچم انگیا۔

### فتح ايران

ایوان ایک تقل ملک سے مدود ایران کے باہر تھی ان کے مقبوصات تھے بواق وب یک یہ باہر تھی ان کے مقبوصات تھے بواق وب یک یہ بدارگ تھیں ہوئے کہ اسلامی سلطنت کی یہ بدارگ تھیں ہوئے کہ اسلامی سلطنت کی مرحدیں پوری مفنوط دہیں اور عواق عرب ہیں جہاں جہاں ان کے مقبو مفات ہوں انہیں اتنا کا دور کھا جائے کہ یہ اپنے مرکز کی شد رکھی بغادت ند کر پائیں جنگ تا دکسیوییں یہ سبطا تو تی ٹوٹ کوٹ یکی تھیں ، تاہم اس میں شک تہیں کہ ایران اپنی جگر ایک عظیم ہما یہ ملطنت تھی اور سمان خواہ مخواہ کہا تھیں میں مسلمان خواہ مخواہ اسے ختم کر نہ منے دو کا ہوا تھا .

برمزان ایک ایرانی صوبے کا حاکم مختا ا در جنگ قادسیہ بین سکست کھانے کے بعد اسواز میا گیا تختا ، دہاں سے اس نے بھرعوب سرحدول پر رکیٹر دو انیاں جاری رکھیں مسل ان بھراسے اسواز سے نکالنے میں بھی کا میاب موسکتے سرمزان نے صلح کے بعد ایک و فوعہد آوڑا گر بھر سکست کھائی اور مشرق کی طرف بھاگ گیا

اس تم کے اور مجی کئی واقعات ہوئے جن کے باعث سورت عرب کو وہ بابندی اعظانی پڑی جو آپ لے است سورت عرب کو وہ بابندی اعظانی پڑی جو آپ لے اسپنے سالاروں پرابران کی طرف در برصنے کی عائد کر رکھی تھتی ۔ درہا ر ایران کے جنگ جو بایند رویہ سے وہ استر محبور سوگئے کہ اپنی فرجوں کو مکم دیں کہ اب ایران پر قبعنہ کر دیا جائے بلے مکم دیں کہ اب ایران پر قبعنہ کر دیا جائے بلے اس فیصلاکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیصلاکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن موٹر برابران کو موٹر برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن کو برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن کو برابران کو بیا جائی کو برابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ تھا۔ اس فیضلوکن کی بیابران کا حاکم پڑوگرد ٹالسٹ کھا۔ اس فیضلوکن کو برابران کی برابران کو برابران کیابران کی بیابران کی برابران کیابران کیابران کیابران کیابران کیابران کیابران کا کا کو برابران کیابران کی

س المسكر مواد مهدان مين جمع كرديا حضرت معد بن ابى و قاص في في من كومالاً بن كرايك بورا فشكران كى قيادت مين علوان بهيجا بغمان آكے سنها و ندائي بيهين ان كا فيروزان سع معركه لكا.

### جنگب نهاوند

## صنرت عمر کے خلاف سامانی انتقام کی آگ

صفرت عرش نے ایران میں ساسا بنول کے صدیوں کے اقتدار کوختم کیا ، اب بورا ایران جمرہ اسلامی میں گیا تھا، تا ہم اس سے ساسا بنول کی نارانتھام نہ تھی اوراب امنوں نے سمان فرامیں واضلی انتشار پرداکرنے کے لیے صفرت عمر کے مفاحت فرقہ بندی کے کا شطے بھیر سے جنفرت عمر کو خارت کر مجم کہا ان کا بہلے ساسانی بادشاموں کے بادیے میں بادشامیت کے ربانی حق

### تضر<sup>ت ع</sup>مر الأكى النهادت

معزت عرمہ کا قاتل میں ایک ایائی غلام الولو لؤ تھا۔ یہ رومیوں کے زیرا ترعیمائی ہوگیا تھا حفرت مغیرہ اسے عراق سے مدینہ لے انے اس نے ایک دن تفرت مغیرہ کے فلاف معزت عمر سے شکامیت کی اور دا درسی نہ بانے کو بہانہ بناکر آپ کو شہید کر دیا۔ یہ ایرائی غلام ایرائی رقابت کو بھی اسپنے دل میں لیے ہوئے تھا بمعنوم نہیں کس توم نے اس انتقام کی آگ میں اور کتف تیرہیں جو مسلمانوں کے دوں میں تھنڈ ہے کیے ہوں گے ہم اس راتپ کے اس سلافتو صات کو خم کرتے ہیں والٹراعم بالصواب .

# حذرت عمرفاروق كى تشجاعت

الحمد للدرسالام على عباده الذين اصطفى امابعد:

صرت عرام کرمچین میں سیدگری ادر تہم ان کا شوق تھا۔ طاہر ہے کہ میہ ذوق سربادروں کے موادروں کے موادروں کے موادروں کے موادروں کے موادروں کے موادروں کی مام مضلیں لگتیں ادرام کا اللہ مواد ہاری عام مضلیں لگتیں ادرام کا اللہ اللہ اللہ مواد ہے تھے جنرت مراس نام کا مطاہر کو کہ تھے جنرت مراس نام کا مطاہر کو کہ تھے جنرت مراس کا مطاہر کا مطاہر کو کہ تھے جندت میں مواد کے جو ہر تھی دھائے تھے۔

آئفزت صلی اندعلیه و کر مراع ای مراع ای بنگ بدر جنگ احد . جنگ خندق سفر مدیعیه . جنگ خیر فتح کر جنگ حنین اور جنگ تبوک میں رابر شریک رہے ان موکوں کی تفسیل میں آب اتری وائی کو سفرت عرم جیسے جری اور بہادر لوگ بہت کم ملیں گے ، بہادری آپ کی نظرت میں اُتری بوئی تھتی .

ان محرکون میں دومعرکے السی تھی لگے جہان سما اول کو ظاہرا کچی ذک انھا ما پڑی یہ جنگ امدا در جنگ ان محرکون میں دمورکے السی تھی لگے جہان سما اول کو ظاہرا کچی ذک انھا ما پڑی یہ جنگ امدیس جب دشت صفرت الا بحرام اور حضرت عربم آہی کے گرد یہ بات بھی اور سے تقے کہ آئی مارسی کے اس ونت صفرت الا بحرام اور محدیث الم بھی اور ایس کے گرد دفا کا بہرہ دھے دیے امام بجاری نے معرکہ امدیس صفرت الوسی این رہو انھی محرات الوسی اللہ محدیث اللہ محدیث اللہ محدیث اللہ محدیث اللہ محدات الوسی اللہ محدیث الم بھی اللہ مارسی اللہ محدات الوسی اللہ محدات الم اللہ محدات الوسی اللہ محدات اللہ محدات

واشرف ابوسفيان نقال أفى القوم محمد فقال لا تجيبوكا فقال أفى القوم ابن الحب نتحافة قال لا تجيبوكا فقال أفى القوم ابن الحطاب فقال ان هُوُلا وقتلوا فلو كالوا احياء لا حاجوا فلم يملك عمر نفسه يله

يران تيزل ك مقابل الرسغيان كى للكارىتى .

الرسفيان كم مقاطيس الل كسفاه مى طوف سے كون لولا ؟ دى جراس كرده كاعظيم نما ينده بو كما تقا حضرت عرف الي في فيربر شجاعت سے بعرار را واز سي كيا :- کذبت یا عدد الله ۱ بغی الله لک ما پینوبیل که ترجمه . لے اللہ کے دشمن ترنے علط کہا ہے . اللہ نے باقی رکھ ہے کسس پیز کر جو تیجے دسواکر کے دہے گی ۔

جنگ جنین مین سلان کی فرج کا ایک صدا بینے فخرو پیندار میں قدم تھیڈر گیا مقا اس کھیگہ اِ میں تفرت عمر پُردی است قامت اور کی رہے شوب شہا دت سے صدر مسلی الدُعلیہ وسلم کے ساتھ رہے میجوانشر قبالی نے حب ایب پر اپنا سکینہ ا آمال آواس سکینہ کی غیرمرئی بادش ان خوس نفیدوں بر بھی بڑی موحضور کے ساتھ استقامت کا پہاڑ سبنے دائیں ہائیں کھڑ سے تھے۔

قران کوم میں ہے ۔۔

ویوم حنین اذاعجبتکه گرنکم فلرتفن عنکم سٹیماً وضافت علیکم
الادض مماد حبت تم ولکیتو مدبرین. شرانول الله سکیفته علی دسوله
دعلی لمومنین دا نول حلود المرتروها. (پ التوبه ۵۷)
ترجمد ادر تنین کے دن حب تمہیں تمہاری کڑت خوس لگ دمی تھی بجروہ کچی کام
مات کی تمہادے اور تنگ موگی تم پرزمین با وجود اپنی سب فراخی کے سپریٹ
کی تم پیچیاد کھا کر بھرالند نے آثاری اپنی طرف سے تسکیکین اپنے دسول پر
ادوا کیال والول براور آثاری فرخیر مین کوتھ نے مذدیکھا تھا .
وہ کون مومنین تھے جن پراس میدالندیں سکیف اترا بو حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف اترا بو حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف اترا بو حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف اترا بو حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف اترا بو حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف اترا بو حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف اترا بو حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف اترا بو حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف اترا بو حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف الزا با حضرت الور بحر مصرت الور بحر النامی سکیف الزا بو حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف الزا با حضرت الور بحر مصرت عرب النامی سکیف الزا با حضرت الور بیگر مصرت علیال محترب الور با مصرت الور بور النامی سکیف الزا با حضرت الور بسیال بھتیں .

شيخ الكسلام و لكهتيب ا

معنور بُرِلُوصِلُ السَّرِعلِيهِ وَهِمْ عِبْدِر فَقَاء کِ دِشْمَوْل کِمْرَغْدِين کِقِ الدِرْبَحِرُ الْمَّ عمر عباس على عبدالله بن عود وغيرور منى النُّعِنْ بِهِ تَقْرِيبًا سويا اسى صحابُ بَكُومِن الله سير كى تقريح كيموافق كل نفوس قد سيبيدان جنگ ميں باقى رہ گھے. جو پہاڑے نوادہ ستی نظر شرحت کا ایک محیر العقول نظارہ ان ظامری المجمول سے دیجھا. وَذَكُل اور مِجْوَانہ شَجَاعت كا ایک محیر العقول نظارہ ان ظامری المجمول سے دیجھا. ایک سفید کچر پرسوارہ اللی عباس ایک وکاب اور الوسٹیان بن حارث دوری دکاب تھا ہے ہوئے ہیں جارم ارکائے فشکر پد سے جوش استام ہیں اُڈ الجرآئے ہے مرجبار طرف سے تیروں کا میٹ برس داج ہے ساتھی منعتہ سم حکی میں گردنیتِ رعلی ہمپ کے ساتھ جے د بائی تائیدا در آسمانی سکینہ کی فیرمرکی بارش آئپ پہ در آپ کے گئے جینے رفیقوں پر سم رسی ہے بلے

مرکرمدیبیس آپ کاحفور سے ہار بارکہنا کہ ان مشرطوں کو مان کرکیا ہم دب منہیں رہے، بٹلآما ہے کہ لائے کا شوق آئپ میں کیسا اُمجرر مل تھا ریہ انداز گفتگو بہاور لوگوں کے سواکیا کہیں اور مجی دکھا گیاہے ؟ فاعت بروا یا اولی الا بھیا د

میامی بعیرت بی آپ حضرت او بحرامی که تدم به قدم جید حضرت او بحرامی کا کوئی خطاط ایستی تفصی که ادد گرد کی سمب ایسلطنتی اس عوج بر ندر می که مسلطنتی کجی ان سے کسی جه کا کوئی خطاط کائی میں بو ابران اودردم کی سمر مدد ن بر بر بر علاقوں میں بو بر بنی اگر وہ عیسائی یا کسی اور نظر بسی کا بران دوردم کی سر مدد ن بر بر بر بنی از اکا زدر دکھنا جا بہتے تھے کہ کسی دفت ان کے ایمان اوردوم کے آلہ کار بننے کا مرقع ندر ہے جوزت اور بحران کا ابنا تحفظ لیستی بنانا عمان آلکہ کوئی میروئی طاقت کھی معلقت اسلام میں بروز طواد ابنا بر بحران کا ابنا تحفظ لیستی بنانا عمان آلکہ کوئی میروئی طاقت کھی معلقت اسلام میں بروز طواد ابنا برفطید دنیا میں بروز طواد ابنا معقیدہ تھیلا نے کا کوئی تصور شہر میں جوزت اور کی طاقت کا میں بروز طواد ابنا میں معلقت کے لیے تقین جہاد کی خاص میں بروز ابنائی کئی ہے۔ کہ ایک میں میں مورٹ میں براد کر بندوں کو دفیلے نظر اس سے کہ اون کا مذہب کیا میں ابلا سے کہا یا جہا ہے کہا دی خاص ایمن طرح بیان کی گئی ہے ۔

لهو فرص على الكفاية لاندما فرض لعيندا وهوا ضاد فى نفسدوا تما فرص لاعزاد

دين الله ود فع التَّمر عن العياد فا والحَصل المفقود سقط عن المباقيين يَّه

ترجر جہادائ خوش كيا كيا ہے كواللرك دين كى عزت رہے اور الل فوق طرود ركيا جاتا رہے بعب يہ متصدمال برجائے توبائي متصدمال برجائے توبائي وكرا سے يہ ذمروارى سا تعل برگي .

نامناسب مزمو گاکه مچریمهال صرت عرش که در کها نندهات کا پیر کچه ذکرکردی من خارین

اس كتاب محصف " ما مين ير سطالعدك تفير.

DOA TO LE LEW AL

# مرحدول كى تفاظت ميں هزرت اكبو بكرنے كفتنِ قدم بر

علامرهنی (مهبهم) خضرت علی الا مذكور الصدر مشوره ال الفاظ من و كركر تلب ...
و العرب اليوهر ان كا فوا قليلا فهم كتيرون بالاسلام عذبيزون الاجتماع
فكن تعلباً واستدوالوحى بالعرب اصلهم و وناك ناوالحوب فانك ان شخصت
من هذا الادحن استخفت عليك العرب عن اطوا فها وا تطارها حنى يكن ما ندع دواء لل مسب العودات اهدا ليك مما بين يد ميك له

اس سے بہاں اس بیز کا بہ حیل ہے کر صرات عمر سے دورِ فیا دنت میں صرت علی انہ کی محمد سے بھی ہائپ کی محبس سوری می محبس سوری میں تھے اور وہ مرطرے سے اپ کی خیریت جا ہتے تھے۔ یہ بھی بیتہ چیلنا ہے کہ حضرت ہمر محس ول گرد سے کے اوی تھے۔ آپ نظری طور پر بہا ورکی کی تمام اوا وس پر قابو پائے ہوئے تھے خیلطان جیسا جری فرد بھی آپ کو دیکھ کرواستہ جھیوڑ و تیا تھا۔

سله بنج البلاغه عبد اصوا

# شيطان كايندار برائيكس قدرأو بركيا

شیطان کا پذار دغرور گو تخرت آ دم کے مقلیعی مقالیکن انسرکے تغور تھی وسے عاجزی نسیب ند ہوئی کہ دہ النسرکے عنور تھی بنی ادم کے مقابل مف موار ہوگیا۔ اس نے کہا :۔

لانقدن طعمواطك المستنيد أم لا تينهوس بين ايد يعدو من خلفهم وعن ايما نهدوعن شما ملهدوله تجداك تحصر شاكرين قال الخرج شما مدورها مدحورا و لمن شبعك منهد لامان جعنومنكم اجمعين.

(١٤ الاعراف الم

ترجر بی عفرد سیھوں کا بیری میدهی داہ پر اداود کا دم کی ماک میں اکدان کو دہال مسلم سے بھیا سے بھیا دول کے سے ۔ ادر بھی سے ۔ ادر دائیں سے ۔ ادر اللہ سے ۔ ادر دائیں سے ۔ ادر دائیں سے ۔ ادر دائیں سے ۔ ادر دائیں سے داور اللہ میں مرد دد کو توسٹ کر گزاد مذہب کا فرمایا داللہ تعالی نے ایکل جا بیہاں سے بُسے حال میں مرد دد موم ۔ جوکوئی ان میں سے تیری داہ بہ میلے کا میں بھر دول کا دون کی کوئم سے ۔ جوکوئی ان میں سے تیری داہ بہ میلے کا میں بھر دول کا دون کی کوئم سے ۔

بُومِیلے مند میں تھے اب منکہ میں اسکے بیلے وہ بنی اُدم بھے اُب امنیں شیاطین بس شار فرمایا ادر منکدمب کو کہا اس سے بِتہ مِلاً کہنٹم امنی کے لیے ہے بن کے واستے میں شیطان آ میٹھے ادرائنیں بحیاد سے جوش شمت میں وہ جن کے داستے میں وہ بیٹے مذیلے سے اورکس قدر سادت مندوہ ہے کہ شیطان اس کے ملامنے اسے قوداہ تھیوڈ و سے اس کے ملامنے

دىم برسكے.

حزت معدبن ابی و آئی کہتے ہیں مندر اکرم کی الدطید و کم نے حزت عمر کو تبایا ا۔ والذے نعنی بیارہ مالقیك التبیطان قط سالكا خیا الاسلاخیاً غیو فیل فی ترجم قسم ہے اس وات کی جم کے قیضے میں میر کا جاان سے جب شیطان کے کسی دستے میں جاتا ہوا دیکتا ہے تواس سنتے کو تجبور کرکسی دو سرے رکستہ برطیخ گفا ہے مینی دہ تیرے دستے میں نہیں کھر سکتا تہ اسامنا سنہیں کر باتا شیطان کی دلیری (اوروہ مجمی السرکے صورمیں) آپ سے سامنے آجی اب ایپ سے اس کا بہتر جس کے آگے عجیلے ادروہ رہتے سے ایک طرف ہوجلئے اللہ تعالیٰ نے اس کوشجات ادر دلیری کا کیا حوصلہ دیا ہوگا۔ اوروہ ایک اللی نوگر ہے جوجب قلب مومن بیرا ترقامے تواسس کے سرز باطن سے عشق اللی کے حیاغ حلیفے لگتے ہیں بہاسلام کے ان بہا درول ہی جنرت البعدی الم سعد بن ابی وقاع من مصرت عمران صرف سالی نہ مصرت طلحہ جمعنرت خالد بن ولیدہ اور فا مرح مصر حضرت عمرد بن العاص مرفز برست نظر استے ہیں ،

صرت عرف صنور کی فرمت میں کس اواد سے سے ؟

حفزت عرا ابنے عبد كفرك آخرى دن حفواً كوشېريد كرف كه اداد سه سه نطف ان انول عرب مين على ان انول عرب مين وباطل كى ترنگ منهي موتى عق قبائل اور برا در ادر ان كا حبائل على جالميت مين بسريم د كيما جا ما كه د يوان عماسه بني موكى متى . بس يمي د كيما جا ما كه زياده بها دركون سهم اس قوم كى پورى تا ارتخ د يوان عماسه بني موكى متى . اس در در من سم د يخت من كه حذرت عمرات احوامي حذرت بند من تق معزر كوشهد كرف في كم

اک دورسی ہم دیکھتے ہیں کہ تفرت عرام اجراعی تفرت منب تھے کھنور کو تہمید کرنے کے اواد سے سے تکلے ہیں اور کثرت میں سنہیں اواد سے سے تکلے ہیں انہیں علم ہے کہ قرش کی شاخ ہو عدی اس شرکت اور عزت اور کثرت میں سنہیں ہو میں فاصل ہے دہ اسپنے اس اواد سے ہیں بنو ما شرکا شراب دہ اسپنے ایک شونی شجاعت میں جیدے اور ہے ہیں موز در مرح سے ہیں خو زم والیتے ہیں کر واب دہ اسپنے ایک شونی شجاعت میں جیدے اور ہے ہیں حتی کہ اور حتی کہ اور حتی کہ اور ایسے ایک شونی شجاعت میں جیدے اور ہے ہیں حتی کہ انہیں واستر میں نویم برعبدالعرف کے کہا :۔

كيائتهني بنو لأمثم اور بنوزمبره كالخطره تنهيسة

الٹرکی قددت دیکھتے اس نے آپ کواس تعلیم اور نا پاک ادادہ سے بازر کھا بکدان کی اندر کی ناپاکی دھودی اور دولتِ اسلام نے ان کی سب پہلی آلائشیں بھی وھودیں .

جونہ تھے حمد راہ پر اوروں سے مادی مو گئے

مالات نے کیا صورت اختیار کی یہ بات اپنی مجد ہے کئیں یہ وا تعداس مرد تعندر کی جوانمری ا ور معذبہ شجاعت کی ایک خرصرور دیسے رہا ہے۔

إجبارني الجاهلية وخوارني الاسلام بله

زیر آپ مامیت ین تو بڑے سخت سخے اب کسسلام میں کیول زم مود ہے ہو.

اس سے دامنے ہم تا ہے کہ آپ کی بہادری اور عنی بیہے سے آپ کے ما حول ہی معروف محق ادراس وقت نرمی کی بالدی ایک اپنی فرمہ داری کے احماس ہیں تھتی رز کہ آپ داتی طور پراس صور محال کامقا بل کرنے سے کھجراد ہے تھے۔

# حضرت عثمان كاانتخاب خلافت

الحمد للمرسلا ترعلى عباده الذين اصطفى اما بعد:

حب حنرت البربجر البريخ المن عمر الموانين المردكيا توحرت عمّالاً سع كماكم البي بعير مع جالتين المردكيا توحرت البربي في السرك لائن تقد حضرت البربي في السرك لائن تقد حضرت البربي في السروط الثين بها تصرت البربي في المرص المن المررض المن موث المعرف المراسك ا

موریتھیقت ہے کہ صفرت عثمالیؓ کے استخاب خلافت میں معفرت طلحہ عفرت دبیر صرت علی جرحات معدبن ابی دقاص اور مفرت عبدالرحملٰ بن عوث کے ساتھ مضرت الج بحراط وعراظ بھی برا رہے مخرمیک ہیں محترضین اسٹوکس کس ریائسگی رکھیں گئے ؟

# تفرت عروز كع جالشين تعزب عثمال ياعبدالرحمن بنعون

براب، معزت عبدالرهمان بعدت كم متعام اور شان سيكسى كو الكارنبي ليكن بعبي التعبير بعبي المعرف الكارنبي ليكن بعبي التعاب مع كراتب اس ذمه دارى كوليف كمه ليه تيارمه عقر بهرب اليم يقرف التعابير التعاب وليف کے لیے مبیقی قو تفرت طلح اور مفرت عثمال کے حق میں اور تفرت دبیر مفرت علی کے مق میں ور مقرت علی کے مق میں ور مقرور اور میں ور مقرور میں مقرور میں مقرور میں میں موجور موجور میں موجور میں موجور میں موجور موجور میں موجور میں موجور موجور موجور موجور موجور میں موجور موجور میں موجور مو

معرف بالمعرف فان معن برائد من برائد من معند المعرب من الداس دمه داري كواتفا من ما منيا بر حفرت عرائم بهي توجائية عقع كه تصرب عبدالرحمل من الداس دمه داري كواتفا

کے لیے تیار در برل وہ ان کے مزاج کو بہت سمجت مقلے بوسکر کے حضرت عرف نے اس میں اشارہ دیا بہدکہ انتخاب فلیفر میں آپ الکیشن کمشنر کے فرائض سرانخام دیں. یہ بھی ایک درج

میں نمازی امامیت کی طرح قوم کی امامت سے تاکد امامت اس امامت کا سبب بوجلئے۔

شالتاً یہ بچھ خوات بنہ یہ حدت عرائے خلیمہ کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا۔ان
یں صرت صرت عبدالر عمٰن بن عوت سے جو بن کے بیجیے خود آئے خرت صلی السر علیہ وسلم نے بھی
ایک نماز پڑھی تھی۔ یہ وہ جزدی خضیلت ہے جو آپ کہ باقی با پنج صرات پر حاصل تھی جہاں
ایک نماز پڑھی تھی۔ کا تعلق ہے جی میں ہے کہ صرات عثمان اور حدات ملی کے برابر شاید ہی
ان یں سے کوئی ہو بھر جہان مک نماز کا تعلق ہے اس سے بہتر کس کی امامت موسکتی ہے
حس کے بیجیے خود امام الانبیاء نے بھی نماز اداکی ہو۔

می اس بات سے انکار تنہ ہی جا سکتا کہ صرت او بھر اسے دور خلافت میں خرات میں انکار کہ میں انکار تنہ ہیں کہ سے بائی کا مہیشہ نہا بھ ما تھ دکھتے تھے ہے ہے ہے ہے ہیں اسلام کے حق میں سمٹ انسے کے جو محق اور ان کے فلیفہ بننے سے بڑا میہ کی تمام ترقو تیں اسلام کے حق میں سمٹ انسے کے جو مواقع ان کی خلافت میں تھے اور میرت شخیان کی بابندی کا جوجند بدان میں تقایہ وہ امور مقدم بن کی خلافت میں تھے اور میرت شخیان کی خلافت بیا ہے ہے ہے ہے اس کا مواقع ان کی بعیت کی اور و در مرک بھیت کو فرائے ہی حضرت علی بن ابی طالب رونی اور و در مرک بھیت کو فرائے ہی حضرت علی بن ابی طالب رونی اور و در مرک بھیت کو اور اس حضرت علی بن ابی طالب رونی اور مواس میں موصوت علی بن ابی طالب رونی اور کی موصوت میں ان کے مقاب اس تمام صورت مال کا منطقی نتیجہ تھا جو اس وقت صی اس کو اور میں جیات حضرت اور برگر میں کے بھی بہت قریب ہے کہ جس میں صفور اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کے میں جیات حضرت اور برگر میں اللہ علیہ وسلم کے میں جیات حضرت اور برگر میں اللہ علیہ وسلم کے میں جیات حضرت میں نام اس کا میں نام کی نام اس کا میں نام کی نام کی نام کی نام کی نام کی کی تو میں نام کی نام کی نام کی نام کی نام کی نام کیا تھیں نے میں نے میں نے میں کی کی تو کی تو میں نے میں کی کی تو میں نے میں نے میں کی تو کی

ك طبقات جلد اص على ما تنفس بني تعليق العيلى خلف رم إصالح من المتهر

عَن ابْعِمِ فَالْكُنَا فَى زَمِن الْبُوضِلَى اللهُ عليه وسلم لا نعدل بالى بكر رحدًا أَمُ عمر تُعِمَّمُ أَن مُمَ مُنْ لِلهُ اصحاب النبى صلى الله عليه وسلولا لغاصل بينهم لليم

ا دادرکت ابا عبیدته بن الجواح لاستخلفته وما شاورت فان سئلت عنه قلت استخلفت امین الله و امین دسؤلی س

ترجمہ آگری ابعبی بن الجرائع کومرترد با ناقر میں است فلیفذ نامز دکر میں اوراس میں مجھے کی سے مشورہ کی غورمت ندیمتی اب اس کے بارسے میں اگر مجسے دقیامت دن) بوجھاج آیا آو میں کہرسکتا تھاکہ بینے است فلیفذ کیا جرائٹرا در اس کے رسول ہاں امین قرار با سے مہوسے تھا۔

## بِوصرات كالميني بي مرتبين ره كئ

منافت کی دمہ داری اُنھانے میں حرت طیر مخترت عُنمان کے حق میں بصرت در پڑ حرت علی کے حق میں جغرت معدبن ابی وقاص حضرت عبدالرجن من عوث کے حق میں دمتر دار ہرگئے۔ اب میرقت اختیار کیا گیا کہ ان تنیول میں جوائم مید دار نہ سبے اسے ہاتی ددیں سے مسی کو فیف کے اختیار دیا جائے۔

سله دواه البخارى حبدا صريده سك رواه الترندى مبدا مدا ك طبقات مبدر مدار

ان کے باس آگیا کہ اب مفرت عثمان اور معنوت علی نیں سے کسی کو خلیفہ خیریں ہی نے معزت عمال اسے کہا کہ اسے کم است کم الکہ اگر اس کے کا استخاب مدہو تر آب کے فرایا۔ سے کہا کہ اگر اس کا انتخاب مدہو تر آب کے فردیک بیسمند سب کس کے کیر دکیا جائے ۔ آب خوایا۔ معنوت علی کے ۔

مفرت عبدالرجمان است میں اتحادد کھنے کے لیے ریب شخین کی بابندی کو بہت ہمیت دینے مقے۔ آپ کے سامنے مفرت الدیجر م کا یہ کھلا نعیل موجود مقاکہ ہمپ صفرت عرض کے ساتھ صفرت عثمان کو بھی اس مفسب کا بابر کا اہل سمجھتے تقے۔ عمر میں بھی آپ صفرت ملی سے بہتے مقے جنور سے کوششہ دامادی میں دونول رام جھے۔

حزت عبدالرحمٰن بن عدت بن ان دویس سے کسی کو شیخت میں اورا حمیان است سے بھی مشورہ امہات المومنین سے بھی استعمال بیٹے آرا برصرت عمّان کے حق میں تھیں بدوا ہے نے بچر تھے دن صرت عمّان کے حق میں اپنا نیصلہ دے دیا بھارت عمر انے بابندی لگائی تھی کر تین دن سے زیادہ انتخاب میں بدلگیں.

بی کرنیں ایک ہی مشعل کی البر بحرر اوغر او عثمان و علی البر مسلک بیں یاران بنی کی مسلک بیں یاران بنی کے البر مسلک بیں یاران بی کے البر مسلک بی کے البر مسلک بی کے البر مسلک بی کامل کے البر مسلک بی کے البر مسلک بی کامل کے البر مسلک بی کامل کے البر مسلک بی کے البر مسلک بی کے البر مسلک بی کامل کے البر مسلک بی کے البر مسلک بی کامل کے البر مسلک کے الب

ہم رتبہ انہیں اس لحاظ سے کہاجاتا ہے کہ مرتبہ فلافت میں یرسب برابر کے مرتبہ میں تھے۔ دہی ففیلت تو یہ برادیک کی اپنی اپنی ہے اور حدمیث کی کتا بول میں ان کے درجہ بدر در فیفائل کے الواب بندھے ہیں۔

# ستيدنا حضرت عثمان كافتبول السلام

الحمد للموسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

جن حفرات نے اس وقت اموام قبول کیا جب اسلام کا دورا بہار کھتا اور کہ کے مب سردارمسلافول کے درہے آزار تھے . بعد کے اسف دائے کھی ان کے درہے کوئنہیں بہنچ سکتے قران کریم کہتا ہے۔

ويُسِيُّرُى منْكم من اننق من قبل الفتح رقاتل اولْمُكُ اعظم درجةً.

سالنات انفقوام أبيد وقاملوا وكلاوعدالله المسفارزك العديدور

ترجمہ بوتم میں نتے کوسے پہنے اللہ کی راہ میں نزیع کر پائے اور جہا دکیا دہ ان سے درجہ میں ا

غطی تھ ہے جہزوں نے بعد میں خرچ کیا اور لڑ سے اور جنت کا وعدہ ترسب سے ہو پچا . میں اور میں تازید کے شاک میں ورک اور میں نامان سام سے سر کیا .

یہاں اتفاق کو قبال پر مقدم رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی تحریک کی ابتداریس مال کی عزودت الدنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ کی عزودت الدنے سے زیادہ ہوتی ہے۔

صفرت ابوبجرات اورحفرت عثمان کی کھے بڑے اوگول میں سے تصفے اور دونوں کی الی مالت فاقی ابھی تھی۔ کو رو سار میں ان کا شار ہوتا تھا جنرت ابوبجر مفسے اسلام کی گفتی مثروع ہوئی، آپ نے مسلمان ہوتے ہی حفرت عثمان اور مونوں حفوت دی اور یہ دونوں حضرار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف براسلام ہوئے۔ اور یہ دونوں حضرار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف براسلام ہوئے۔ یہ تینوں الباقین اولین میں سے بہی جنرت البربجراف کا حضرت عثمان براعتماد برطفالی اور اسب نے اسبی اسب دور قلادت میں ابنا جیف کے اسبیکی ٹری مقرد کیا، آب کہا کہ تھے کہ میں نے اسبی اسب کہ جیٹ مسلم کی حدم سے میں ابنا ہو ہوں گے۔ اسبیکہ وہ دفت ہوگا حب یہ جی صفرات کو یہ کے رائے میں اسلام کی دورت کی تدریس کر سے میں اسلام کی حدم سے میں کہا کہ جب یہ جی صفرات کو یہ کے رائے میں اسلام کی وہ دفت ہوگا حب یہ جی صفرات کو یہ کے رائے میں اسلام کی دورت کی تدر میں کر تھی میں گئی تا جب یہ جی صفرات کو یہ کرائے میں کہا تھیں اسبام کی حدم میں کر تا جب یہ جی صفرات کو یہ کرائے میں کر تا جب یہ جی صفرات کو یہ کرائے میں کہا تھیں کہا تھیں کہا کہ کر تا جب یہ جی صفرات کو یہ کرائے میں کہا تھیں کہا کہا کہ کو جسلام کرائے کی تاری کی تاریخ کا حدم کرائے کی تاریخ کی تاریخ

# منربيا عثمال في فيطمورا حدى غيبي آوازمني .

حزت مینی علی اسلام کے دورسے حدور کی بشارت میل ارب محق اب نے فرا یا تھا میں اسپنے بورک بہتارت و نیا ہول۔ مجشور میں استحام میں استحام

ھنور کی بعثت کے دقت قوموں کو اس بی ائی کا انتظار بھا جب هنرت عثمان شام کے مفرت عثمان شام کے مفرت عثمان اللہ من کے مفرسخارت سے دامیں آرہے تنقے کہ آب نے داستے میں محان امد زر قار کے بین ایک فیمی اورز شنی آب کہتے ہیں ۔

فلما كنامين معان والزرقاء ضمن كالنيام الذامنا و بنادينا المها النيام هبوا نان احمد قد خرج بمكة فقد منا ضمعنا مك بله ترجم بحب ممان اور ذرقارك ورميان عقد اور فيندك مح مالت على تو ممان اور ذرقارك ورميان عقد اور فيندك مح مالت على تو المركن من المصورة والو المعموك كومين احد كاظه ورم كياب مرسم است اورات كومنا.

#### حضرت عمر کے لیے دعا اور حضرت عثمال کے لیے نوا

جربہی آب مرکت حفرت الریمرا الب کے پاس کئے اور آب کو محفور کی بیٹ کی اور آب کو حفور کی بیٹ کی خبردی اور آب کو اسلام کا ما حفور کی خفوہ کی محفا خبردی اور آب کو اسلام کا ما حفور کی خفوہ کی محفا سے ہوا حضرت عثمان کا ایمان لاما بھی ایک غیبی نداست ہوا ، کد پینچنے پر بھرحفرت الدیمران نے ایمان الما بھی ایک غیبی نداست ہوا ، کد بینچنے پر بھرحفرت الدیمران کے ایمان المام کی دفور کی اور سا تھ ہی آب المام کی دفور کی اور سا تھ ہی آب سے اسلام قبول کیا اور سا تھ ہی آب سے اسلام قبول کیا اور سا تھ ہی آب سے اسلام قبول کیا اور سا تھ ہی آب سے اسلام قبول کیا اور سا تھ ہی آب

# أيك أموى ايك مؤشمي كى قيادت ميس

كى بركوشت شكوناكام بناديا.

مجر مطرم منظم می جرا در تشنیس وه فلسفه کرمبان کے د ماغول کو تعرف میں جرا در تشنیس میں میں میں میں میں میں میں م قدم قدم مرام د بہت کر رہی ہے دیا سیام میں اسلام کی زندگی جاگ انتی ادر آتپ نے اس زندگی کے مبرمرصلے میں اسے تازہ خون مہیا گیا۔ میں اسے تازہ خون مہیا گیا۔

### صرت الوسكريش بعداسلام كاسب سيط الحكن

حس طرح حفرت الدِسجرِ من کی مالی قوت اسلام میں لگی دور سرے درجیمیں مضرت عثمان غی می اسلام کا سب سے رئے ا مالی مر مایہ ہے جھٹرت الدِسجرِ بنے عارے میں آونو د حضور عفر طبیعے تھے ،۔ ان من امنی المنی الناس علی فی صحبتہ دما لہ ابدیکر سک

ترجمه بخرك مال خرب كرفيم اورساعة و يغيس تحد ميرمب سع زياده اص

حفرت عثمان کسلام پراپیا مال خرچ کرنے میں موائے حفرت البرکڑ کے باقی سب صحابہ پر سبقت ہے گئے

مرینر کے سلمانوں نے بئیرو دمہ کا پانی اپنی کی سبقت مالی سے بیار آپ نے یہ کوال میں مالی سے بیار آپ نے یہ کوال م کوال خرید کر مسلمانوں کے لیے وقعت کردیا آپ نے یہ کنوال ۲۵ رمبرار درسم ہی خریوا

صفور کے دریز تشریف لانے پرجب مسجدی قرسیع کی صرورت ہم فی توصفور اکرم ملی السطید درائے ایک محقہ تطعہ زمین پر نظر کی مصرت عثمان نے اس زمین کوشیدا اور مسجد میں شامل کر دیا۔ اب سرنمازی کی نماز میں صفرت عثمان کا بھی صعد ہوگیا۔ اب آل سود نے بہال ایک اس سے بکار شعادیا ہے صفرت عثمان میرنمازی کی نماز میں مرام کے مشریک بیں۔ اس سے بڑا امت کامحس کون ہوگا۔

ی قیمرده کے متعامل میں ایک بڑی فرجی قدت کی ضرورت بھی جنگ نبک کی تیار ہی ملائی میں ایک بڑی فرجی فرت کی ضرورت بھی جنگ نبک کی تیار ہی مسلمالال کی بہائی بین الاقوامی سخر کی معتمی مصروت عثمان کے ایک ہنرار دینار نقد اور تین سولد سے لد سے صفوری کی خدمت میں بیسٹی کرد ہیئے۔

ك رواه الترمذي وقال مذا حديث حسن صحيح مبارع مكنا

حفوراكرم على الله عليه والم ف فرمايا :-

يه ده اسمان بشارت بها براواعملوا ما شنت من و کالفا مي دي گئي متي .

ای نے اسلام کو تبول کیا تریوں سمجھے کہ اسلام نے ہی آپ کو قبول کر لیا، اب ایپ کا سبب کچواسلام کے لیے ہی تھا۔ تاریخ نے جس کو غنی کہا وہ زندگی کے اسخویں اس قدر ہے لب متعاکد اپنی حفاظت کے لیے اپنی خاطت کے لیے اپنی جان کی میشان محق کہ اپنی حفاظت کرنا ناجا کر جانا ریباں مک کہ اپنی جان صفور کے کہ میشوت لقاریس اس طرح جان او فرین کے میروکی کہ میروش کے دل سے صدا ای ہے۔ یہ نفید ب اندا کہ لوشنے کی جائے ہے۔ اسلام نے آپ کو قبول کرلیاء اس سے ہمادی مرادیمی ہے۔

سوت القارس اس طرح عبائی فرین کے سردی کد مردون کے دل سے صدال تی ہے۔ یہ نقیب السراکبرلد شخ کی جائے ہے اسلام نے آپ کو قبول کدلیا۔ اس سے ہاری مراد بہ ہے۔

یددہ شان تقولے اور مبذب الفاق ہے جس نے حضرت عثمان الا کو حضرت البہراہ کے مبہت قریب کددیا تقارات نے دیے دورِ خلافت میں آپ کو اپناچیف سیکوٹری جی بالا اور حب آپ سے مفرت عثمان سے می کہا کہ بے شک اور حبر الله کا مرب کہ ایک سے مفرت عثمان کی سبقت اسلام اور حبذب آپ بھی اس لائن تھے کہ میرے عبائشین ہوتے۔ حضرت عثمان کی سبقت اسلام اور حبذب النفاق نے آپ کھی اس لائن تھے کہ میرے عبائشین ہوتے۔ حضرت عثمان کی سبقت اسلام اور حبذب النفاق نے آپ کو حضورت البہرائی کی تبدیل کے مقرت عثمان کی سبقت اسلام اور حبذب النفاق نے آپ کو حضورت البہرائی کی مقرب کے البہرائی کو حضورت البہرائی کی مقرب کے مقرب کا قارا میا دیا تھا بھر جالئے ہے۔

عرب بھی ان سے اسطے اور الیسے ملے کہ حضرت عثمان سے بھی مرب ھرکئے۔

# صرت عمّال كى كامياب خلافت.

الحمدوسلامُ على عباده الذين اصطفىٰ امابعد :

کامیاب فلانت وہی ہے جو پورے عالم اسلام برایک ہی ہو سبطر تصور سنج برخاتم م پوری دینا کے لیے ایک ہی بیٹی برخاتم سے مبغی خاتم کی فلافت بھی تمام قلم واسسلامی کے لیے ایک ہی ہو . دورے درجے کی فلانت وہ ہے جس میں پورے اسلامی توامین کا نفاذ ہو لیکن بو را دقبہ املامی ایک اقتداد کے مامخت نہ ہو جس طرح بنوعیاس کی خلافت کامرکز بے تمک بغیاد میں تقالیکن اس وقت میدن میں امری فلافت ہی قائم تھتی ا دراس کا تاریخی تسلس میں امری خلافت کے ساتھ ہی تقاعباسی اینے افقاب میں ایک حصد تو اینے تبغد میں لئے آئے بیکن کل قلم واسلامی پر وہ اپنی فلافت قائم درکر یائے ان کی خلافت فلافت تمام درجی۔

ُ صفرت عنمان می مفادنت اس بهاوست ایک کامیاب خلانت بهند که ب که ب کے خلات حتی بناویس بھی اعلیں ادر آپ کے گدرزوں کے خلات حتینی شکایات بھی ہمیں میں بہر کے منی فین ایک تیڈما ساخطہ یا کوئی عدر اور کوئی عمک اس خلانت سے معدا مذکر سکے اور بوری قلم واسلامی ایک بی نظام کے نتحت رہی ۔

س سرنیت محدی کا بنیادی قاعدہ ہے کہ خواتیم اعمال سند بنتے ہیں جھنرت عمّان سے
ایک پیمطالبہ بھی ہواکہ آپ کیرائس ہو جکے ہیں اب کسی از جوان کو موقع دیں اورخود خلافت سے
دستبرداد ہوجائیں جھنوڑنے بھی ہمپ کو مبلادیا تھا کہ آپ سے تشمیص آماد نے کا مطالبہ کیا جا
گاآپ اسے مذا آباریں میں خلافت کی تشمیص تھی۔ آپ نے جان دین گوادا کی مگریہ تشمیص راآمادی
ادرخلافت سے دستبردارمذ ہوئے۔ آپ کی مثمیا دمت مک یہ ایک ہی قلم واسلامی رہی

اس میبادست بدایک کا میاب خلانت کفتی خلانت تام دسی بیک کفیند کی دفات کلی خلانت میں ہی ہوجب طرح حفرت عمر و دنت مشہادت مک منصب خلافت بر عقے کو نی بیرونی هافت ان سے کونی خطرز مین والیں ندلے مسکی تفتی

ک سید با حصرت جن جمزت علی المرتفعی منک بعد ابل عراق کے منتخب خلیع تھے. چید ماہ منگر اس کے منتخب خلیع تھے. چید ماہ منگر اس بر منظر کا است اس بر منظر کا ایک اس بر منظر کا ایک منظم کے عمد ایسی خلافت تامہ معادیث کے حق ایسی خلافت تامہ

ر می کونکوآپ کی مفات بجالت خلافت مذمی فظام گوخلافت کامی رہے کین خلافت انزیکن م میلے وہ خلافت آمر مذکبلائے گی اسی دجہ سے خلفائے راخدین جارہی سٹمار موتے میں بائخ منہیں گو تمیں سال میں ان کا دور بھی ٹامل ہے ۔ خلافت نبوت بے شک میں سال مونی گراس دور میں خلافت تامر جار خلفار ہی کی رہی ہوا خروم مک خلیفہ رہے۔ صفرت علی المرتفیٰ میں مورہ میں جب خلیفہ شیئے گئے تھے تواس دقت اسے گوری

صفرت على المرتبئي مريز مؤره بين جب عليفر عين گئے تھے آواس وقت اب يُورى قلم واسلامى كے ايك حكران عقي جن لوگوں نے اب كوخليف بُخيا ان كا فنصله ال تك متعدى موكا جواس وقت وخليف مينية ولات متعدى موكا جواس وقت وخليف مينية ودت وطاب مد تحقي سب سلمانوں كا ايك عكم اسم جود مونا اس كے مطابات كوئى عملى راه مذكتى جطرت على فود فرط تے ہيں و التن كانت الحلاف في لا تنعقد حتى تعضرها عاملة المناس خيا الى في كانت الحلاف في لا تنعقد حتى تعضرها عاملة المناس خيا الى في لكن الها ولكن الها والكن الها والكن الها والكن الما الما الما من على موجود مير بائي وه ان كے ليے بحى فيصلا كن تخبر سے جواس سے لكن تواسس مي موجود مير بائي وه ان كے ليے بحى فيصلا كن تخبر سے جواس سے لكن تواسس مي موجود مير بائي وه ان كے ليے بحى فيصلا كن تخبر سے جواس سے لكن تواسس مي موجود مير بائي وه ان كے ليے بحى فيصلا كن تخبر سے جواس سے

سویفلانت وقت نفسی خلیفه پوری قلمرواسلامی کی خلافت بھی گوبوی اہا شام نے اسے تسلیم کرنے در افلیفرند لا سکے متبادل کوئی در رافلیفرند لا سکے مشادل کوئی در رافلیفرند لا سکے مشادل کوئی در رافلیفرند لا سکے مشادی رہے۔ سورین ہیں کہا جا سکنا کہ اس دقت ان کی خلافت میں درخوا دین کورنر ہونے کے ہی درخی رہے۔ سورین ہیں کہا جا سکنا کہ اس دقت ان کی خلافت کے لیے مؤخر مقاحب کی آپ قاتلانِ عثمان ان کو اپنی گرفت میں مذہبی مزارت معاوید کی پروائے ان کا کو اپنی گرفت میں مذہبی مدارت معاوید کی پروائے ان کا ایک اجتہادی افتال ف کہا جا ان کا تسلیم خلافت سے ان کا در کی اجتہادی افتال ف کہا جا ان کی خلافت سے اس کا ہے۔ ان کی خلافت سے اصولی انکار منہیں کہا جا اسکتا

مجر مزت علی الرتفای نے بہ طبی (عام البدن میں) امر معاویہ سے جوعالفی معامدہ کیا اس کی روسے حفرت امر معادیہ است علاقے میں عبد دنیا دت سے محل کرایک خال کی دیتیت میں ایک کے کو کرایک خال کی دیتیت میں ایک کے کو کرونت نے انہیں اس علاقے بر حکومت کرنے کی عادمتی اجاز

ك منج البلافة جلدًا مكا

دے دی بی سلخ نام حضرت کی کل قلم در سلامی میں خلافت تا مرکا ایک مکم نام مقا ، انگے سال مضرت علی ایک مکم نام مقا ، انگے سال مضرت علی ایک کو ایک خارجی نے شہید کر دیا ، اگر کسی مثامی نے شہید کیا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ حضرت منا دیر اس صلح نام کو توڑ دیا ، ایسا نہیں ہوا ، حضرت معا دیر اضحات علی اس ملح بر بیا بند رہے ، مو حضرت علی المرتفیٰ کا دور حکومت آب کی خلافت تا میں دور بیات معادید بھی دور بی دور مصلحت میں ایک خلافت تا ہے کہ دار مصرت معادید تھی دور بنا دت معادید تا ہمی کی دور بنا دت معادید تھی دور بنا دت معادید تا ہمی کی دور بنا دت معادید تھی دور بنا دت معادید تا ہمی کی دور بنا دت معادید تا ہمی کی دور مصرت معادید تا ہمی کی دور بنا دت معند کی کر دور مصالحت میں ایک نے .

ائ فت بات صرت علی المرتفیٰی خل دنت سے نہیں ہور ہی ہم صرت عنمان کی خلات بریجت کر رہے ہی مدر عنمان کی خلات بریجت کر رہے ہیں کہ دہ خل دنت تامہ تھتی اور آپ کی دفات بری الت میں خوت ہوئی اور یہ کہ اس میں صوت علی کی خلافت پر ضمنا اس وقت آپ کل خلافت پر ضمنا اس وقت آپ کل خلافت پر ضمنا اس محت علی کی کہ بجرات کی خلافت فلافت تامہ نہیں رہتی ہم نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ بہرہ میں ایس کی امریم حاوی نظرے معما لحت ان کے دورِ عکومت کو ایک خالونی تینیت بہروقت میں اپنے ایک علی سے کل خمر داملامی میں لے این اس طرح صرت علی میں اپنے اس خوت میں اپنے ایک علی سے کل خمر داملامی کے ایک بی خلیف ایس کے ایک بی خلیف کا دعو سے میں اپنے ایک خلیف کا دعو سے میں اپنے ایک خلیف کا دعو سے میں اپنے ایک جانے میں اپنے ایک می اپنے ایک خلیف کیا تا دیں ہے ایک بی خلیف کی ایس کے میں جی ایک بی خلیف کی ایس کے ایک بی خلیف کی ایک می ایس کے ایک بی خلیف کی ایس کے ایک بی خلیف کی دور سے کرائی ہی کا دعو سے میں دیا ہوگی ہی دور سے کی ایک کی دور سے کرائی ہی کا دعو سے میں دیا ہوگی ہی ایس کے میں جی ایک کی دور سے کرائی ہی کرائی ہی کی دور سے کرائی ہی کرائ

 حفور کے روف رسم مونے کاعملی فشان تھے.

## تفنورك ردف رحمي بوف كامظهراتم

خرآن في المفرت على السّرطيدوسلم كي صفات مين آبي كي المت كرح ق

میں تنہا میت مہر مان اور مساریا عطونت ہونے کیریہ بیان دیا ہے ،۔ میں تنہا میت میں ایک المصنون کے مدید کا میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

لندجاءكم دسول من اننسكر على عليه ما عنتر حرايك عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم رك التربر ١٢٨)

ترجمہ اے لوگو المتبادے باس تم بی اوگوں میں سے ایک درول ایا ہے اس بر متبادی بر تکلیف گرال گرز تی ہے متباری عبلائ اس کی بڑی تمنائے ایمان دانے کے لیے وہ منہایت درجہ کاشفیق اور مبر بان ہے۔

اتپ کی امت ہیں آپ کی ان صفات کا پر تو صفرت عثمان پر پڑا دور آپ اس امت کے بیجا دیکھنے کے اس قدر شیدائی ہوئے کہ امت کی اس خیر ٹواہی پر آپ نے جان قربان کر دی . اگرائپ امت چمدی کے کسی گردہ کو اسپنے محاصرہ کرنے والدل کے خلاف استعمال کرتے

تدائب کے سلمنے ہی ایپ کی است دو کولیے ہوجاتی ایک ایپ کے حق میں اور ایک آپ کے مقامی اور ایک آپ کے مخالف اللہ کے مخالف اللہ نے اس فروم مک است کو ایک رکھٹا چا لی جوشفقت کی نظر صفور عمل اللہ

علیہ دملم کی اس است بر بھتی آپ کے بعد اسب کے اسی جذب عطونت وراً دنت کامظرائم صرب عثمان منتھے آپ نے اپنے آپ کو استخاد است برقر مان کردیا و در اسپنے سوتے است

دو تکشیعے مزمونے دی۔ حصام کر روی کے جاریما روی دیں دیا ان

تعنور کی بیرت کے چار مہلو منہا میت نمایاں رہے ہیں۔

صفور کا استقلال حالات کی با دھر مرکمیسی تیز کیوں نئر میلے صفور کے قدم کہی نہ اپنے ایپ کے دفار کا کو وگرال کسی کمزوری کا اشارہ بند دیتا۔

نسكاس ونسك المناك المساس والمساس والمساس المساس الم

ایک امت بنانے اوراس کے یکجار تھنے کی سعی دتمنا اور

المست كاداخلى فتنول سع متحفط.

مم سیرت کے ال جاربہ ہو کول کو خلا دنت را شدہ کے بچار دور ماں میں نمایاں دیکھتے

میں بصرت الوبكرا في صرح ا دائل خلافت ميں مرحبار طرحت كى نباد تدل ميں جو كھمالرا أى ارى دہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے کہ مشتقلال کے سیلو کو نما یاں کرتی ہے۔ مصرت عمر مزتے المن دورخلا منت مين تميمر وكمسرى اورمجوس كى مترزيب وثقامنت كوتورا اور صرت عثمان نے اپنی خلافت میں انپ کی امت کے لیے دہی مذر بحبت وعطوفت اسپنے اندر انجارا جوصور اكرم اليفيس اين اس امت كوبار سع مير محوس كرت عقر اور صرت على المرتفي نے این خلافت میں عبد الند بن مسبا اور خوارے کے الحادی فتند س کا جس حسن تدبیرا ورج ایمردی سے مقابر کیا اس میں اس فیصفور کی میرت کے اس میلوکو دائی کے دل میں انسے کی است كالحادي فتنول سے فيح الكف كوبارك ميں عقا اليف عمل سے روشن كيا اس معمل ميں حفوراً فود على حفرت على منك بارسيس يبيشكوني فرما مكي عقر :

ال منكوس يقاتل على تاريل القران كما قاتلت على تنزملك ترجمد بشک تم میں ایسے لوگ بھی بس جرمرادات قرآن براسید ازیں گے میے مي قرأن كه الفاظ ميرار ماري.

مالات كراس مان مين ديكيين تدييما ناكوني شكل منهين رسباكه خلا فت راشده دراصل صنوراكرم صلى السرعليد وسلم كى زندكى كائبى الكي عسد محتى حس في تاريخ كي مختلف المؤول پراپنا دوماره طهرها ما میرت کے اس مروز میں تضرب خال آپ کی شان رکوف رصیم که بالكف الب كوان دو اورول كى دولت مل كنى اور موسكما بداب كواس جببت سے محى ذوالنورين كها گيا بور آت مي بيك وقت ان دو نول لورول كاظهور عمّا اور آب ك در بیٹیاں تومیک دفت آسی سے محاص میں مناعلیں مید دور شنے باری باری آپ کی زندگی

حضرت امام ربانی محددالف ثانی رج ایک متقام ریکسته بن که صفوری نیاست میر، ایران و بابندت كواعمل والمصرت البريكر وعرض عق ا در آنب كے بار ولاست كو اعما بنول ك دیاده حفرت علی مرتعلی خرسیے بیمی دجہ سے کہ ملاست کے زیادہ سیسلے صربت علی خریا طقہ ہیں۔ رہے صرب علمان قران کی پرنسٹن ان دو لول کے درمیان تعلیم کی گئے ہے۔ اسپ بادِ بنوست اود ما دِ ولا میت دو نول نے انٹھائے والے دسیجہ اور موسکرا ' بیے کہ انپ کو اس

مله رداه احدفي منده والطحادي في مشكل الآثار

بيبو سيمي ذوالنورين كها كيا بركه أب في بار نوت ادر بارولايت ووندل كي دولت بالي.

جولوگ کے بہر کہ صرف عفال نے اینے دشمند ل کھیلنے میں کمروری دکھائی دہ آپ کر سمجر بنیں بائے جھیفت یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انتحادِ است بر قربان کیا، آپ نے ریز دیکھنا چاکہ آپ کے سامنے صور کی است ووجھوں میں بٹے آخری دنوں میں حضرت علی شنے

و کیمنا چاہا کہ آپ کے مامنے حضورای امت و دعموں کی ہے۔ احری دلوں یں صرف علی کے اپ سے یہ کہا تھا کہ کہیں آپ ہی آداس امت کے وہ امام نہیں حس کے قتل رہما گاگا کی توار اپ میں میں چلے گی ادر مجرالیسی چلے گی کم بھرمیان میں کھی نہ جاسکے گی ۔

# موت كى تفهول مين أنهمين وال كرا بنا نفيله ديا

ہے رجب ایک خلکا ازام لگا ادر آپ نے اس سے کلی مِزُست کا اظہار فرمایا تر ان می لعین نے آپ کے سامنے یہ میں صورتیں رکھیں ا

ا سے خلافت سے دستبردار برومائیں

واآب کے اور سارے مامین جنگ فیصلو کرے

ايام اپ كانيسلاكدين.

ہے اپنی بارہ سالہ فدات رخلانت ) کوختم کرنے کے بیے تیار فہ سم الیا کرتے الیا کرتے الیا کہتے الیا کہتے الیا کہتے الیا کہتے مان کی حکومت خلا دنت تا مد فد رسبتی اور آپ کے سامنے صفور کی یہ مدرمیت بھی کا کہا تھا گاگا اللہ منظم اللہ

اگریں اس کے لیے تیار ہوتا تو آج ہزار دی لوگ میر سے اردگرد ہوتے اور میری طرف سے دہ دفاع کرتے ۔ گریں اس کے آمادہ تنہیں کر مسل افسای خوزیزی ہو جسلمان اب مک کا فروں سے لڑتے رہے میں سل افسای اسے میں میں دیے کا دروازہ کیول کھولوں ۔ رہی میری حبان تو میں موت سے منہیں کو رتا اسے میں اس محتا ہوں ۔

مبی در است من برا بست برا بسام برا برای در من است من برای بسام بین در این است من برای برای بین برای من برای من مناسبی کرنے سے کوئی چارہ نہیں کہ اسپ اسپند مشمنوں کو تحیلے میں کسی کمزوری کا شکاد مزیقے آپ سامنے ایک عظیم قری مقدد تقدا ورا اسپ اے من اس کی مفاطلت کے لیے موت برفتے بائی آپ کی نہادت ایک نڈرجرنیل کی متبادت تھی جو موت سے نہیں ڈرتا ایک اول برجان دیا ہے۔

تصرف عثمان نے اس عظیم مقصد کے لیے جان دی کہ ان کے ہوتے ہوئے امت دو

درکٹروں میں خریجے اور اسی قابل فخر کا رہا مہ کے لیے ایپ نے یہ تمام مصائب و شدائد برداشت

کیے اس بہوسے آپ کی خلافت بقینا ایک کا میاب خلافت ہے۔ اور آپ نے حضرت عرض کے والشین کی حیدوں

والشین کی حیثیت سے اسپنے آپ کو اس منصب کا اہل ٹا بت کیا۔ آپ نے قلم داسلامی کی رحدول

کو اور مضبوط کیا۔ ملکہ ان میں اور مبعث سے علاقے برجعائے اور یہ اس کا میاب خلافت کی ہی

صنوفشانیاں کھیں جن میں سلمان آئدہ چل کے بیل کے ساحل سے کا شخر مک جا پہنچے۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسب ان کے لیے

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسب ان کے لیے

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسب ان کے لیے

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسب ان کے لیے

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسب ان کے لیے

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسب ان کے لیے

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسب ان کے لیے

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسب ان کے کو کا شخر

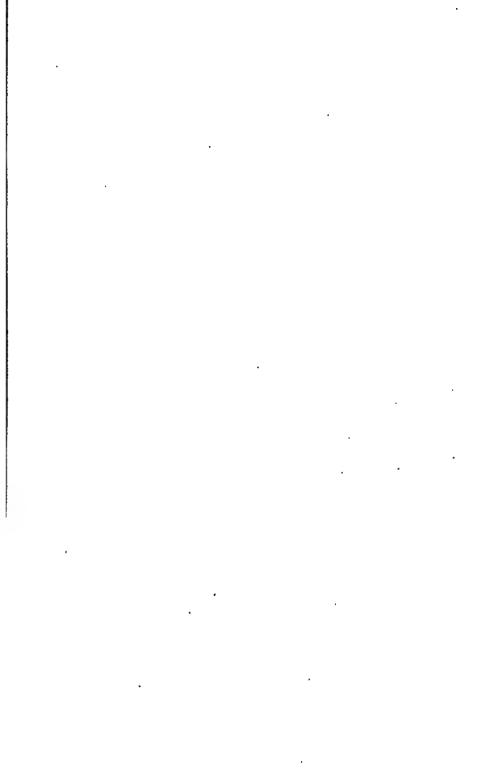

غاية البُرطِ ب بي انضاية عمال

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

حفرت عمنان خلفائے داشدین میں تیر سے فلیفر داشد تنقے ہو خلافت منہاج نبوت پر قائم ہواس کے عالی مقام ما ملین اسبخہ اسپنے عہد میں وقت کے افغیل ترین افراد سم تے میں جس طرح بینیر اسپنہ وقت کے افغیل ترین سم سے میں بٹلافت علی منہاج المنبرة میں بھی برشان افغیلیت پوری طرح جیلکتی ہے جس طرح حضرت الورکر من اور عرائ اسپنے اسپنے عہد کے افغیل ترین افراد عقد امری لمرمنین امام المشقین حضرت مقال من بھی اسپنے دقت کے افغیل ترین فرد تھے جمنور کی برشتہ داری میں بھی آپ پر فور نبوت وود فعہ جیکا اور آپ با جماع امت ذوالنورین کہلائے۔

اسلام میں گوا نفشل سمے ہوتے موسے مفعنول کی خلافت قائم مرسکتی ہے گر پیطل خلافت کا انعقا دہے۔ صرف عرز نے اس کی گنجائٹ رکھی کم ان کے بعد بچھ مفرات میں سے کمی خلیفہ جِنا مِا سَكُونَكِن ال مِن الْعَلْ زَين ايك مِي عَقَا اللَّهُ دب الغرب كالتكويي فيعل مي مُقاكه بات بالأثر ان تيرك افعنل زين برا عدم برسه ا درخلافت دامت د اسى طرح ميد كه اس ك ما لى مقام ماملین اینے اینے عبد کے انفنل ترین افراد موں بمطلق خلافت اس طرح نہیں مگر خلافت راشد وہ خلافت جس میں ہمیشہ اپنے اپنے وقت کے اضل ترین افراد سررا ابان مملکت ہوئے جفرت البركمدين انفتل النامسس بعدالانبياء مات كئة ادران كع بعدونت كانفنل تريز فرد مغرت عراط مانے ملکتے اور تیر سے خلیف ریس طرح کتاب دستنت کی بیروی لازم دہی ان براً اِ تفاق مجار ب<sup>ہ</sup> ریرت شیخین کی بسروی تمبی لازم کی گئی خلافت دامشدہ کا تیس ل<sup>و</sup> داسینے اسینے وقت کے انغنل ترین افراد سے چیلیاً رہ معنوت میں ان سکے بعد یہ کو تے مبعثت مفرت علی مرتعنی رہے گئے . شرادهٔ صلح و و فا حزت حن مجتبى اسديدنا حفرت حديث سع اس دجرسع افضل كالمرسع كالب بر كيم ومدخلانت رائده كا فدرهيكا ادراب في مير سعمسلانون كى دوج وتون كوايك كرويا. فلامت دا شده ده خلا فت بعد جرمنهاج بنوت برقائم مرئی ادر اسبید اسبید عمید کے افغال ترین اناذل كانسىپ تقبرى.

> م کسکندر دانے بخشند آہے بزدر زرمیس نیست ایں کار

منزت عنی ن کی نفنیلت برقرآن و مدیث کی لاقعدا در منها دئیں آپ کے سامنے بریکن آج کی مبس میں ہم صرف ان کی اضلیت برکچه گذار شات کریں گے۔ واٹلہ ھوالموفق کما بحدیثر یوضی مبر

### تيرك فليفه كانتخاب مفرت عبدالرحمن بنعوت كمرير درط.

می اربی عشره مبشره وه دس عمرات مقع بن کو حضرت خاتم البنین فی است حین حیات مبتق به منتی به از منتی افراد مقع منزات وی به البحرام به ان دس بی منت مرت مرت عمر ان البحرام به جنت می البخت منتی البحر منت می منت می البحر منتی البحر منت

اب يد ركني كميني كى بات ان دويس كيس الكي

یہ چھافراد اپنے وقت کے افغل ترین حفرات تھے۔ان میں حفرت طلحہ مخرت عمالاً میں حفرت طلحہ مخرت عمالاً میں حفرت علی مخرت عماراً اللہ میں معروت برائے مخرت عماراً اللہ میں معروت برائے مخرت عماراً اللہ میں معرودار ہو گئے حضرت عبدالرحمان من بہتے سے سب کو بتا میکے تھے کہ وہ ان کے مقابلہ میں نہ آئیں گے۔ دل دہ چاہیں تو آپ ان میں انتخاب کی خدمت سرانجام دے کی سے کی ارب کے معربی بخاری میں سبے کہ آئیس نے ان سے کہا ۔۔

لست بالذى امّا دنسكم على هذا هذا الامرولكنكم ان شئت اخترت لكومنكو<sup>رك</sup>

رجد بي اليانبي كفانت مي مهارسه مقابل أول والرقم فابورهي تمين التخاب كاكام كرسكامول.

ان مفارت نے مفرت عبدالر ممن من موف الم كوفيد كا انتخاب كا من دے ديا اب

اس چیر رکنی کمیٹی میں خلا فت کے امید وار مرت دورہ گئے .

صرت مبدالرحمٰن الم موتف يه ر في كه انتخاب اضليت كى بنياد پر بو درند ان چيدين سے كوئى بمبى معياد خلافت سے مراقط رائعا اسپ نے خداكوگوا ہ كر كے كہا ۔

والله عليّ ان لا الوعن انضلكم ك

ترجد. مجد برید ذمه داری دسی که تم میں سے افغل کے انتخاب میں کو کابی نہ کول.
اس موقعہ انتخاب برادر بھی بہت سے لوگ و بال موجود کھتے کہ و یکھنے کیا فیصلہ ہوا
ہے۔ اس سے یہ بھی بتہ میل سے کہ کسس دقت تک پوری قطرواسسا میریں سب لوگ حزت
مقان اور حفرت علی کو بالکل ہم عقیدہ اور ہم مسلک سیمجنے تھتے اور مطلق خلافت کے لیے
دونوں ایک وزن کے تھے۔ اس وقت کی شخص کا یہ عقیدہ نہ تھاکہ ان میں سے کو کی صنور
اکر مسلی اللہ علیہ دسلم کا نا مزد کردہ سے ورمذ وہ نامزدگی اس وقت کھل کرساھنے اہجاتی اور
کوئی ترکیا کہ حزرت علی کو ترصند ہے فدرخ میں اپنا جا نشین نبا دیا تھا۔

صزت عبدالرحمٰن بن عوث کا بہی موقعت را کی ان در نوں ہیں۔ سے انعنل کا اُتخاب کا جلے ادر دہ کسس کا اعلان تھبی فرما چکے تقے آپ اس نقط پرسب ا ہل حل وعقد سے مشورہ ۔ لیستر سیسے۔ سرایک نے بہی کہا کہ اس دقت بوری است میں حضرت عثمان دیمکے برابر کا کوئی فردنہیں ہیں۔

میرے مغاری یں ہے ،۔

فلما ولواعبدالوجمن امرهد فمال الناس على عبدالوطن.... يرتادون. تلك الليالي بك

ترم بب ابدل بناماط عدار من كرمير كرديا تروك عداد من كى طوف كند ...

یہ ان تین دا توں میں امنیس مشور سے و بیتے رہے۔

ادائمن ملی من عالدارتطنی و ۱۳۸۵ می نے غوائب کاکک میں سام کاکک کی رواست ابن شباب الزمری و ۱۲۰ هر) سے نقل کی سب ، -

لا يخلوب دسل دوداى نيعدل بعمَّان احدًا يُسكُّ

ملميم بخارى مبلدا م<sup>21</sup> كداينًا مبلد، مسنك اسك فتح البارى مبلا مدًا درشا د السارى مبلد، الم<sup>26</sup>

تے ہور الیامہ تفاکہ کوئی تنفوصل بھی اور خوت میں بھی کسی کو مفرست عثمان کے دا در سجھے۔

### سب صحابه کی ہی ایک رائے کیوں تھی ؟

محابرگرام دسنے گرا تحفرت ملی الله و کم سے کسی کے حق میں خلا فیصب کلفت کی تقسیم ملی مزشنی متی رسکین وہ آتحفرت صلی الله علیہ وسلم سے مغرت عثمان بن عفال کے تق میں تامیس ورب پر موسف کے عنبی اشاد سے بار م مسن حکے تقے۔

۱۰ ایک شخص نے صنور گئی ذندگی میں ایک خواب دیکھا اور وہ سب سے سل<u>منے</u> صنور کوم کے سامنے پیش کیا۔ اس نے خواب دیکھا کہ آسمان سسے ایک تراز و اتری ہے۔ اس میں تین قدل باری باری سامنے آئے :۔

ا - مینیج تول مین صنوراکرم صلی الشرملید دسلم اور صنوت الجریج تولی کید.
 صنوراکرم کا بیدا مجاری نکل .

ا. دورس الركون كا يارًا معادى كل المرحزة المرحزة الماك الماك الماك الماك الماك الماك الماك الماك الم

م. تیرے تول می حفرت عراز اور حفرت عمّان تول کے

معزت عرمهٔ کا پارا معادی نکل

خواب بي بيدكه بهروه ترازد أمهالى كتى له

مفرت اوبوردا در ففرت مراه سے ماتھ میں رہے تمبر میر ہوسے کا میں اتبارہ ہے۔ اس تخفرت صلی الفرعلیہ وسلم تراز و کے اٹھائے جانے پر ریشان ہوئے۔ اہم ایک درسر

خواب سے پتر میلنا سے کہ وہ رسی پھر جوڑ دی گئی ۔

ور حضرت عبداللرمن عباس من ممية بي كم ايك محابي في البي ملى الموعليه وسلم كرما من المياب بيان كيا در المناب بيان كيا در

ایک ابرکا مکر اب حب سے شہد ا در کھی ٹیک ر با ہے جبکے اسکے لوگ واقع

مله رواه الرواؤد عن الي سجرة ازالة الخفار مبدا مده

الخفرت مني الشرعليد وسلم في التبيري لجزوي طور برقسوي فرماني صرت الدبكر صديق في شهدا در كلي شيكيد مي مرت شهدكي تعير بيان كي كراس مراد قراس كريم سيد مگر گلي نيكنه كي بات مذكفوني اس سعد فالباً سنت مرا دميوكي .

اس مدیث میں مذکوریہ آب کے تین ضافاء واشدین کا ذکر ہے۔ وسی ٹوٹ کر بھربندہ ما کئی یہ حضرت علی کا کی یہ حضرت کی ایک بھر کے ساتھ عوالی الو بحراث کے بیتھر کے ساتھ عوالی الو بحراث کے بیتھر کے ساتھ عوالی الدی جس سے میں کیا یہ حضوت عوالی کے تیہ رہے بہر یہ ہونے کی الجی خرابیں ہے۔

کیا یہ حضرت عوالی کے تیہ رہے بہر یہ ہونے کی الجی خرابیں ہے۔

کیا یہ حضرت عوالی کے تیہ رہے بہر یہ ہونے کی الجی خرابیں میں بھر ہے۔

سب لوگوں نے جو د جاں تھے سنا، بھر آپ نے دہ کنکریاں عضرت الدیکر اللہ میں الدیکر اللہ کے الدیکر اللہ کے الدیکر اللہ کا کہ الدیکر اللہ کو الدیکر اللہ کا کہ الدیکر اللہ کا کہ الدیکر اللہ کو الدیکر الدیکر اللہ کو الدیکر اللہ کو الدیکر کے الدیکر کو ال

سلعددا ومسلم عن ابن عباس مبلدا مسلها كله ازالة الخفار مبلدا منس

کے ہتھ میں دیں توکنکریاں بھراسی طرح تبیعے بڑھنے گیں، بھرات نے وہ کنکریاں حفرت حراث کے دہ کنکریاں حفرت حراث کے دہ کنکریاں حفرت حراث کے دہ کنکریاں حفرت تعدیمی کا در اسے سب مامنری نے شنا بھرات نے وہ کنکریاں حفرت عفان کے ہتھ میں دیں۔ اب کے ہتھ میں بھی کنکریوں نے باتواز تسبیح بٹر حی۔ ادرسب اور کوں نے سے مشا، ملے ادرسب اور کوں نے سے مشا، ملے

ه عن الى يكرة ان العبى صلى الله عليه وسلم قال دات يوم من داى منكم رؤيا فقال رجل الما رأيت كان ميزاناً نزل من السماء فوزنت النتو الويكو فرزنت النتو الويكو فرجع المراكب بكر ووزن والديكر وعمر فرجع الويكر ووزن عمر وعمان فرجع عمر وقع لميزان فولينا الكواهية فحسب وجد وسول الله صلم الله عليه وسلم بله

ترجه حرن البرمران كيتم بن كمنى اكرم صلى الله عليه دسلم في ايك دن به تجاتم بن سي تحريك دن به تجاتم بن سي تحريك وي المراح ايك تخص في كما بي في المراح البريك المراح البريك المراح المراح

یہ اس مخفرت صلی النه علیہ وسلم کے سکھنے دو مروں کے دیکھے خواب ہیں اور یہ کی مشاہدا ہیں ان سب میں مغرت عفان نتیس کے مغربر پر فجارات ہے ہیں اور اس مخفرت نے ان خوالیں اور مشاہرات میں سے کسی کوخلاف فغا ہر نہیں تبایا تو یہ لیتین کرنے کے لیے کا تی ہے کہ مزت عفان نه تیسر سے درجے میں بور کی امت میں افعنل النامس منے اور اسی ترتیب سے خلافت علی منہلے النبوۃ قائم مودی ۔

١٠ اسباكي فواب حندراكم ملى النّرعليه وسلم كا اينا بمي شن ليس. صرف الدم ريرة كميت إي الميد إلى الميد إلى الميد الم

سك اذالة الخفارمبدا مسد سك من الي داوومبدا بي المام ترندى مبدا ملك وقال برا مك ومند العام الحرمبر، من الا حسلام

بینا انا نا نگراگیت انی انزع علی حوص انتنی الماس فیاءی ایوبکرفاخذالدلو من پدیسر و جنی فاتزع دلوین وفی نزعه صنعف والله بغیقرلله خیاء ابن المنطاب فاخذ مندفلم ادی دحلاً نزع قط اقوی حتی تزی المناسق الموص ملأن بشغیورله

ترجر بین فیند بین تفاکہ بیں نے نواب و یکھا کہ بین ایک کمویں برہوں اور اسس
کویں سے پائی نکال روا ہوں اور لوگوں کو بار وا ہوں اور چھر میرسے پاس اوب اس اسے اور اس کو بار وا ہوں اور چھر میرسے پاس اوب اس کے اور اس اسے ایک دو فو دل نکالے گران کے ڈول کھینچے ابن ابن ابن قی فرنے نے لیا اور اس نے ایک دو فو دل نکالے گران کے ڈول کھینچے میں کچھوشف تھا اللہ تھا اللہ تھالی امنہیں سما ہن کہ سے مجھر عمر استے اور امنہوں نے ان اس سے دول سے ایک مورس سے دول سے لیا میں نے کسی بائی نکالے والے کو ان سے ذیادہ توی صورت میں دیکھا سب لوگ بی کہ صفیلے گئے اور توض انجی بورا عجم اسے اور آجبل ما تھا اور آجبل ما تھا اور آجبل ما تھا۔ اس مومنہ عربی بیش کر تے ہیں بہائی سے اس مومنہ عربی بیش کر تے ہیں بہائی سے سامنے چار سے تدرہ صحابہ میں میش کر تے ہیں بہائی سے سامنے چار سے تدرہ صحابہ میں میش اور تیس بیش کر تے ہیں بہائی سے سامنے چار سے تدرہ صحابہ میں میش اور تیس بیش کر تے ہیں بہائی سے سامنے چار سے تدرہ صحابہ میں میں بیش کر تے ہیں بہائی سے سامنے چار سے تدرہ صحابہ میں میں بیش کر تے ہیں بہائی سے سے سامنے چار سے تدرہ صحابہ میں بیش کر تے ہیں بہائی سے سے سامنے چار سے تعرب میں بیش کر تے ہیں بہائی سے سے دول سے دول سے تعرب میں بیش کر تے ہیں بہائی سے سے دول سے دول سے دول سے دول کی لیکھیں ہوں۔

### البصنرت عبدالرحمن بنءوث منكي ستبهادت

صرت مدار من بن مدف النف منتف مدبول که امراء اور استراف درید کو مجی اسپید ان الها استا. دیگر محاب اور استراث است مجی مشوره کینت دسید. بالآخر آتب منبر ر تشرفت لائے بھرت عمّان کے حق میں منصلہ دیا. اور صرت علی کو خصوصی طور رہنی اطب کرکے کہا:۔

ياعلى الى قدنظوت فى اموالماس فلم ارهم بيدلون بعقان فلا يحبعلن على نفسك سبيلاً. سم

ترمد اعمل: میں ف است کے اسس معاملہ پر پر را خور کیا ہے لوگوں کو میں ف اسی پر پا یا اسید کا اسید کا اسید کا اسید اسید میں کوئی اور خیال دولائی میر سے حضرت مثمان کو چند پر مجمعے کسطرے مامین کوئیں۔

المميح ملم مبدا مديه مله مع مخارى كتاب الاحكام مبدا مديدا تسطياني مبد اصلات

حفرت عدالرحمن کے اس بیان کا حاضر بن میں سے کسی لے ابکار نہ کیا بمعدم ہوااس قت کی در کہیں شیری عقائد وضع ہوئے متھے نہ معزت علی کے حق میں بسس و قت آمک عقیدہ امات مجدیز ہوا عقا بسب مسلمان ایک عقیدہ کے متھے اور رہ کوئی مضرت علی شکھ میں سے نامزو ہو کا عقیدہ رکھتا تھا۔

## برصرت سعدبن إلى وقاص كى شبادت

ہندار جن کی کی گئی کے رکن عقد اور عشرہ مبدارہ میں سے عقد اکت حفرت عبدالرحمٰنُ اللہ من میں سے عقد اکت حفرت عبدالرحمٰنُ اللہ کا منتخاب کا حق میں وسید بھے جنہوں نے اب انتخاب کا حق حفرت عبدالرحمٰن کو اپنی طرف سے اشارہ دسے دیا عقا کے حفرت عثمان کی کا انتخاب کریں ۔ یہ آپ کی طرف سے حضرت عثمان کے اس وقت اضغال الناس مورث کی ایک کھی شہدا دت بھی ۔

ما فغوا بن جرعت الذي ك<u>مينة بن</u> كه المدائن في كسس روايت بين مميى روايت كياج. بن سعدً الشارعليد بعثمان <sup>ك</sup>ه

ر جر مطرت سعد المعالم عن من عوث كو صفرت فأن كا انتفاب كا اشاره د مد ديا عفا.

### ٧ جضرت جابربن عبدالله اللهاري كي شهادت

ك نتح البارى مبلدم احسالا

سنن ابی واقد میں ہے ،۔

قال جابر فلما قدنا من عند رسول الله صلى الله عليد وسلم قلما الما الدحيل المسالح فوسول الله صلى الله عليد وسلم والما تنوط بعضها هر بعض فهم ولا قد هذا الإموالذ بعث الله عديد وسلم الله عليد وسلم الله ولا قد هذا الإموالذ بعث الله عد بنيسة صلى الله عليد وسلم الله المراكز ومن مراكز ومن من الله عليد وسلم الله والمراكز ومن من الله الله عليه وسلم الله والمراكز ومن الله الله الله والمراكز ومن الله والمراكز ومن الله والله والمراكز ومن الله والله والمراكز والله والمراكز والله والل

م بمضرت عبدالله بن عمر ممر کی مشهادت

ا ایک کیتے ہی کہ صنور کے زمانے میں بھی صرات عمّان ' ہمیشہ تیرے انبر رہے تھے ہیں۔ ایپ ہتے ہیں ، ۔

فى زمن البنى صلى الله عليدوسلولا نغدل بابى ميكو احدًّا تَمَّ عمر تَمَّ عَمَّانَ تَمْ مَوَّكُ اصحاب البنى صلى الله عليدوسلولا نفاحنل بينهو ي<sup>سل</sup>ه

ترجه جھنڈرکے دقت ہیں ہم حضرت، او بحرائے را رکسی کونہ سمجنے مقے بھر حرت ہے گئے پھر مفرت عثمان کو اور پھر باقی صحار ہو ہیں کسی کوافضلیت میں نمایاں نہ کرتے مقعے۔ اور انسیسنے یہ بھی فرمایا ،۔

كنّا غنير بين الناس فى زمن رسول الله صلى لله عليدوسلم فنخيرا بابكر تُوعرِبْ الخطاب تُم عمَّان بن عفان.

ترجمه بهم صور کے وقت میں لوگوں میں خوالدامس کا ذکر کوتے اوس مصرت الوسکرار کی سب سے مہتر سمجھتے۔ بھر جو خررت عرام کو اور مچر مصرت عثمان رہے کو .

اور پرتمبی فرمایا ،۔

كنا نقول و دسول الله صلى الله عليه وسلم حيى الديكر وعمر وعتمان ده الله الله عليه وسلم حيى الديكر وعمر وعتمان ده الله الله عليه و ترجم بهم مراد عمر المركم ا

مله مشكرة ماله كم صبح بجاري مبدا مسله مدده واه الترندي

یه ایک صحابی کی شہادت بنیں کی نقول کے الفاظ بارسے کدی صحابہ کرام من کا اجاع بیان کیا مار م سے اور یہ بات اصول میں طے موجی سیم کہ اجماع صحابہ معصوم ہیں عصصت کاسایہ ان بر محیط سیم جب طرح سرسینی رائی ذات میں معموم سیم صحابہ اسپینے احجاع میں معصوم ہیں محابہ کی ان جار میں اور حضرت امام افظم مواور میں اور حضرت امام افظم مواور اور امام احد می کی میں اور حضرت امام افظم مواور اور امام احد میں کی میں اور حضرت امام افظم مواور کی میں دیا میں میں موافظ این تیمید میں میں دیا میں میں موافظ این تیمید میں میں دیا موام احد میں میں اس میں موافظ این تیمید میں میں دیا موام احد میں میں اس میں موافظ این تیمید میں موافظ این تیمید میں موافظ این تیمید میں دیا موام احد میں موافظ این تیمید موافظ این تیمید میں موافظ این تیمید میں موافظ این تیمید موافظ این تیمید میں موافظ این تیمید موافظ این تیمید موافظ این تیمید میں موافظ این تیمید تیمید موافظ این تیمید موافظ این تیمید تیمید

قال الامام احدام يتفق الناس على بيعة كماء تعقوا على بيعة عثمان ولاه المسلون بيد تشاور هم تُلتُدُ ا يأبروهم مُوتَلفون متفقون مت حا ربون متوا دوں معتصمرن جسيل الله جيعًا فلم بيدلوا بعثمان عنيره كما اخبر مذلك عبدالرحمل ن عوف ركه

ترجد لوگ کسی بعیت پر اسس طرح متنن نہیں رہے جیا کہ وہ صربت عثمان کا میبیت پر اسس طرح متنن نہیں رہے جیا کہ وہ صربت عثمان کی مبیت پر متنق مورٹ میں دن کے دینے مشور سے سے آپ کو والی بنایا اور اسس بیدوہ پوری خوشی سے اتفاق سے محبت اور مودت سے الغدی رسی کو مقامے دہے وانہ مل نے حضرت عثمان ناکے مرابر کسی کو مذہا نا جیسا کہ عبد الرجمان بن عوف لے ان کے اس مال کی خردی ہے۔ صربت امام عظم الوحنی فرح فقد اکبر عمل کی مقدم میں ،۔

انضُل الماس بعدا للبيين عليه والصالحة والسّلام ابومكوصديق، تتم عمر بن الخطاب تم عمّان بن عفان ووالنودين ثم على بن ابي طالب لموتضى رصى لله عليمه والمجعين. كه

مواس میں اہل سنّت کے وہ تردد ندر مبنا چاہیئے کہ صفرت عرز کے بعد بوری ا میں صغرت عثمان میں افضل النامس مائے گئے ہیں .

حفرت امام طحادی عقیده طحادیدی کلفته به کرمفرت الدیکومدین در کی خلافت آن انفنل الناس موسف برقائم مونی تعلی امراپ کے بعد صفرت عربز اور سخرت عثما ن ادر حفرت علی خلافت داشده بر آسف ا دریه جاروں اسپنداسپند وقت میں امام مهدی رہے امام مهدی کامطلب یہ ہے کہ ان کے عہد میں ان کی اقتدار میں مرابیت ہی مداست محتی سے

سلەمنېان لمسنة مېلدېمىتتا كىسەشرى فغ اكبرمى فې جن بيروت

إت منطب كرسب محارج الم براجاع كرلين اس يعسمت كاسايرنبين مؤا.

ا مام محماوی لکیتے ہیں:۔

ونَقْبِتَ الخلافة بعدرمول الله صلى الله عليه وسلما ولاً لابي بكرالمعديق تعضيلًا له وتقديمًا على جيع الامدة ثم لعرب الخطاب ثم لعمّان تعرفعلى بن ابي طالب وهم الخلفاء الراسندون والائمة المهديون بله

رَجِد بِم حفد داکرم کے بعد خلافت بالانعسل الإ بجرصدیق الی کے بید آب سیسے دفتی میں میں اللہ کا بات کے ایک آب سی اللہ دائے دائے دارے برسنے کی بنا پر تا بت کے بین بہتر اللہ میں ، پھر بد مرتبہ حفرت علی رہ کو بین ، پھر بد مرتبہ حفرت علی رہ کو مامل بھے ، میں مناف کے داختہ میں ا درا نمر بداست ہیں ،

شید نے جن قدر متعدکویا میام مناز میں طاعہ تعیور کے کو علاطور پرا مام مالک کی المراف نبت کیا. امنہوں نے یہ بات بھی ان کی طرف نبت کی کہ ایک حفرت عفائ اور صرت علی ا میں کی کی افغیلیت کے قائل مذیقے وہ اس میں توقف کے قائل تھے۔ مالکی علماء نے اس کی تردید کی ہے۔ قاصی عیاض وہم ہے کھنے ہیں امام مالک نے اسس توقف سے رج ع فرمالیا تھا۔ وام قرطی والاھ) فرما تے ہیں۔ وہوالعصیمے ان شاء اللہ نقالی۔

امام مالک آمام دارانبوت تفق مدید نین دو صداطهری رسول النه صلی نیولیدیم کم کیما تدوی النه صلی نیولیدیم کم کیما تدوی منابع مدارد کار منابع مدارد کار منابع مدارد کار منابع منابع مدارد کار منابع منابع کم منابع کم دیا موکوس طرح حضرت الدیکر در اور حضرت عرف کی تمام است برنمنیات تعلی مجد حضرت عمال کی افغیلت اس طرح قطعی منهی اور اس کو میمر توقف سمی لیا گیا مود.

ہم کہتے ہیں کہ صنرت نمان کے عقد خلافت کے وقت تین دن اور تین محاب کرام م بالا مجام یہ کہتے رہے کہ صنرت عثمان کے برا مرکوئی تنہیں کیا ان کھلی تنہاد توں کے دور مجمی ان کا انعنلیت میں کوئی مک موسکتا ہے۔ کیا اب مجی اپ کا اس وقت افضل الناس ہوناکی توقف میں رہ سکتا ہے۔

أكرملامه تفتأزانى وا ٩ يره كواس بي تردد رط بصة كوكيا الممرباني محدد الف ثاني

حنرت شیخ احدمرمندی و نے اس کی تروید مذکروی ۽ مجدو تو آتے ہی اس لیے ہمک اصت یں کمنی خلطی راہ پانے لگے تو وہ است کومیے سمت پر میر سعد دال دیں ۔ اکٹر اہل منت اسس بات یر مس کرشخین کے بعدا فغنل حفرت عمّان میں. حفرت على والدرائد اردومج تبدين رحمة السعليم احمين كالحبي ميى ندمب ب اور وه تو تف حرحفرت عثمان من كي نعمليت ليس امام مالك سے نقل كياكيا بعدوس كع بارسع بين قاصى عياص ماكلى ف كيا بيع كرا وم ماك ف تدفف مع حضرت عثمان كى تغفيس كى طرف رحم ع كراما ہے اور قرطى مالكى نے كہا ہے. هوالا صحان شاء الله نعالى واله معزت میشیخ عبدالحق محدث والموی معبی ککھتے ہیں ؛۔ ا ام می الدین نودی نے صحیح مسلم کی مثرے میں تکھا سے کہ کو ذرکے بیفن الراسنَّت تعزمت عثمان رؤكو معزمت على من ير نوقعيت منهي دسيط مر صحيح. ا ورُمشهر رميي بيم كر حفرت عمّان روّ حفرت على مدّ برمقدم مَن رك شخ الحديث والتغيير منرت مولا ما محدا ليسي كا مدصوى مجي <u>لكهت بي .</u> بعن ابل علم عبيه علامه تغتازاني روعب كواس باره مين ترد د لاحق به كرص عمان ادر حارت على مي انعنل كون سع ان كايد تردد مي نبس اس ليد کومن محام کرام م<sup>یز</sup> نے حضرت حمال م<sup>ید</sup> کو تین دن راست کے مشور وں کے بعد الكري اختلات كد الياخليف متخب كيا ال كر مفرست عثما على كا فضليت يس فده برام کونی مشید اور ترد و در مختا . بلاکسی ترد و اور بل کسی اختلات در بلاکسی بحنشبك حنرت عثمان كومب سعدا فعنل ممجر كموفلييغ متودكيا ادربي كتام الإسننت والمحاحث كالمرمب سيع حنرت عثمان كامرتبه حزرت على مسعه پڑھا ہوا<u>ہے۔</u>گلہ بم يجت بي كداب الم مسيل يركسي كوكسي درج كا اببام در بعد كا.

ك كمتربات دفترادل محسريهارم شك ته تكميل الايمان مسكا كمنبر مزيرلا بررسه خلافت راشده

# حفرت عثمان عنى كى شجاعت

الحمدالله وسلام على عباده الذي اصطفى اما بعد :

متید نا حفرت عثما ن عنی المی عمر مشرب کے قریب عتی جب آپ کو حفرت عمر کا جائیں ا جناگیا اور ان لوگول نے گئیا جو اپنے و تت کے منہایت میما درا درجا نباز مجابد تھے ۔ حفرت علی ا حفرت طور من حضرت دیر اللہ محفوث عبدالرجمان من عود ن اور حضرت معدبن ابی و قاصل مجمع مخرت عثمان اللہ محفورات حضرت حضرات حضرت عمر کا انتخاب تھے۔ یہ بچھ حضرات عشرہ میں سے تھے اور اس مہلج معمان ایر محفورات و اللہ تعلقے اور اس مہلج سے یہ جھے حضرات و اللہ تعلقہ میں اللہ علید دسلم کے بھی رضا یا فتہ تھے ۔

مترمیس کی عمرمی تصرت عثمان کو تصرت عمره جیسے مدر جری اور مهبادر حکم ال جاتین مینه تنجی موسکتا ہے کہ آپ اسپے عزم درجزم میں انجی بوڑھے ندمج بائے ہوں اور میصورت حال عرف مہادروں اور جانیا زوں کومپی نصیب ہوسکتی ہے ان کو منہیں جن کا خون بڑھا ہے کے باترہ مرجکا مور

### فاندانی شجاعت کے دارث

آب صرت عبد مذات کی اولادیں سے میں اورآب کا نسب صرت خاتم البدین اسے پانچیں لیڈسب صرت خاتم البدین اسے پانچیں لیٹست میں مل جاتا ہے۔ یہ بدامیدیں سے بال اورصور اللہ علیہ وسلم مزوع شمسے خاندان قرمی تعبد البوامید کے جاتھ میں مزما کھتا ، مکدکے لاگ حب مد بینہ والوں کے مقابل کھتے تو کمان اورمنیان کے جاتھ میں مزمی متی

اس سے پر میں اسے سے کہ یہ لوگ حکمانی اورجہا نبانی میں پردائشی سردار تھے۔ گو حضرت متفائ اوائل میں ہی ان سے شکل کرمسلمان ہو جی سقے۔ تاہم آپ کے پردائشی سردار ہوئے سے کسی کو انکار منہیں موسکتا ہے ہے تریس کی عرش بھی جانشین عرض ہونے کی جمت و مشجاعت اور جارت و موارت در کھتے تھے اور کوسس عربی ہیں آپ کا خوان تھنڈا مذہو نے بایا بھتا اور اس پر حضرت علی فر جیسے پر خدا کی بھی مثہادت میں ہے۔ جب فائے مصرعم و بن العاص نے بھی افرائی کے مارت ہوئے ہے۔ اور کھتے اور میں اس اسی سالہ خلیفہ واشد نے و مرتبین توالی اور الحق کے در سرے جو اب دے دیا تو بھی اس اسی سالہ خلیفہ واشد نے در سنہیں توالی اور اس کے قدم جوم لیے ، آپ کا ایک

عام ذى چندگسنول بى شاه ا فرايقه كاسرك كرا گيا. يەھورىتِ حال آپ كے فطرى جوسرىتجامىت كا ىند دىتى بىرى

## حفور کی آپ کے بدری ہونے کی شہادت

جنگ برر کے ۱۳۳ ما بازول کے جذبہ شہادت سے کسے اٹکا دسموسکتا سے بنود تھنور اکرم سلی الشرعلیہ وسلم نے ال کے بار سے بین السرب العزت کے تعنور کہا :-اللّه عال تعلل هذا العصابة من اهل لاسلام لا نعب فی الادف.

ميم بخارى من بصعفرت الديكرون في الب كا فات يكوليا ادر عوض كيا.

حبك الله فتدا لحمت على دبك.

جنگ بردیس حفرت عفائ شامل ند تقے جھنورکی دورری صاحبزادی حفرت دقیہ سلام السُّطیم استرادی حفرت دقیہ سلام السُّطیم استرادی حفرت مقد مسلام السُّطیم استرادی کے لیے مدینہ تھیوڑا تھا۔
چاہنے اسی میں ان کا انتقال ہوا ہے کھنوت صلی السُّطیمہ وسلم نے بدر کے عفائم میں صفرت عفائ کو بایر کا حدد یا ۔ اس سے بہت حلیا ہے کہ دسالت کی نظر میں آپ کا جدد بہم اداوراس کے لیے بیاری اور اس کے لیے میادی اور اس کے بیاری سے کم ندھتی ۔ درمہ استحفرت صلی السُّطیمہ وسلم امنہیں ہون میں مددود قراد دیتے ۔ بدر کے غنائم میں حصد دارمہ عظم التے ۔

میر صفرت الدیجرات اور حضرت عراق کی خلافتوک میں بھی آپ کو بدری صحابہ کے ساتھ
ہرا ہر کا حصد دیا جاتا را طر بخور کی حضوراکر مسلی الشرعلید وسلم آب کو شرکا کے بدر میں شار فرائی کا مصد دیا جاتا ہے۔
میں کی نفرت کے لیے فرشنتہ آسمال سے الر سے تقد اور منا نھیں ان کے جنگ بدر میں شال شہر نے کرآپ کی بہار تہیں اور کمزوری شار کریں ان کا مطعن ہی شالما ہے کہ وہ منا نقین ہیں ور نہ وہ ابنا فنصلہ پنجیر کے فنصلے کے خلاف ہرگزنہ کرتے۔

### حنرت عثمان كى مديبير حنور سي بعيت بإت جهاد

حفرت عنمان حب طرح حبك بدرمين عندرسب مديديدين كل الب بديت كل عبد من من المراكم عن البرايد كل عبد المراكم عن ال

رہنے دائیں ہاتھ سے حفرت عثمان کی سعیت لی۔ اب کیا موسکتا ہے کہ حضور کے بائیں ہاتھ رہر کوئی شخص بے وفائی۔ بزدلی یامنا فقت کا کشیر کرے اور بھرموس بھی کہلائے ؟ یا در کھیے کہ بہ شخص حضور کے دست مبارک پرمنا فقت کا کھناؤ نا الزام لگائے تولیتیں کیجئے کہ ایمان کی کرئی کرن اس کے دل دو ماغ میں نہ بھیونی ہوگی اس مخضرت حلی الٹوملید و بھی ہے اسپے ہاتھ سے حضرت عثمان کو مبعیت حدید یہ بی شامل فرمایا اور قران کریم میں اللہ تعالی نے اسے اپنے سے مبیت کرنا بہلایا۔

### ایک غلط تنهی کا ازاله

### جنگ اُحدىي دخل شيطانى سے تھ گدومى

قرآن کریم اس صورت حال کو دخل شیطانی بھا ملہ ان کو گول کو سے ایک طرف میا کھڑ ہے۔ اس میں ان کے محافی ما لیکئے۔
کھڑ نے ہوئے تھے ہجرم مہمیں کہتا ان کی محافی کا اعلان کرتا ہے۔ اس میں ان کے محافی ما لیکئے۔
کامجی ذکر مہمیں مثال اس دن امہمیں جس صورت حال کا سامناکٹر ایڈا اسے ان کی مہید سے
ہوئی کی شلطی کی مذا کہتا ہے اور حق بھی یہ ہے کہ اگر کسس دن در سے بیمتعین کیے گئے۔
فری درہ نہ تھیوار نے تو خالد بن الولید کھی اسپے عقبی صلے میں کامیاب مذہو سکتے تھے۔
قران کریم کمتیا ہے ہے۔

ان الذين تولوا منكم دم التقى الجمعين انما استزلهم الشيطان سبض ماكسبوا دلقد عنا الله عنهم ركي *العران ۱۵۵*) ترجم بولگ مہٹ گئے حب دن لڑیں دو ذرعیں موائے اس کے مہیں کہ میسی میسیا دیاان کوشیطان نے ان کی کسی میلی غلطی کے باعث اورالعبتہ بیشک مخبر سیکا اللہ تقالی انہیں .

سین ان کا احدسے ایک طرف جلے جانا خود کوئی گناہ تنہیں. ملکہ بہلے کی ان کی سی تعلیم کی سن کی سی تعلیم کی سن کا احدسے ایک طرف تھے جانا خود کوئی گناہ تنہیں۔ ملکہ لڑکا ایک قطری تھے ہوئے مواس تھ بھرا فیتیاری عمل تھا جوان کے کسی سالبقہ عمل کے نتیجہ کے طور برعمل میں آیا۔ حدرت عثمان کا اس مالبقہ عمل کے تقدور وار دہ تھے اس کے نتیجہ میں تعبید الرمی اس کی قدمی البت اس کی قدمی البت کے اور اس کے تعدور وار دہ تھے اس کے نتیجہ میں تعبید اللہ تھی اس کی قدمی البت کی داروں میں بھی اللہ تعلید کی مانی کا اعلان کدیا۔

حسرت شیخ الاسلام مع فرمات میں :۔ بنگ احد میں جرانصل معنعی معنعی سبت گئے تھے کمی تھیلے گناہ کی شا سے شیطان نے بہکا کمران کا قدم ڈگھکا دیا چنا بخدا کیے گنا ہ تو یہ بی کھا کہ تیر اندازوں کی ٹری لفداد نے بنی کریم صلی النوعلیہ وسلم سے حکم کی بابندی نہ کی ۔ گر خداکا دختل دیکھو کہ اس کی مترامیں کوئی شباہ کن مشکست منہیں دی ۔ بلکمران حضرات بیاب کوئی گناہ بھی بنہیں دم می تعالیٰ کلیٹہ ان کی تقصیر موحاحث خرما حضرات بیاب کوئی گناہ بھی بنہیں دم میں تعالیٰ کلیٹہ ان کی تقصیر موحاحث خرما

اس تقسیل سے یہ مات اور کھل جاتی ہے کہ احد کے دن صفرت خمان کا ال اوگوں میں نکل جانا جو ایک طرف بہت کے ان کی کسی کروری یا بند لی کا نتیجہ نہ تھا ، یہ تھی کہ ڈھرف اس عمل کی منز کھی کہ در سے والوں نے مفرت کے حکم کے خلاف وہ ورہ چھوڑا کھا ۔۔ اور یکھی گر اس منز کا ایک فطری نتیجہ تھی ۔۔ فود کو کی کا ان موافقہ کی مرم نہ تھا ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان مختر فاحل کی طرف سے فوری عفو کا اعلان موال پوری مالہ یہ اسلام میں کسی فلی اور معانی کا ان مختر فاحل منہیں رط ، جتن اکسس واقعہ میں بیش آیا اور اللہ تعالیٰ ہے بھی اسے صحابی کی طرف منسوب کو کے منہیں رط ، جتن اکسس واقعہ میں بیش آیا اور اللہ تعالیٰ ہے بھی اسے صحابی کی کھون منسوب کو کے کہ سجائے است دھوالشیطان کے انفاظیں ایک ذات کواگنا ہے بیں کہا۔

معاریس سیدنا صرت عبدالسرین غرز جیبا عالم سبیت کم ملے گا۔ ان سے حب صرت عثمان کے بارے میں بدرا دراُحد کے باسے میں یہ تھا گیا تو اسے نے خرایا:۔

ك تغيير أن ملك

ابين الداما فراره يوم احدفاشهدان الله عفا عندعفرله وامّا تغييه عن بدرفانه كانت تحته بنت رسول الله ركانت مريعنه فقال له دسول الله صلى الله عليه وسلم انك لك اجرد جل ممن شهد مبدرًا وسهمه واما تقيبه عن بيعة الرضوان فلوكان احلاً اعذبيطن مكة من عثمان لكان بعثه مكانه ... فقال رسول الله ميده اليمني هذه يدعثمان فقرب بعا على يده فقال هذه لعثمان رواه المبخاري له

ترجمد می متہیں بہائے ویا ہوں آپ کا احد کے دن در کی جانا اسکے لیے می ای ویا ہوں کہ اسکے دن در کی جانا اسکے لیے می ای ویا ہوں کر اللہ جادرا کی مغرت نوادی ہے۔ آپ کا کہ کے دن مائٹ رہا اس لیے مقاکم حضورا کی صاحرا دی آپ کے بکاح میں بھی اور وہ ہمیار کھتی ہی برحمورا نے انہیں کہا مقائم میں ان کے را بر اجر لے گا جولوگ بعد میں شامل ہے اور ان کے را بر اجر لے گا جولوگ بعد میں شامل ہے اور ان کے را بر اجر لے گا جولوگ بعد میں شامل ہے اور ان کے را بر اجر لے گا جولوگ بعد میں شامل ہے اور ان کے را بر آپ کی برا بر آپ کی برا بر آپ کی برا برا ہے کا بروان سے فائٹ برا سرا اگر کوئی اور تحق اللہ کا برا ہو تا تو ایس کو مجھیتے۔ حضور اکر کم اور تحق اللہ ہو تا تو ایس کی بجائے اسے کو بھیتے۔ حضور اکر کم اسٹ کو سے دوائیں ما تقد کو اسٹ میا میت میں ہو تھی ہو ایس میں میں بھی تا ہے دوائیں ما تقد کو اسٹ میا میں میں میں ہو تھی ہو تھی ہو تا ہو

بنك تبوك مين صرب عثمان كاحصرسب سعدماده رما

استخفرت می الله علیه وسلم کے بدرواحد اوراحزاب وحنین میں سب معر کے مشرکین کے مقابل لگے. بین الاقوامی درجہ ہیں اپ کا پہلا قدم تبرک کی طرف اُنظا . یہ تبھیر رُوم کے فلاٹ بہلی عظیم استان مہم تھی.

### حنرت عثمان عنى إشجاعت كے نقطه نظر سے الحمد لله وسلام على عياده الذين اصطفى إما بعد:

سى اننان كى بهاددى ادربندلى كايتركيس ميتاسيد :-

الم المخفى الني سوسائني كم مسلمات كم خلات كلم يحق كبني كي جرأت ركمتنام وه بهادر سعهاما ماسي بزول منيس

٧. بوشف موت سے بند درائے اس کے استقبال کے لیے کھیلے چہر سے تیار ہو م. مخالفین کے زینے میں <u>کھیلے</u> دل سے گھنٹے ا درجانے کے لیے تیار ہوا درا<del>ن س</del>ے

این بات کر سکے۔

م. مال خرج كيسف مير وريا دل موا در كماني ميں بالبمست-

٥. اپنی فوجول کو اسک مرصنه کاحکم دسینه کی جرات دکھت مو.

y. بلے بڑے سیرل اس کے فرحد برد فا داری کی سبیت کیے مول.

2. صنور ارم نے اسے غائمین میں شارکر سے اسوال غنیت سے حصد دیا ہو.

اب معمرت عثمان كرك بارسيمين ان وجره سبعد سي منبروار محبث كست بير. ہ خدمیں ہم ان شاء اللوالعزیز ان اعتراصات کے جواب دیں گے جوان کے بارے میں

يبردى لابى ف الزام تائم كرر كمع من

ا ۔ آ مفرت کی بعثت کے وقت پورا کوشرک کی آلودگی میں مری طرح گھرا تھا۔ یہ دم ا ك خداك تعكورسد باكل فالهشفائل الانخفرت صلى السطليد وسلم في جب ال قوى ردايا ك خلاف ايك منداكي آواز لكاني تويينيوانس مدا كديس آساني سد ندسني كني مندراكم ا دران کے ابتدائی رفقاء برِمنا لفتوں کے بہاڑ او شے بھزت عثمان ان چند بہیجے اوگوں يس سع عقد جنبول في حفادر كى وإل ميل وإلى على يراتب كمه كم مبواميري سع عقد جدو سروى وجاسبت ميس عبدالمطلب كى وفات كي بعد قراس كاسب سد رأوا فاندان جما جامًا عظا ، سند ما شم ال ك بعد دور سع منرر الكف عظ . يداين بزرقى اور اللي عادات ك دجرسه كعبر كم متولى سجع مبلت تف يف بنواميد اور منو المتشم دو نون عدمنات كاداأ مقدا در دوندن میں خاندانی رقابت مقی اپنی را دری کے دباؤ سے بھل کرسیائی کاساتھ

دینا اورا بنے معاشرہ کے خلاف اٹھناکسی بزول کا کام نہیں مرسکتاً. یہ وہ اخلاقی مہت سیے جو سادر دن کا بی نفیب ہے کہ میں کوئی بزول اپنے معاشرہ اورخود اپنی ہی برا در ی کے اس طرت من مرفي سے ليے دائ تيار منہ مں ہونا ہے كب مسلمان ہوئے ا درائے كب مراورى كے اس اخلاقى د باؤسد بحلواس ك ليقسم بريند شبادتي برئة قارئين كيدويندي

نطیب ترمنیی (۱۷۸۵) کفتے میں ا-

كان اسلامه في اول الاسلام على يدى الي بكر قبل و خول النبح اوالاوقم وهاجوالئ ارض الحيشاة رك

ترعم البي مين إملام للف والول مين بمي جره الدايو بجرائك ع الله يان لاف عنور ك دادال رقم مي المن سيبيد اورات في من كى . اب مرد دن مي تو تقدمسلان تصاب ني خود فرمايا ، .

انى دابع ادىجة فخسسالاسلام <sup>بك</sup>

ا بک اور جگرسے ا۔

دكان يعَول اتّى لوابع ادبعة فى الاسلام <sup>بك</sup>

مة رخ مسسلم مولاناسعيدا حداكبه آبادى ككفته بين -

صرت عثمان فني من جب باره سال كے تربیب مكومت كر تھيكے توبيع وى لابى كے بعض لوگر اسلام میں داخل سوکراسلامی خلافت کے خلاف ایقے اور صفرت عثمان سیسے خلاف بغاد سوچی. اور مالات بہال کے بہنچے کہ باغیوں نے آپ سے مل فت جھوڑنے کا مطالبہ کرویا ب أب كم سامن عمل كى دوسى دابي عقير.

۱. خلافت تحپیر دی یا ۲. مرت کو قبدل کریں.

بهي اگر مرت سے اور نے خلافت مجوار دينے اس صورت بين ائب كے عمد خلافت کے باڈسالہ فنعیلے اور اقدامات خلافت داشدہ کے کا رناموں سے مکل جاتے اور است کے ليد دەسىندى رىپىتە بىپ نے دې خانى ئىت كەخلافىت ئامەسىدىز بىكلىنە ديا ا درموت تېرلگى لى يركس كاكام موسكتاسيد وكسى بهاوركايا مزولكا ويدكمان مذكيجيك كآب بيسب بنف اومحاليز

الهالكال مكال ساله البدايد والنهايه مبلد، صلياً تله اسدانا بمبده م<u>ه عمد من من مثل مثلا</u>

اب کا مائد دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہرگز نہیں اس دنت بھی خلافت املائ ابھا ہما را لکھ

الم ہر ہزار مربع میں رقیف تھا۔ اور مسلح افدائع مرصدوں برحوزہ اسلام کی حفاظت کے لیے بوکس

کھڑی تفییں آپ نے خودان کو حکم دے دکھا تھا کہ دہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے نہائیُ مذکر کی شخص آب کے حکالات تلواد اعتمائے موت کا اس مذکر کی شخص آب کے حکالات اس کے حفالات تلواد اعتمائے موت کا اس طرح کھلے جہرہ سے استخبال کرنا او بخے درجے کے بہادر دن کا ہی نصیب ہوسکتا ہے ۔ یہ جرآت اور موت کے لیے ہمت کسی بزدل کا کام نہیں ہوسکتا ۔ تاریخ اسلام میں یوخر آواز کے میات اور موت کے بہادر میں میں ہوت کا نہایت کھلے چہرہ سے استخبال کہ ایک میں موت کا نہایت کھلے چہرہ سے استخبال کہ اور اس وقت بھی قرآن کر بھرآپ کی گودیں تھا سے کہا اور اس وقت بھی قرآن کر بھرآپ کی گودیں تھا سے

کیا ادراس وقت بھی قرآن کریم آپ کی کودی تھا سے
انٹاں مرد مومن با تو گویم جومرگ آپید تعبیم برلب اوست
یہودیوں کو نکالا تو خیبر سے صفرت مرشنے بھا، نکین انہوں نے اس کابدل حفزت
مٹمان سے لیا ، گرانہوں نے بھی ضلافت پر فائم رہے سے میردیوں کے سار سے منصوب
خاک میں طاحتے اور زندگی کی آخری گھڑیاں بڑی است مدسے سرکیں ۔

### ایب وقت مشہادت بھی ایک قوت م<u>ت</u>

ا. بین توآپ کے بائ کھرا کے فلام مقد جواب سے اس وقت ازا دکیے ایک ا ازاد کردہ غلام الرمعید کہا ہے ،-

ان عقان اعتق عشرین معادگا و دعا بسود ویل فشدهاعلیه ولم پلسها فی جاهلیه ولا اسلام وقال ای رأیت دسول الله صلی الله علیه وسلم فی جاهلیه و دا سیام معاود ایم و قال ای رأیت دسول الله صلی الله عندنا فی المنام و دا میت اما میکر و عود ایم هم قالوالی اصبر فائل تعامل عندنا القا مله تم دعا بمصنف فعشره بین یدید فقتل و هو بین یدید الله الما در ایم الما الما در الما در الما الما در الما الما در الما در

ترجہ بھزت عمان نے بین اور کیے آئیے شاد اسکوائی اور اسے زیب ٹن کیا آر اسنے اپنے عہد جا طبیت اور لینے عاد ہما م میں بھی شادار زمینی معتی اور آئے کہا بین محضوراکرم کو خواب میں کیجی ہے ورمی معضوت الو بجرائے اور عرائم کو مجمی خواب میں کیھا ان خوات مجھے کہا میں جمبر کا اطہار کر توکل کاروزہ مجاری ایجوا اطار کیے ہے گا چرائے قرآن باک منگوایا اسمے اسپنے سامنے کھولار آپ مشہید مہدئے تو قرآن آئی سے سامنے کھوا مقا .

ك البدايمبد عصيم المسندامام احرمبدا صد تاريخ طرى مبده صيا

م. عن نائلة بنت الغرافصة امرأة عقان بن عفان رضى المعهدة الت نعسن اميرالمؤمنين عقان فاعفى فاستيقظ فقال ليقتلننى القوم قلت كلان شاء الله لم يبلغ ذاك ان رعيتك استعتبوك قال انى رابيت رسول الله على وابا يكرد عورضى الله عنهما فقالوا تقطر عندنا الله لله ركه

ترجه بحرت عمنان سوکی بردی ناکر کهتی میں که مضرت عمان کو او نکھ آگئی اور آب الله برخد برخد می برات برخد می بردی می ناکر کهتی میں کہ مضرت عمان کو اور نکھ آگئی اور آب برخد بردگ قتل کردیں کے بین کمانہیں بات بیان مکٹ پہنچے کی آب کے عوام اسپ یومنی اظہار عماب کر اسپ میں آب کہ اس نے حضراً کو اور حضرت الو بجر اور عمار کو خواب میں و بیجا ہے مدخوات مجھے کہ در سے میں کہ اسے میں اس دارت دور و مجاد سے دسانتھ افطار کر نا .

م. مانظائن کیر (مم ۱۶ه) کیفت میں کر حزرت کے قریب سات سوکے قریب لوگ مہاجرین اور الفدار میں سے جمع عقے ران میں صفرت عبدالله بن عبرالله مہاجرین اور الفدار میں سے جمع عقے ران میں صفرت عبدالله بن عفرت مروان اور حضرت الدہرری مجمع میں سے مال سے مال سے مال سے میں میں میں میں ہے۔ اس سب کو یہ کہر کر دیا ۔۔ دک دیا ۔۔

ا تسبوعلى من لى عليه حق ان ميكف يده وان مينطلق إلى سنزله بله ترجر جم بريمي مراكوئي حق سهمين است قسم ويتا مول كروه ( باغيول كم مقامله) ابنا ع تقور و كرد كه ادرابيت گرملام لت.

م. فلماكان يوم الداد وحصر فيها قلنا يا امير المؤمنين الاتفاقل قال لا ان رسول الله صلى لله عليه وسلوعهد الحيد عهدًا وانى صابر نفتى عليد تقرد عما حدث

ترم. بجرب دم الداراً يا ادرخصوركر دسينے كئے . مم نے كہا لمد اميرا لموثنين كيا آپ مهيں لانے كى احا دست نہيں دسيتے ، آپ نے كہا نہيں بھنوراكرم صلى الشمليہ وسلم نے مجم سے عبدليا مواسعے اوريں اپنے آپ كه اس برقائم د كھے ہوئے محول ·

المسندام احدملدا صاف الله الباريميد ، ملا سه الينا

این این سلیط کہتے ہیں ،۔

نها ناعتمان عن قدًا لهم فلواذن لنالضر بنا هوحتى نحرجهم عدية

ر میں میں حزبت عثمان نے ان سے الانے سے دوک دیا۔ آپ اگر سمل میاز دیتے ہم ان کی ہ*یں* قدر پٹائی کرتے کہ انہیں ان کی صغول سے بھال فیہتے ۔

٥. عبداللرب عامركتيم ار

كنت مع عثمان في الدار فقال اعزه على كل من داى ان لى عليه مماً وطاعة الزكف بإه وسلاحه فان افضلكم عندنا من كف يده وسلاحه تدحمه مي كوري حرت عمّان الك سائد عقا كه الي كها برتفى مى يد عجبا بيك مرا اس ركو في حق من وكل بيع توس اسع يا بندكر تا بول كداين واقد ا دراين الحد کوروکے قم میں و بی مہتر ہے جو اپنے فائقر اور سبقیار کورو کے رکھے۔ فقال عثمان عزمت عليكولا يقاتله عي منكواحد تكم ترجمہ جھرست عفان کے فرمایا میں تم برلا زم کرتا سوں کہ کوئی تم میں سے میرے ما تھ ہوکرنہ لڑنے۔

تاریخ کی ان روایات سے اس بات کی قری ستها دست ملتی ہے کہ اس میں میں میں كالمستغبّال كرسفى يودى اخلاقى تدمت مى حب اسعموس تب يرسمت ركھتے تقے تر آب اندازه كري كدر انيمي آب كاياره منجاعت كيا بركا . ان مالات مي عروري يعدك أكر اس دور کی کوئی بات بظاہراس کے خلاف ملے توہم بدی دبات سعد اس کے معیم عامل تلاس كري كياس طرح موت كم ليد تيار سوف وأف كوكوني سحيدواراومي بزول كبيسكا عبد الرانسوس كريبودى لاني كون السي حفرات يرعبكود مع كرداني كرت نهس تعكة.

عن النعان بن بشيئ من مألكة بنت الفراصفة الكلبيدا مرأة عمَّان قالت

لماحصرعمَّان ظل اليوم الذي كِان فيدقتلد صما مًّا. كه

ترجمه بغما ن بن بشر حفرات عمّان کی بری نا کارسے روابیت کرتے ہی کہ جہم 

ك البايم بدا من ك العواصم من الغراصم من الله الممنف لعبد الرزاق من ك المربيم

ا پنے قاتل کے خلاف جوابی کا رروائی مذکرنا کیا یہ جائز ہے ؟

ترجد اور اہنبیں سناد اوم کے دو مبلیوں کی خررجی جب دو نوائے ایک ایک ایک نیاز بیش کی توان کے ایک ایک نیاز بیش کی توان کی قبول ہم کی اور ایک کی قبول نہ ہوئی توان و وسکے نے پہلے کو کہا کہ سن تھے قتل کر دول گا اس کے کہا اللہ تعالی ایٹر تعالی کر سے تو بیل بنا باتھ ہی نیاز قبول کر ایسے آئر تو ابن کی تھے جریز نر برھا کے گا کہ محصے قتل کر سے تو بیل بنا باتھ سختے ریز نر برھا کو گا کہ محصے قتل کر سے تو بیل بنا باتھ سختے ریز نر برھا کو گا کہ محصے قتل کر سے تو بیل اللہ سے درتا ہوں جو مالک جسب جہا لوں کا محضے میں اللہ سے خوات الدو سختیا تی ( ۱۳۱ ھ) کہتے ہیں اور محفول کا محصور تو الدوں سختیا تی ( ۱۳۱ ھ) کہتے ہیں اور محفول کا محصور کا کہتے ہیں اور محفول کا محصور کی کہتے ہیں اور محفول کا محتور کی کہتے ہیں اور محفول کا محتور کی کہتے ہیں اور محفول کی کھنے ہیں اور محفول کا کہتے ہیں اور محفول کا محفول کا کھنے ہیں اور محفول کی کھنے ہیں اور محفول کی کھنے ہیں دور محفول کا کھنے ہیں دور محفول کی کھنے کہتے ہیں دور محفول کی کھنے کے کہتے ہیں دور محبور کی کھنے کہتے ہیں دور کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کہنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کے کہ کے کہ کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کہ کھنے کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کے کہ کے

وأن اقل من اخذبهذه الأيدّمن لهذه الامتر (لمَّن بسطت الحسب ميدك لمُتَّالَّة ما أمَّا بِالسطيدي الميك لا تسلك الى اخاف الله دب العالمين لعثمان بن عفان دصى الله عند دواه ابن الى حاتم يله

ترجمہ اس است پر اسس امت میں سب سے سید کھیں نے عمل کیا وہ البتہ حضرت عثمان بن جفائ میں ، الله لغالی ان سے داعنی مہواء

صرت عثمان کے اسپے خون سے اپنی فطری بہادری کی دہ داستان رقم کی کہ رہے بھے

ك تفيران كثيركا ل صكاي

ببادران کے ماہنے دم کنزد ہوکر رہ گئے۔

قال حذيغة طارت القلوب مطارها تكلتكل متباع بطل من العرب امه اليومريك

تر حمه جغرت عذیفی<sup>ر م</sup>کیم**ت** مب دل اس دن اوری حولانی تک از سے عرب کے مر

بہادر حدان کی ماں اسس پر مائم کتاں ہوئی وقت متبادت بھی اب کے ماس جا مقاروں کی کمی منریخی ایکن کسی میں اب کے كحفلات كرتے كى مهت منه تقى انہيں در مقاكہ ان كا مام بھى كہيں اتپ سے باغیول یا نه الماسعة امرا المؤمنين كه مكم كي يأبندي ده فرض جائعة عظمة المغير الرواته الماسة ك يد ده مرف أي مكم أتظاري عقد الكن أب كرمبدا بين ما عقيول كمايس جائے کا انتظار تھا۔ ہم اسس ریوندستہاد تیں میشیں کرائے تے ہیں یہ وی صورت مال ہے حس کی مفتود اکرم نے آپ کو سیم سے خبروی تھی۔

## حزت عثمان سيعض عابر كي ختلافات

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد:

معنرت عثمان نے اپنے و درخوا فت ہیں جن شکات کا سامناکیا ان میں آپ سے بھٹر اکابر معائبہ کے علی اختا فات بھی ہیں ، آپ نے جس ایمانی فراست ا درجمت سے انہیں حل کیا اس سے اس مرد آئن کے عزم دائشقلال کی ایک نئی عمالت سامنے آتی ہے۔ اس عمالت میں واضل ہوئے بغیر شاید ہم خوا فت واشدہ کی مثالی رکھٹن واموں کو کما حقہ دیکھ نہ پامئی ۔

#### المعضرت عبدالله بن معود سے اختلاف

حفرت عثمان کی اینے دور کی ملمی خدمات میں ایک ہم خدمت قرآن کیم کو ایک لغت برانا ہے عوب میں صفوراکن مسل المنظیہ وسلم سے بہتے کئی علی مرکزیت مذھی مذو مل کوئی مدرساتھی ما المنظیہ مسلم المنظیہ وسلم سے بہتے کئی علی مرکزیت مذھی مذو مل کوئی مدرساتھی ما استعمال معنی منظر المنظر منظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر منظر المنظر منظر المنظر منظر المنظر منظر المنظر منظر المنظر منظر المنظر المن

غلط فائده الله كر قرآن مي اختلاف كا دعوف نكر به البي في البيد تمام لنتخ المفي كراكر ان سے وہ زائد الفاظ اوراختلات الغات كے اختلائي لٹانات وع ل سے محوكر ديئے ، امرىماسواه من القران في كل صحيفة ال يحرق بله ترجم بصرت عثمان نے مکم دیا کہ مرامک صغر پر خرکی قران کے ماموا میں اسے تيين ديا حائے ك

مبیات عبدالنرس مودیے اپنامع عف انہیں دینے سے انکادکر دیا. یہ انکارکس عام ادئى كا منهاكداس بيختى روام وتى جعزت عبدالله بن محورة كوصحابة بي جومقام عاصل مقاكس کے بیش نظران سے ان کاصحف لینا کرئی معمدلی بات مذبحتی جلیل لقدر صحابی حصرت الم مسود

مااعلورسول الله صلحالله عليدوسلم تزك بعده اعلويما انزل الله من هٰذاالقاتُمِ ِكُ

رْحَبُهُ بَمِنْ مَهْدِيلِ عِنْ مَا كُورِمُولُ السُّرْهِ فِي السُّرْعَلِيهِ وسَلَّم فِي السِّيخِ لِعِدان سع برا كوكي قُرْآكُ كا عالم تفيورُ المرد

حفرتُ أَكِرِموسَىٰ اخْعَرَىٰ ﴿ فَرَاكُ مِهِ أَوْمِ الْكَعْرِينِ ﴿

مأنزى ابن مسعود وامه الآمن احل بيت وسول المصلى للععليه رسلومن كثرة دخو لهردلز دمله كديك

ترجمه بم حفرت عبدالله بن معركا ورأب كى والده كوحفور كے ياس كثرت مے اسنے جائے اور آپ کی مجلس میں دسنے کے باحث امل بہت میں سے ہی سمھتے تھے۔

حرت عرض عرب آپ کوعراق بمیجا ناکدآپ و بال ایک دارالعلوم قائم کری تو ابل عراق کوکی تو ابل عربی میداند بر ترجیح دی ب وريد ال كي فردرت تدمي من كريس البيس اليفياس المن مي الدرك ليدركما.

ك فيحمح مخارى مبلد، ملاي

ئ ترق كيرة كمعنى ركرد يف درتهيل دين كم على بيد و كيف تاج العرس جدد احلا) مسم صحيح ملم عبدا صروا منه الفيا صروا

مردد تفرات مکے جمع کردہ قرآن ایک ہی ترتیب پر تھے ، و نوں نے حصور کی زندگی میں اپنے معصف علیحدہ علیمہ موسکے تھے جھزت علی اس کیم اینا قرآن ککھ رکھا تھا :

کان من جمع القوان علی عهد درسول الله علی وسل الله علیه وسلم دهو حتی عثمان بن عفان علی بن الی طالب و عبد الله بن مسعود من المهاجری به حضرت عمان بن معرور فرند ابن معرور معرور عمان محمد معرور معرور عمان محمد معرور معرور معرور معرور معرور معمد معرور معرور

کامعا کر را تاری اسان کام مرتف آس استوات فرتفتا رفتنا می آشده مستون کے ایمان بالفراد میں جارج تھا .

صرت بنمان مین مرتف پر نامت قدمی ادر استقامت سے قائم ہے۔ حفوت عبداللہ بن سور کو برابر ککھتے دہے اور سمجھاتے رہے یہاں مک کر حفرت عبداللدین مسحرہ محبی اس موقف اس کا جہ مدر سمارہ میں میں میں میں میں میں اس کا ت

رِّا كَمُ مِن بِرِد كُرِس مِعادِ مِن كَا اَجَاع بِوجِكامِقا مِا تَوَانِ كَثِرَ (م) عَلَى كَلَيْتُ مِن اللهِ عَ فكت الميدعثمان بدعوه الى انتاع الصحابة فيما احجعوا عليه مست

الصلحة في ذلك وجمع الكلمة وعدم الاختلاف فاناب وإجاب الى

المتابعة دترك المخالفة رضى لله عنهم الجمعين بك

ترم بر مفرت عنمان شد آب که اتباع صحابهٔ کی دعوت دی حس پر وه رصحابه) مب اجماع کر میکی مول اسی میں بہتری بھتی استار امّت تھا اور قرآن میں اختلا حث ختم موقا تھا بحفرت عبداللہ من مسحدٌ ان اعد لال کے اسکے تعبک گئے آپ کی بات مال لی اور مخالفت تھیوڑی دئی ،افتدان مسیسے راضی ہوا.

اب دَبُنْ النبي مجمع عليه دستا ويزهن كرابكي كراس سعري وزكر ف كاس المالي المالي

ىشادىسەلىي. مانىلااب عبدالبرمالكى (سىسىم ھەكىكھتے ہيں ا۔

داجع العلماء ان مانى مصحف عثمان بن عفان وهو الذهب بايدى المسلمين فى انطار الارض حيث كانوا هو القوأن للحفوظ الذى لا يجوز لاحدان بيتجاوزه ولا مخل الصلوة لمسلم الابمانيه بيتم

مله الكستيعاب عبدا مشم ك البدايه والمنها يرعبد ع مدا ك كما البته يما في الموطام الجهاني ولمسانيد عرب

ترحم. ادر کسس پرتمام علمار کا اجماع ہو بیکاکہ ہو کچے مصحف عثمان میں ہے کئی کومائز منہیں کہ اس سے کچر بتا وزکر ہے ادر مسلان کے لیے بماز اسی سے ہوگی ہوکسس میں ہے یہی صحف اس دقت تمام دنیا میں مسلما اوں کے ماعقوں میں ہے اور یہ ومی قرآن ہے جرمحفوظ چیا آر ملے ہے .

اس اختلاف میں معزت عثمالیٰ کی ثابت قدمی ا دراستمقامت بھی حس نے معزت عبداللر بی موروز جیسے علم کے پہار مسے بھی اپنی ابست موالی .

#### الم تصرت الو ذر غفاري سے اختلاف

حضرت عمَّانُ كے در رخلانت ميں حضرت البرز رغفاريُّ شام ميں مقيم مهيئے . و بال كے كروز حدرت معاوية عقد بحفرت معاوية كلى براي على تفسيت يتقدود فراس ايك مسليس إخلاف سهركيا بمعنزت الوذرم ببيت المال كومال الأنهبس ما فنضه تقد اسعه مالى المستلمين كيت متقدح بكا جمع رکھنا جائز منہیں، ختبا مال کتے اسے مستحق مسلمانوں میں نفتیم کردیا مبائے ، صرت معادیر خ میں اختلات تقام حامل حضرت عنمال کے یاس گیا مصرت عنمان اور دو مرسے سب صحابہ حغرت محادثي كرما تقوره بمعرمة الإدراخ تفردس دسبعه ادراسيغ مرقف برجع دسيماپ كاعلى درج صرت عبدالسري مسود كم مرار محماكيا مع ما نظر ذم بي (٨م) ها) كليست بي : اتب علم ونفل مرعبداللرين مسودرة كريم بليدي البي مال جمع مركففك حق میں مذیعے بی بات کہنے کے دلدادہ تھے خواہ سننے والول کو کنتی ہی ناگوا د کیوں شہر سله المنفرت نے ایک عدق عفاف کی اس طرح خردی سیے در مااظلت الخضراء ولا اقلت الغهراء أصدق من الي در<sup>سك</sup> ترجمه منبي اسمان فسنصابه كيا اورية زمين منے تشخي مجدو ہي سے الوذر سے باست يس زيا ده سجام.

### حفرت عثمال کی مدتبرایهٔ کاردانی

آپ نے اسے و دارا دراسلامی و صدت کا کسند رنبایا ، امت کواس اختلاف سے مخد ظرر کھنے کے لیے صفرت ابودر عفاری کا کو ایک دور کی سبتی ربندہ میں بھیج دیا ور انہیں شہد مشہروں میں بہتے و با ور انہیں شہد مشہروں میں بہتے و با دور کہ دیا ۔ فتو نے دینے سے بھی منع خرا یا ۔ صفرت ابودر عفاری کا مشخص و قاربہ بھی کچو آ کئے نہ آسے وی کہم کی مجمی کمجھی آپ خود بھی صفرت ابودر م کی خدمت میں ماعزی دیا ہے وی کہم کم کھی آپ کے مقام کا دیتے اور کی ماعقت سے یہ گرکیف نظارہ شاید ہی حیثم فلک نے دیکھا ہو۔ اختلات کے ایک کی ماعقت سے یہ گرکیف نظارہ شاید ہی حیثم فلک نے دیکھا ہو۔

#### و معرب عمروبن عاص سے اختلات

حفرت عمود بن عاص فی انتج معرا کی بری شخفیت تھے۔ ان کے بیٹے تفرت عبدالنسر
بن عمرہ (۲۷) معالیہ میں حدیث کے سب سے بڑے ما قل سیمیے جاتے تھے۔ ان کے بند
صفرت الدمر روالا کا فرکہ آب ہے آواز محومت اواب جہانا فی اور فوج کاروائیوں کے مدو جزر
آپ خوب واقف تھے جفرت عثمال نے انہیں معرسے اسکے دیگر افراتی ممالک کی طرف بڑھنے
کاکہا، آب نے اپنے فوجی لفظ نظرسے اسکے بڑھنے کی معندت کودی۔ اسلام کے اشفیات معدب
جزیل سے اختلاف کرنا کوئی معمولی بات مذبحی ، اب نے اس کام کے لیے عبداللہ بن معدب
ابی سرے کہا اور حفرت عمروبن عاص کو صوف استفامی امور میر دکھا جب دو فول میں اتفاق
بردہ سکا قرآب نے حفرت عمروبن عاص کو مصرسے والیس بلالیا۔ حفرت عبداللہ بن معدن افرایت
کا طرف بڑھے اور فتح با بی بہت سے نئے صلاقے قلم و باسلامی میں شامل مورکئے۔
کا طرف بڑھے اور فتح با بی بہت سے نئے صلاقے قلم و باسلامی میں شامل مورکئے۔

اس مورت مال سے پتر مبلا ہے کہ صرت عثمان اینے عزم واستقلال میں امک ور این محقہ آپ کی دگر ل میں لوڈھول کا نہیں جمالوں کا خران ددار تا مقا اور آپ اسپنے دورِ ملافت میں بڑے سے بڑے آدمی سے اختلات کہ نے میں ذراعی کمزوری محسوس نرکہتے تھے

### حزت عثمال کی خلافت کو ناکام کمنے کیے ہے مُفسدول کی باعثیار ہر کاٹ

الحمد لله وسلام على عياده الذسيت اصطفى اما بعد،

حفرت فاتم البنيدين کے تمثین مالم و در سندت کے بدات کی خلانت تھی تمثین مال مکر ٹری اب و تاب سے جلی گوں سمجھنے کہ یو تمثین مال دخلانت داشدہ ) بنوٹ کا ہی دور ارو در تھا موا دو مال مہم خلافت کے مماڈھے وس مال دومری خلافت کے وس مال تمیر کی خلافت کے وضرت عمال غنی ملی مخلافت کے میں بے کل تمیں مال ۔ اسے گوں سمجھیئے : م

۱۲. ربیع الادل ۱۱ هر مع ۲۷ جادی افغانی ۱۲ مرمک دوسال دد ماه

۲۲ جادی الثانی ۱۳ هست ۲۷ دوانجه ۲۳ هر مک ۱۰ سال ۲ ماه

يكم محرم ٢١ هس فتذعبدالشرب با ١٦ ه مك ١٠١١ ١ مال ١ ماه

اس کے بعد صرت عمّان کے گورزوں کے خلاف کبی کہیں کھی کہیں طرح طرح کی اور میں اس کے بعد مال کی اور میں اس کے اور میں مراح کی اور میں مرح کے اس کی معردین سراح است دیسے۔ تاہم اسلام کا قلعہ برونی طرد رومی طرح

اور حزمت معادید می مارمنی حباک بندی مونی معزمت حس کے ایشار و تر مان سے بھر سلالوں کے بدو عظام کردہ ایک سرکے اور صور کے اور صور کے سے فرما دیا تھاکہ :

میرایسیا دافتی سردار ہے کرش کے باعث الدتعالی سمانوں کی دونطیم جاعوں کو عربے ایک کردس گے .

اب ہم اس د کمستان انتقاف کو تیے مسلمانوں کی تاریخ کامیاہ باب کہنا ہے جانہ ہوگا۔

کھ ذکر کرتے ہیں اور مثلاتے میں کر تفریت عثمان کی خلاصت کو ناکام کرنے کے بیے مصدول کی بالنہ حکامت کیسے متروع مومئن

ان شرکارتوں کا آغاز معرسے ہوا۔ ایک بہودی عبدالسر بربسبا ایک مسلمان کے روپ یں مسلمانوں میں گھشا اوراس نے ایک منصوبے کے سخت مختف صوبانی گورزوں کے خلاف لوگوں کو ا مُعایا اور حکومت کی حرابی کمزور کرنے کے لیے گور نرول کی روز روز کی تبدیلیوں کو اختا فات کا دینہ بنایا ، مصرکے ساتھ اس نے تھرہ اور کو فہ یں بھی اینے کچھ مامی پداکر لیے ۔ ان مضدول کی یہ سب کا روائیال زیرزمین محمیس سپرونی طور پرسلطنت اسلامی کا رعب و دید بدوی عقاح و حضرت عثمان می کی خلافت کے بہتے مسائر ھے دس سالوں میں تھا۔

#### مصرمي عبداللربن سعدبن ابي سرح كاتقرر

حفرت عمّان في حفرت عرف عاص المعلى الماسي معلى المحمد المرفي المعلى المربية ال

### ايك جعلى خطا كالثاخسانه

مخرت عمان فی در ای مورک اس عهد کیا تھا کہ وہ مصر کے گورزکو بدل کر وط اس محدب الی کوم مقر کریں گئے۔ وائی مورک نام میرخط کھا گیا دی ہے۔ وائی مورک نام میرخط کھا گیا دی ہے۔ وائی مورک نام میرخط کھا گیا دی ہے۔ وائی مورک نام میرخط کھا گیا دی و دا وا جاء کو محمد بدب ابی بکر فا قبلوہ کے آخری افظ کو اور یہ دو نقطے وال کر فا قبلوہ بنا لیا گیا خطار مہر بے شرک مخرب عثمان کی مہم تھی ۔ یہ لفظ مواد میری نے اس کھول کو اس میں یہ لفظ حضرت عثمان کی مورون نامی بدلا یا ان مفدین نے اسے کھول کو اس میں یہ تبدیلی کی بیداس کی موقعہ میں مورف اننی بات ورست ہے کہ خطاکی اس تبدیلی سے دول کی اس تبدیلی سے دول کی اس تبدیلی سے دول کی اس تبدیلی سے دول کے اس میں ایک بیمرسے بھرک اور کی موقعہ بڑے جتم وں سے بھیا یا گیا تھا۔

### مفردلوگول كى اچانك والىپى

میمغدلوگ بین اطراف کے تقفے جب تعیوں اطراف کے لوگ مدینہ سے مطمئن ہوکہ لُدٹ تقفے توفا ہر ہے کہ بھران کا آئیں میں اتنی عباری ملنا کیسے ممکن ہوگیا۔ حب کہ مدمیز سے تبنوں کے داستے مختلف تقے ان مینوں کا تھراتی عباری اکٹھا ہوجاما (ور مدرینہ میں صبے آتا نتجی ہوسکی ہے کہ بیہے سے ان کے عبال اس کی ما دُسٹ موجکی ہوکہ حالات کو کھرسے کہیے

برانا ہے۔

عام اوی بیاں موجید برجی رسونا ہے کہ اگر خطرسے بات سکید ی محق توصرت مصر والدل کود الس دینہ الانا عیاسیتے مقا بعرہ اور کونہ والول کو تو بھیر بھی بال یا جاسکتا تھا۔ آتی مبلدی مصرسے قاصد کیسے بعرہ اور کونہ بہنچ سکتے ہوں گے اور انتی عبلدی یہ بلائے اسمانی کیسے ترقیب یا گئی ہمگی۔

### كياية خط مكتوب البية مك يبنجيا ٩

خط دالی مصرکے نام کھیا گیا تھا۔ کیا خط و فال پہنچا یا راستے میں کھلا توکن نوگوں نے کھولا ، یہ لوگ بھیر شدیلی کے دمہ دار کیوں نہیں ، حب وہ خط دائیں مدینہ لایا گیا تو حضرت عثمان نے نے اس پر کیا کھئے طور پر انجار نہیں کیا ، جو مہرا ستے میں توٹر دی گئی وہ واقعی حضرت عثمان نہ کی ہم کھی تو کہ کیا ہے کہ اس سے یہ لازم اس کہ ہے کہ اندر کے الفاظ میں ان مضدین نے کوئی شبدیلی نہ کی ہم گی ؟ کیا اس بات کی کوئی گوا ہی تھی کہ وہ ( فا بل احتراص الفاظ مصرت عثمان نے بسی کھے ہیں ، اگم مضدین کے باس کوئی شہرادت میں تو اس صورت میں جضرت عثمان کا قسم کھا کو انکار کرنا کیا مشدین کے باس کوئی سام کھا کو انکار کرنا کیا مشرکی یہ الکور ناکیا

یہ وہ امور ہیں جن بیر عور کرتے کرتے ہم اس متیجہ رہی ہینجیے ہیں کہ اس خامیں یہ شدیلی خود ابنی مصند بین نے کی اور اس کا مفصد ام المیومنین صفرت عالثہ صدیقہ ہم کو تصفرت عمّال تا کے خلاف کرما تھاکہ دکھید انہیں نے محد میں الی سکر کو مثل کرنے کا حکم صادر فرمایا ۔

ذرف برمه المراهين بيان كرت ملى كرجب بد معندين صرت عنما ب برحمل كرف الك المراحة الكرف الكرف الكرف الكرف الكرف المراكة المراكة

مُدُوره خطین آگر واقعی محدب ابی بحرک تتل کاحکم دیا گیا مشانواس و فت عطرت محمد بن ابی بحرکیا یہ جواب مد دے سکتا مشاکد آگرام ج میرا باپ زندہ ہو تا نو دہ میرے تنل کاحکم عما در کے پرآپ کوکیا کہتا ؟ محدبن ابی بحرکا پیچے سبٹ مبانا مثلاً تا ہے کہ اسے خطرے محکم قتل کالیتین مذمحتا۔ ورن یہ موقع متناکہ دہ یہ بات کہددیتے۔

# مفرت عثمال صفرت عمر کے جانین کی میڈیت سے

الحمد الله وسلام على عباده الذسيف اصطفى اما بعد:

> خود ی کے ساز میں ہے عمر حادد ال کا سراغ خود می کے سوزسے روسش میں امتوں کے بیراغ

#### <u>ایران میں بغاوت</u>

اب ایرانیوں نے ترکوں سے ساز بازی۔ وہ اسکے سال آذر بائجان کی پہاڑیوں سے سلمانوں کے خلاف شکلے گر دہ بھی لپ باہوئے اور حفرت عمر شمالیہ سپلا جالتیں بمدائٹ کسسلامی کے اسحکام اور تحفظ میں اسپنے بیٹیروسے کیے دیکھیے بنزرم ہے۔

#### 🕜 قیمر کا حمار شام پر

ن کارکردگی باعث آب پورے شام کے گور فرمتورکرد سے گئے جفرت عمان کے دور میں قیمردوم نے

کادکردگی باعث آب پورے شام کے گور فرمتورکرد سے گئے جفرت عمان کے دور میں قیمردوم نے

بیرونی ا ماد کے مہارے الیتیائے کو جب کی راہ سے شام برجمل کیا ۔ حضرت عثمان کے حضرت معاویہ ا کی مدد کے لیے اور فوج بھیج دی ا ور اان میں اور دتیم میں مرد می زیر وست جنگ ہوئی . قیمر نے

مکست کھائی اور مسلمان ایٹیائے کو چیت مک جا بہتے ہے ترمینیا کی طرف سے مسلما فول نے طبر ستان

بر تیمند کرلیا ، حضرت عثمان ایک بہا در حکم ان کی حیثیت سے کہ جی گھرام ہٹ میں مذات ۔ ما اوس کی کوئی

بر تیمند کرلیا ، حضرت عثمان ایک بہا در حکم ان کی حیثیت سے کہ جی گھرام ہٹ میں مذات ۔ ما اوس کی کوئی

بر تیمند کرلیا ، حضرت عثمان میں ترکمت در کرئی تھی۔

من ہو ندمید نومید کا زوال علم وعرفان ہے امید مردمومن ہے خدا کے راز دا لوں میں

تیمرکے اس جمل نے اسلانوں کے لیے اور را بیں کھول دیں مسلم افواج مثمال کی طرف طفتس اور ہجیرہ امود تک جا پہنچیں سلمانوں کے لیے اور را بیں کھول دیں موجیرہ امود تک جا پہنچیں سلمانوں کے ترکوں سے مقابعے شروع ہوگئے۔ ۱۹ ھریں جمرص کے درگ ہو گئے سیمیے خواج قیمر کو دیتے تھے ہب وہ ممانوں کو دینے لگے۔ ۱۳ ھریں حفرت معاویہ نے اسے پورے طور ریسلطنت امرامی میں شامل کر لیا اور صفرت معاویہ کئے۔ ۱۳ ھریں حفرت معاویہ کی اس میں موسل میں اس میں موسل میں اس میں موسل کے مربند معنا ہے۔ کے مربند معنا ہے۔

اس صورت حال سے بِتر مبلّنا ہے کہ معزت عثمان نے ندھرف معزرت عرف کی عالمی فتوحاً کو معنوط سے قائم رکھا بلکہ اور مبہت سے علاقے بھی سنطنت اسلامی میں شامل کر معنبر طلاح سے قائم رکھا بلکہ ان کے قریب کے اور مبہت سے علاقے بھی سنطنت اسلامی میں شامل کر لیے اور منفرت عرف کے جانتین کی تبیت سے اور منفل کے باخین کا جو اس سے کوئی الفیات بیند مورخ انکار منبی کرسکنا کہ آپ نے معزت عرف کے جانتین مورخ کا من دواکر دیا ۔

#### @ تيمير کاهم که معرب

### صرت عنمال سمندري جنگول مي<u>ن</u>

رومیول نے الا حرمی پیمرمخالفت کی ایک انگرا کی بانیخ سربری جہازوں کا ایک بیرا کے کرمندومی اُترے بعضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو جواس وقت سوس حکوال محقے بحری بیرا تیار کرنے کا حکم دیا مسلما لوں کا بحری بیرا گردومیوں کے بیڑے کے برا برینہ تھا نیکن انہیں حضرت عمالی اگر ومیوں کے بیڑے کے برا برینہ تھا نیکن انہیں حضرت عمالی اگر دومیوں کے بیڑے کے برا برینہ تھا نیکن کشتیول سے کشتیاں طاکر السی جنگ لوگی کردی بیرا اسٹ کست کھاگیا . اور کو نیکی دفد کھیر کشتیول سے کشتیاں طاکر السی جنگ لوگی کردی بیرا اسٹ کست کھاگیا . اور کو نیکی ایک دفد کھیر کشتیول سے کشتیاں طاکر السی جنگ لوگی کردی بیرا اللہ حدالا حقوقی سلیل اللہ بنا اللہ بنا مہی بردی بون البحد الا حقوقی سلیل اللہ بنا مہی بردی بون البحد الا حقوقی سلیل اللہ بنا مہی بردی بون البحد الا حقوقی سلیل اللہ بنا کہ دور میں ترجم بردی اور مسلمان سمند دول میں جباد کریں گے دور میں .

سله هیم مخاری مبلدا مسه

مانظابن تجرد ۸۵۲ه<u>) لکفته</u>ی ،

دمعادیة ادلُّ من دکب البعد للفزاة دنه لا من خلافة عنمان أَ. مله ترجم بمندس بسب سے بہم حزت معادیرٌ جہا دکے لیے اُرتب اور یہ حزت عمَّان مُنکے دور میں بھا.

حوزت بزوى دائے على كه اعبى سلالوں كو كبرى جنكوں بين شاقرنا جائيے باد مح وسدك

کے انتظام کو بہتر سے بہتر بنایا جاتے اتھی کاکے ندید هیں (رواہ مالک)

حفرت عثمان کا دورای آدگر زمرمو حفرت معادیہ آپ سے احرار کرنے لگے کرمیں اب سمندروں میں لڑنے کی اجازت دی جا ہے ہم ایٹا مجری بٹرا نبامیس جھنرت عثمال سیم حفرت عرف

کی بالسی سے موافقت رکھتے تھے رھزت معادیر اُن کا اِنظہار عباری رما بریمال کا کرائٹ کے اجاز '' کی بالسی سے موافقت رکھتے تھے رھزت معادیر اُن کا اِنظہار عباری رما بریمال کا کرائٹ کے اجاز ''

دے دی مانظ اب حجر (۵۸۵۳) لکھتے ہیں د

وخكومالك ان ععركان يمنع الناس من ذكوب البعر حتى كان عثمانًّا فما ذال معاوية يستنا ندنه حتى اذن له ينه

بی دون معاولید بیست است سی بادی در است من کرنے دیے ہیا ۔ تربید ا مام مالک کہتے ہی تھرت عمر الوگوں کو بجری بنگ سے منع کرنے دیے ہیا ۔ یمک کر صفرت مثمال کا دور اسیا آپ سے عفرت محاویل بچری جنگ کی احبازت مانگلت دیسے بیمال تک کہ اسی نے احیازت دسے دی .

#### قنطنطنيه كي بجري جنگ

حفرت البُرَرِيةُ كَتِهَ مِن المُخْسَرَتُ عَلَى السُّرَعْلِيدُوسِمُ فِي فَرَوَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجيد بتم ف ايك مثبرس ركها موكاجس كى ايك جانب ميداني ملاقه بادر دوسرى طرف يانى بع

انہوں کے کہا۔ ہٰں انگر کے دیول۔۔۔اس پرصور کے ذرہایا ،۔ لا تعوم الساحة حتى يغذد حا سبعون الفاً من مبى اصطف بتلہ

لا للوم انساطات می بید د که اسبعون العامی بی است. ترحمه البخری گفری قائم مذہ د کا حب مک ستر مبرارآ دمی روہ بنوا سرائیل مدر مراسات میں میں میں میں میں میں استان میں استان

میں سے بول یا بزائم الی الی سے اس مثر سے حبک مذکریں . الد فتح الباری مبدا صد کا الیشا ملاء سے صحیح سلم عبد اصلا ۳

قال الشافق وسائر العلماءمغاه لايكون كسريى بالعراق ولا قيصر بإلشام كماكان فى زمنه صلى الله عليه وسلوفا علمنا صلى لله عليه وسلوبا نقطاع ملكهما فى خلاين الاقليمين فكان كما قال صلى الله عليدوسلو فاحا اكسرى غانقطع مالكه وزال بالكلية منجيع الارض فتمزق ملكة كالممزق واضمحل بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلعروا ما قيعوفا نعزم من الشام و دخل اقاصى بلاده فافتتح المسلمون بلادهما. كم رجمر امام شافنی اور دور سے مب علمانے کیا ہے کہ اکندہ عراق میں كرك اورشام مين قيمرمذ موكا . جيساك يه حفورك ودرمين محقه سو صور نے میں نبلایک به دو نون سلنتی ان علاقوں سرختم سوکررم کی موسی طرح موا مساكه مصنور في فرما يا محا بمرى كا مك جاتار ما اور يورى رفت زین سے مٹ گیا اس کی بادشاہی بائکا اسکر سے کرے ہوئی اور صفحل برنی صور کی بدد عاسے را فقیرسودہ شامین شکست کما گیااور اینے کک کی دورکی مرمدون می کهیں جانباد سیسانون فرندد نون طفتون کو فتح کیا) -يرصورت حال بتانى ہے كة حضرت عثمانُ كے دور ضلا نت ميں نظام حكومت اسى طرح مضبط تقاجس عال بي مخرت عمر من است جهورًا عقارتها با بنا وت موتى رسى است سائق من سائق د با دياجانا سلطنت كسى طرح كزور شرويانى مرحدول برجها ل بحى قيعرد كسرى كي عليف التف الم بے دریے شکتیں دی گئیں اوران سرحدول کواور وسیع کولیا گیامسلما ن مجری اوائیوں میں اتر ہے تران مي هي با دجود يهيد انبي كوني سخريد ند عقا ده كامياب رسب برى حباكول مي وه افرايقة مك جا بہنچے ریرب کچے حضرت عثمان کی خلانت میں ہوا ہتے ندھرت حفرت عمرہ کے کامیاب عبالنشین ٹابت ہوئے بلک اپنے دور کے اعتبارسے آپ کہیں ایک جا تھے تھے۔

مویہ بات سی طرح باور نہیں کی جاسکی کہ صرت عثمان مسل اول کے کوئی کمزور مرابہ ہے۔ کتے ۔ اُگر انٹوی دنوں میں ان کے خلاف کوئی بغیادت انھی تو یہ صرف ایک مقامی کاروائی تھی جس میں افواج کسسلامی کوکسی طرح استعمال مذہونے دیا گیا تھا جھٹرت عثمان اسپنے اس مُوتعت پر مقر ادرقائم سے کہ میں اپنی ذات کی حفاظت کے لیے بہت المال کے شریع سے قائم کی کئی فرجوں کو

بله نروی جدر ۲ صدوح

استعمال نبي كرنا جابتا.

موہم پہنیں کہ سکنے کہ اس وقت نظام مکومت کچے کم دورموگیا تھا یا فرجی تورت کسی درج میں میں کم زودھتی ، درمیز منورہ کے عمارہ بھی ان دنوں مجے برنکلے ہوئے تھے ، اس سے مدینہ منورہ میں ان باغیوں کو مفرت حسن اولی بہت ہوگئی جمشرت حسن اور سے داخل ہونے کی ہمنت ہوگئی جمفرت حسن اور مستحت تھے بعفور فرط گئے تھے کہ اس میت معمور اور ایک اور مجر قیامت میں ایک امام ہوگا حس کے قتل پر سلما اول کی تعواری آئیس میں میا اول سے نکلیں گی اور مجر قیامت میں میں میا اول سے نکلیں گی اور مجر قیامت میں میں میں مرب کے وہ امام ہول ، لہزا آپ نے اسٹے آئی کر میں کو اپنا محاص کرنے والول کے خلاف آپ ہو ہم میں اور طام ہول ، لہزا آپ نے اسٹے آئی کی اجازت نہ دی اور طام ہول ، لہزا آپ نے اسٹے آئی کی اجازت نہ دی اور طام ہول ، لہزا آپ نے اسٹے آئی کی اجازت نہ دی اور طام ہول ، لہزا آپ نے اسٹے آئی کی اجازت نہ دی اور طام ہول ، لہزا آپ نے اسٹے آئی کی اجازت نہ دی اور طام ہوک کا دار فرص اسٹے میں اور تھے کی کے اندی کہ میں اسٹے میں اور تھا میں کا مفسوط فرجی ڈرسیلن اس دقت بھی پوری طرح قائم تھا ، اس سے معلوم ہم تا ہے کہ اسلام کا مفسوط فرجی ڈرسیلن اس دقت بھی پوری طرح قائم تھا ، اس سے معلوم ہم تا ہے کہ اسلام کا مفسوط فرجی ڈرسیلن اس دقت بھی پوری طرح قائم تھا ،

سی طرح حفرت عمرخ نے حفرت عمر خوات خالدین الولیڈ کومعزد ل کرنے میں ذراسی کمزدری شوس مذ کی صنوت عمالت بھی فاستے معرحشرت عمروین العاص کا کومھر سے معزد ل کرنے ہیں ڈرا بھی کمزہ ر ' بی محسوس مذکی .

#### حنرت البوموسط الانتعريُّ (٧٥هـ)

حفرت عراض المراح من معربی اور که کاکورز مقرد کیا تھا۔ 19 مد میں مغرب حمال اللہ سے لوگوں نے ایک میں مغرب حمال اللہ سے المبیں مودل فرادی کرتے ہیں اور کہا کہ بیت قرات عراف کے مقرد کے مقرد کے مقرد کے مقرد کیے ہوئے ہیں الب سے معزد ل فرمادیا اور اس بات کی برواہ نہ کی کہ ایپ مفرت میں الشرائی وسلم نے ایپ کومفا طب کے ایس میں میں الشرائی وسلم نے ایپ کومفا طب کے اس مور کے ایس کے ایس کومفا طب کے ایس کا مفاور کے ایس کا مفاور کے ایس کومفا طب کو ایس کے ایس کومفا طب کو ایس کا مور کے ایس کے ایس کومفا طب کومفا طب کومفا میں ایس کے ایس کومفا طب کومفا کی ایس کے ایس کومفا کی ایس کے ایس کومفا کی ایس کی کی کومفا کی کا کی کا مور کے ایس کی کی کومفا کی کی کومفا کی کومفا کی کی کومفا کی کی کومفا کی

، یا اہاموسی لقد اعطیت مزماً دامن مذامیرال داؤد بله ترجمہ اسے اہمر سط ؛ تھے آل داؤد کے نغول میں سے ایک نغمہ مر

ديا كيا ہے.

اب اس درجے کے آدمی کوچند معمولی شکایات کے باعث اس کی و مدواری معادار خ کردیناکی کم جری آدمی کا کام نہیں موسکما .

کودیناکی کم جری او می کاکام نہیں ہوسکتا. عفرت عثمان نے ابر موسلے استوی اکوبیرہ کی گورزشپ سے سٹیا دیا اوراس میں کچو بھی کردرای ا بنے اندی سوس نکی ۔ یہ اکا بصحابہ صفرت عثمان کی عقمت وسرتیت کے بوری طرح قائل تھے ایسے سموا تعربر مجال ہے کہ کسی کے دل میں کوئی جذر بدخلاف پدیا ہو سیمی وجہ سے کہ حب اس نے مہاہ میں دو بارہ صفرت ابوسی استوی کو کوفر کا گورز مقرد کیا تو ایپ نے بسرومیٹم اس ومہ واری کو قبل کولیا کسی بہیے شکرہ کا اظہار کیا اشارہ مک ذکیا۔

اس سے بہت میں اپنے کے معزت متال کی حکومت استے اندرلپرری ما کما نزوت کھی گئی اور کمی مسلما نزوت کھی گئی اور کمی مسلم سے دینے کی برگزکوئی عزورت ندیجی .

#### حفرت معدبن ابی وقاص م ۵۵ مه

حضرت سعد معشرة مبشره مي سعد عقد اور صفرت عمر كادائه كم مطابق صفرت سولاً كو فدكا كورز مقدر كيا كي مطابق صفرت سولاً كو فدكا كورز مقدر كيا كي مقال مقال كله على المواحد من كي مقى وه اوركسى كى مذيمتى النامي امر مصفرت سعد الأمين من من الما عن كي كي مقى وه اوركسى كى مذيمتى النامي امر مصفرت سعد الأمين من كامن من كوفرات معتر المعلم من اختلاف مؤكي وصفرت معتمد الشري من المواحد من كامن منذكو فا حاص من من كوفرات معدد الشري كل لها اور وليد بن عقبه كود فإلى كورز مقر كرديا.

## كورنزول كيضب وعزل مي صنرت عثمان كاموقف

بھی لذہر دری ہے اراد سے سے درا ہڑا دستے اسکی طرفداری نکرتے۔

و لید بن عقبہ کو ذرک کے گر رزائپ کے درخت دار سمقے ان ربٹراب بینے کا الزام لگا۔

مٹورٹس پر اکرنے والوں نے اس پر شہادت بھی نیار کرلی بھتی بحضرت عقان بونے ولید برحد تاکم کی اور رہنے کی کو فی برواہ ندگی نہ سٹہا دت کو کم ور شایا۔ اب اب بہ نے کو فیرسوید بنافیان کو گر رزمقور کیا۔ یہ تقربی سے موفی یہ بھی حضرت عقائ کے رہنے دار سمقے تقریبا جارال کو گر رزمقور کیا۔ یہ تقربی سے حدال کی کر شرخت دار سمقے تقریبا جارال کی سید اب کے خلاف بھی برانسلامی کی شکایت اُتھی اس نے امنہیں سٹاکر حضرت البرمونی الاسٹوی کی موفرت کی کر کر شرنبایا اور سعید بن العاص کی کو کی طرفدادی نہ کی جس طرح کسی علاقے کے لوگ کہتے کہ کہ کو ذرکا گور شرنبایا اور سعید بن العاص کی کو کی طرفدادی نہ کی جس طرح کسی علاقے کے لوگ کہتے کہتے اور لیا اوقات استہیں ان کی لیند کا آدمی دے دیتے م

بھراس سے بھی الکارنہ ہیں کیا جاسک اگر یہود و محرس ایک تفید کئریک بوری تلمردا سلامی ہیں حیا اسبعے عقبے کرمس طرح بھی مہر سکے سلما نول ہیں انتشار مبدا کیا جائے سکے اور ان کا نظام خلانت قائم ندر سبنے پائے ، اس کے لیے مرعلاقے کے عوام اور عاملیں ہیں بداعتمادی ہیدا کی جاتی تھی اور ان سازشوں کی دہر سے سرعلاتے ہیں گورزوں کے عزل دنفسب کا عمل تیز مہو گیا تھا ، اس سازش کا سرخند ایک سالن میہودی عبداللہ بن سساتھا۔

تحفرت عممان عنى النه الكرية لقرريال البين كران الدول كوخوش كرف كم بيع كام ميني تركيمي آب ال تسمى كاشكايات برانهي معزول ذكر في كمي تركتفي هات كوطول زياده ديا موتا.

کیواس بات کوهی تاریخ تیملائنیں سکتی که حضرت عثمان کے دورہی اموی عامل حضرت عرضے دورہی اموی عامل حضرت عرضے دورک اموی عامل حضرت الرسفیان کی دورک اموی عاملوں سے کھی زیادہ مدرجے، ومشق ہیں حضرت عمرضے تعزیف الرسفیان کے بیٹے یز ندر کو عامل لکار کھا تھا اور اس کی وفات سے بعد آئی ہے اس کے بھائی حضرت عمرضو الدین من ابی سفیان کو وط ال والی مقرد کیا اور بھر آئی کہ جہد شام کا گور نربنا یا رحضرت عمرضو المولی اس کے کا الذام اس لیے مذلک سکا کہ آپ خود اموی مذبحے اگر اس وفت حضرت عفرت عفران الله میں علیم مند عرف کی مفد عرف کی مفد عرف یہ واز ایک تاکہ دستھیئے بنی امید کے دگوں کو کس طرح آگے الیاجاد ہا ہے۔

اس دقت ہم اس عنوان بر تحب بہیں کر و سے کر صفرت عقائ کے عاموں کے طلات
یہ بداعتماد کا تھیلائی عارسی تھتی ؟ وہ لوگ اتار نا تو صفرت عقائ کہ کر جاہتے تھے لیکن ہے کی
سنجھیت پر دہ کہ بیں انگلی ندر کھ سکتے تھے ان کے توکش کا یہ ہنوی تیر بھتا کہ اگر وط سے ظلافت
پر نہیں چلا سکتے تو کم اذکم بیر تو ہو کہ اس معاطنت کے گور نر کہیں سٹھ کے لیز دشین میں نہ ہول کو تت اور
ہر کھ بیز مین ملتی دیسے معرف تعفرت معادیات راشام ) اور تعفرت عمرو بن العاص (مصر) تھے جن
کے خلاف یہ کھے سٹہاد تیں مذمیدا کو رسے ۔

 عبتی دروارہ سے حملہ کر دیا۔ آپ مزید زندگی پاتے ترجمکن ہے مہند وستان میں عام ولگ جس طرح عام لوگ طرح عام لوگ وستم کی عبی میں بس رہے سے اس بی کے علم سے ان کی زندگی کو ہوا ملتی مسلمان جن ملکوں کی طرف بھی بڑھے میں طلم کے ماعقوں کورد کئے کے لیے انسانوں کو اُن کے مبنیا دی حقوق دلوائے کے لیے ذکہ اپنے خدم ب کی اشاحت کے لیے قرآن میں کمی جرا اپنے خدم بیں لانا ناجائز قرار دیا گیا ہے .

صنرت عثمان کامبند دستان کی طرن رُخ کرنا و بال کے لوگوں کو نور نتا کی وسینے کے لیے تھا، تاہم آپ کی مثبها دست سے یہ مراست خلیفہ عید الملک کے نام تھی تھی حب کے حکم سے محد بن قاسم نے بعال قدم دیکھے .
قاسم نے بعال قدم دیکھے .

د بی ہے آگ حکر کی مگر بھٹی تو منہیں کئی ہے برسرمیدان مگر تھلی تو منہیں ہری ہے شاخ تمنا انھی علی توہیں جفاکی تینے سے گردن دفا شعار مرب كسى ملزم بايمتېم مىن كى گانى كى اكى د كالت، ج صحابہ كے بارسيس حق كوئى ان كى د كالت تنهيں.

الحمدالله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى اما بعد:

کمی تخص کے بارسے ہیں کوئی موٹ کوئی بات سے قراسے چاہیے کہ اس بات کے خلف پہلووں
سے اسے کی اسچھے محل پرلائے یہ اس مازم سے نیک گما نی ہے جرم موٹ کا تن ہے یہ اس کی و والت
نہیں ، طنوا بالملو منین خیول کی روسے یہ مرمون کا تن ہے کہ اسس کے بارسے ہیں او نی نیک گمانی
سے کام لیا جائے جاتے کہ کار اس کے کسی بہرین محل پر
سے کام لیا جائے ہے جاتے انہیں دسے دہ ہم جرباب سنیں اسے اس کے کسی بہرین محمل پر
لائیں یہ موسمنین کا تن ہے جواتے انہیں دسے دہ ہے ہیں ، اللہ کے بند سے با دلیل بدگمانی نہر کرتے ہے المین یہ مرکب تنے میں کی عزودت ہے اور نیک گمانی کے لید بس اصل کا فی ہے کہی تا ہو کہا کی کے مورودت انہیں ،

نبشر عباد الذين بيستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الندين هداهدالله واولئك هم اولواالالباب. (سي الزمر ١٨)

ترجر البراكب ميرسه ال مندول كونشارت وسعدي حرسنتن كي في باست تو وه اس كه احن بيرات كوليت بي دسي لوگ بي جنبي الشرتنا في في عي راه مجمعا في سيد ادرومي لوگ حقيقيت بي سحد دارمس.

حفرت عبدالله من سعود أرشا و فرملت بي ١٠

اذا حدثته بالحديث عن رسول الله صلى لله عليه وسلم فظنوا بدالذى هواهيا والذى هوا هدى والذعه هوا تقلَّ مِلْهُ

ترجر جب متبي حفوراكرم سعكونى بات مينجي تواسع بهترين بيرائ مبترين داه اور يور مع خدا كم محل مي آبارين .

حفرت امام الومنیغه مهی فرمانے میں که اگر کسی سے کام میں سارے بیہو کفر کے بیکھتے ہی<sup>ں</sup> ادرا یک بہواسلام کا ہوسکے اند فتو لے اس ایک بہبور پر دیا جائے۔ دومسرے بہبور ڈل کوسلسف رکھوکراس کی تکفیرنہ کردی جائے۔

كمه تمنن دارمي خيلدا مسك

روکی طزم یامتہم سے نیک گمانی بداس کی وکالت نہیں بسبائیوں نے حفرات صحابہ کارائر استحفال کرائر استحفال نے استہم سے خلک گمانی بداس کی وکالت نہیں بسب کذب و زورا ور بہتان و کے خلاف بہت سی باتیں وضع کیں کہار تا بعین اورائمہ دین نے امنہیں کذب و زورا ور بہتان و افتراء بایا اور جو صحیح دوایات ملیں ان کے اچھے محامل بیان کیجے بہال تک کہ املامی عقائد فقد اکبر اور عقیدہ الحماد یہ مرمن منفسط ہوگئے بھر جی نے مدیث کی کتابوں میں فعنائل صحابہ کے باب باندھے کتاب وستمت کی ہربات اسپنے محامل بالگئی، ائمہ دین کی بیمنتیں حق اور سیائی کے بور سے تکھار سے کمعلیں اور عقیدہ اہل بنت ایک منا بھے کے طور برسطے موگیا۔

عن کی راہ میں کی گئی ان محنوں کو تحقیق و تفتیح اور نیک گھانی کے سخت تولایا جا سکتہ ہے اور نیک گھانی کے سخت تولایا جا سکتہ ہے اور نیک است فرکا است نہیں کہا جا سکتا ہوگا ہے ۔ اور نظا ہر ہے کہ اہم حتی کہ اہم حتی کہ اہم حتی کہ است کی بہیں کہ تنے ۔ پیطر فداری علم و دیا ہت کے مطابع من میں کہا ہے ۔ پیطر فداری علم و دیا ہت کے وکیل کی کھر خلاف من سے بھر میں کہا ہے ہی مور نہیں کہا جا سکتا کہ انگر اراجہ اور مُولفین کمتب صحاح کم کہا کہی طر فدار کی ایس اہم و کی میں کہا اسے می سمی کر کہا کمی طر فدار کی ایس اہم و ایس کہا ہے ہوئے اور مسلک کی تدوین مہیں کی ا

بهران کے علی جانتینوں نے ان کی لائن بہ چلتے ہوئے قرآن کی م اور سندن مطیرہ کی ہر الی داور سرتاویل باطل سے پوری سفاظت کی اور دین قیم کے یہ محافظ منہایت نیک نیتی سے دین کی حفاظت کرتے رہے۔ اسے صحاب کرام اور انکہ دین کی طرفداری منہیں کہا میاسکتا، اور نہ امام غزالی اور ا مام دازی بریت قاضی عیاض اور ا مام نووی برینہ حافظ ابن تیمید برا مدن حافظ ابن تیم پر نہ امام ر بانی محدد الفٹ کانی اور حضرت شاہ ولی الشریر ان تمام علما بحق میں سے کسی بر صحاب کی طرفدادی کا الذام بنہیں لگا یا جا سکتا.

ہم مولانا مرود و دی کی ہسس رائے سے الفاق نہیں کر سکتے کدان اکا برعمل کے حق نے سب الفاق نہیں کر سکتے کدان اکا برعمل کے حق نے سب البر سب کی سب الدا میں نیت بطر فعاری کی سوتی ہے اور ان علما بحق کی نیت کتا ہد وسنت کی صیافت اور صرف حق کی سما بہت رہی ہے۔ ان بزرگوں کی میں نیت برحمل رکہ امہر س نے جو بچر کھی ہے طرفداری میں نکھا ہے کرنا کمی کو زیبا مہیں بموالما مود و کے بیان سعد ہم الفاق مہیں کرتے د۔

یں یہ بات مبی واضح کد دینا چاہتا ہوں کہیں نے قاصی البر بجرا بن العربی کی العوصم من القواصم امام ابن نیمید (۲۷) مر) کی منہا ج السنت اور صرت عبدائی صفرات اگرید کہیں کہ مولا نا آل صن مو لم نی اورمولا بار جمت افسر پرانوی سے ہمارے ملاوت ہو کچھ کھی ہے وہ بطور وکیل کھی ہے اورا منہر ل سے اس مواد کو پیر نظرا نداز کر و یا ہے جس سے اسلام کا مقدمہ کم ورسو تا بھا۔ تو کی ان کا یہ کہنا چیجے مانا جائے گا ؟ اس طرح مولانا مودودی نے اب مک ہو کچھ اسلام کی جمایت میں کھی ہے وہ آپ نے اسلام کی وکا لٹ کرتے ہوئے کھی ہے اور اس مواد کو تفوانداز کیا ہے جس سے اسلام کا مقدمہ کم زور ہوتا تھا۔ تو پھواسلام کی تعقیقی آ واز کہاں سے نگے گی۔ اگر یہ دینی آ داڑیں مب کچھ دکھیوں کی موکہ آرائی ہی ہیں جن میں ذراسی محملت سے ادھر کا باڑا اُدھر اور اُدھر کا ادھر ہوسکت ہے تو دیا میں سیاتی معلوم کرنے کی اور را ہ کون سی کھیلے گا ؟

وَآن كريم نے يقليم و سے كركه خاندانى امتيازات صرف تفارف كے ليے بين الله برگی تقری میں جے صحابہ كرام الميں يہ زمن پيداكر ديا مقاكه وہ لوگوں كونام سے بنيں كام سے بجاپني باايما المناس انا خلقنا كومن ذكر و انفی و حيلنا كوشعو با و قبيانگ لنفاد خوا ان اكرمكم عندالله اقتقا كم ان الله عليم خبير رئيم المجرات س

ترجمه. اے لوگر؛ ہم نے تہیں ایک مردا در ایک عورت سے مید اکیا ادر تہیں شاخس اور قبائل بزایا تاکتم ایک دورسے کو جانتے رہم اللہ کے ال تم اس براگ ويتي واسع درف والام بينك الترمرات مانت بس ا درمرجيري خرر كحق مين قرآن نے رہے دکاری انقلاب بیدا کمیا صنور نے بعاد حکمران کینے عامل مقرر کیاتے وقت قطعًا اس بات کی برواہ سہ کی کہ ایک ہی خا ندان کے دوگوں کو اس میں اسکے مذر شرها یا جائے ہے تے صربت معید بن العاص الموی کے بین بلیوں خالد بن معیدً ، ابان بن معیدًا ورعمرو بن معیدً کوئین مجرمین اور نتمایخبر نتوک کا عامل لگا دیا اور به بپروانه کی که عام لوگ کہبیں گھے کہ بنوا سیہ کی طافت تومرف فنح مكر براو في عتى اب ان كودوردرا زكيما قول ملى عيرسد قوت بنائے كا مد فنه کیوں دیامار بلہد کیا حفاد در نہ جا سہتے تھے کہ اب اس سنے عرب میں رانی جا بلی پیکاریاں ە تىپدارى جابنى كام مىجى بوقە نام كوئى ئىجى يىواسسى كى دكرى كى جا سىئے. حضورًا کی تشریف آوری سے جاملیت کی سراواز آپ کے قدموں کے بیمے یا مال موگئی بھتی ۔ ایک ہی باب کے تینوں بیٹوں کو گورنر بنانے سے کسی خبر بھی کوئی جامل آمراز نذاہی کر کمیر سرعا ملهم معفرت عماب بن معيّدًا موى مقر كيف بحرت الرمينان سنف فتح كو كم بعد الهبس ایک علاقے کی حکومت مانکی تو اسپ نے بخوشی اسیص مفلور فرمایا ، بدند کہاکداب منہاری شوکت

الرست مي بعد اب بهي تم قيادت ك خواب ديكد بعد بور حفرت البربجر منك دورخل فت يسهى كمدر حضرت عناب بن معيدا موى مقرر تقي اور

ادر بنوامير كصليف علامن تعنرمي بحرين كوكدر ننقه ادركمبي كسي كوني به احتجاج مذاعفا كومكم كرم كرم موت على المعارة اور صرت زير جيسا المبين اولين كوكيول مذيه ومدوار بال

مفرت عمر من محد میں شام میں بنہ بدمن ابی سفیان گر رنہ تھے پڑید کی وفات برحمنز سطم ا ن مفرسه معاديد بن سفيان الكود إلى كاكورز سجال ركما حضرت الوسعيان الشف اس يرسوال تمي المقاياكه تعباني كالمدعبائي بى كيدل المهاب في النهيس كيسرفامون كردياكه مك ميس في الما الميس

مجعظ ہے کہ کوئی شخص کہاں کے لائق ہے۔ یه ده مهارک دور مقاحب خاندانی امتیازات انگر کے کام میں اور رسالت کے بیغیام میں مرکز لاکن لحاظ منسقے صحابہ کوائم الکماکی خاندانی امتیاز کے خیرامت تھے اوراسی خیرامت کو كوكل بن نوع النان مين الله اور المسس كرسول خاتم كدينيام كوات كد جائه كاعكم تقا. قرآن كويم مين اس كوات كد الدجائه كاعكم عقا ال

كنتوخيراً منة إخوجت الناس. ريكي آل عران ١١٠)

وجهة تم مبتري امت موج بني فرع اضان كي دمها في كے ليے آگے لائے كتے ہو۔

#### مفرت عثمان کے دورمیں اُن کے کس طرح کے ساتھی ایکے آگے رہے

حضرت عثمان نے اسپنے وورِ خلافست میں اسپنے خاندان دہنوا میر ) کے جن بوگوں کو م اس کے کیاوہ اپنی اعلیٰ کا دکردگی اور قامخانہ مثانِ عمل میں بڑی صلاحیتوں سے مالک عقے ان کی فتوحات سے فلم واسلامی کو بڑی وسعت ملی .

مولانا مودودی نے تھی ان صرات کی اعلیٰ کارکردگی کا اس طرح اقرارکیا ہے ۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرسک کہ اسپنے فائدان کے جن لوگوں کو سستید نا صرات عثمان رحنی النہ عید نے مکوست کے مناصب و سیئے امنہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا شورت دیا اور ان کے مختوں مہت سی فتوحات ہوئیں یکھے

سواس میں ہرگزکوئی شک بہیں کیا جاسکا کہ صنوب عثمان نے صدار سیس محکومت کے مناصب وسیع میں اسپنے بعشرو و ل کی پالیسی کو رابر قائم کہ کھا۔ بھراس بات کو بھی نظر اندا ز انہیں کہ باب کیا جاسکا کہ معنوب بنیں کیا جاسکا کہ معنوب عثمان کی عہد میں میچ دایوں نے اپنا ایک ایجنے شعر اللہ بن مراسمانوں کی صفول میں داخل کر دبا تھا، وراس کی شب وروزاسی برخنت رہی کہ مختلف علاقول میں صفرت مثمان کے مقرد کردہ گورٹروں کے خلاف شکایتیں پیدا کی جائیں، ور ایک بات ایسی بھی چلائی جائے جس کی زو نو دسفرت عثمان پر بھی اسکے مسویہ واز انہی سے بائیوں کی اعظمائی موئی تھی کہ یہ بنوامیہ کے لوگ کیوں لوری سنطنت پر جھیل تے ہیں۔

که خلافت و ملوکبیت ص<u>۳۲۳</u>

پوری طرح اعنما د کرسکیس.

مچھرتھنرت علی پر بھی ایک ایسا وقت آیا کہ آپ نے بنو ماشم کے لوگوں کوہٹے بڑے عہد سے وینے۔ اسپنے چیا کے بیٹول تھنرت عبداللرین عباس بھنرت عبیداللری عباس اور قتم بن عباس کو اعلیٰ حکومتی مناصب پر فائز کیا ۔

مولانامود و دی حضرت علی کی اس پالیسی کی حمایت میں تکھتے ہیں ، ۔
بیض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے اسپیغ متعدد رُرشتہ دار دل کو
برسے بڑ سے عہد وں برمر فراز کیا ... کیکن یہ اعتراض در ست نہیں ہے انہو
نے یہ کام لیسے حالات میں کیا مقاصب کہ اعلیٰ درجہ کی صلاحیت یں دکھنے
والے اصحاب میں سے ایک گروہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر مراخ تفا
دی ان حالات میں وہ انہی لوگوں سے کام لینے برمجبور کھتے جن پروہ
وہ پوری طرح اعتاد کر سکیں . الے

مگرافندس کے مردانامود ودی حفرت عثمان کو یہ دعامیت دسینے کے لیے آمادہ نہ مجنے کے بیے آمادہ نہ مجنے کے بیے آمادہ نہ مجنے آب عہدِ عثمانی کے گرزوں کی عنگی صلاحیتوں کا پر المعترات کو سے محض تی ہمیت ہیں ہات کے لیے کانی دلیل ند بھی کہ خواسان سے لے کر مشالی افرایت ہیں ہات کے لیے کانی دلیل ند بھی کہ خواسان سے لے کر مشالی افرایت ہیں کا بر داعلاقہ ایک ہی خاندان کے گرزوں کی مائنی میں دسے دیاجاتا ۔ کے در سے دیاجاتا ۔ کے مصادی ایک ہو دیاجاتا ۔ کے در سے دیاجاتا ۔ کے مسلم دیاجاتا ہے کہ مسلم دیاجاتا ہے کہ دیاجاتا ہے

سوال بیدا برتا ہے کہ سبا بیوں نے صفرت عثمان کے مختلف گور زون کے خلاف الزام زاشی کی جرسخ میک امتحار کھی بھی اوران کی اس تحریک کے پیھیے ان کی بیمبن تھی کہ مسمیان آئی عظیم فتر حالت کیدں حاصل کرتے جار ہے ہیں۔ امنہوں نے اپنی کام برآر کا ای ایس مسمی کہ عام فرجوافوں کو مشتعل کرنے کے لیے یہ شورش عام کی جائے کہ یہ بوڑھے دصحابہ کرام کرہ مک مک مہم برچکزانی کرنے دمیں گے۔ اب سوقعہ فرجوافوں کو ملنا جا ہیں کے بلکہ حضرت مثمان شخود کھی خلاف بہت بدور اللہ میں صحابہ کے خلاف بہت بدور اللہ متان شخود کھی خلاف بہت بدور اللہ مارے فارت کی بینک درجے کا نفوس یا یا جانا تھا۔ یا کرتان کا ایک سبائی ان فقوعات کو اس طرح نفرت کی بینک سب کے اللہ میں کے در اس طرح نفرت کی بینک سب کے تاریخ

سلے نما البت و الوكيت صككا كے ايفنا صفح

#### المشكى فتوحات ني كسلام كوبدنام كياب

اے کاش! یہ دوگ ملی فتوحات ند کرتے ، انہی لوگوں اور انہی کی ال نزعمنہ فتوحات نے اسلام کو اعلیٰ ارکی نظروں میں بدنام کیا ہے اور ان کو یہ کہنے کاموقعہ دیا ہے کہ اسلام بزور شمشیر کھیلا ہے ندکہ اپنی صدافت و حقائیت کے دیتے ہے۔

سر بست به سیمیت بین که سبانی اس اصماس میں حق بر دنه شکفے اور تصفی بیکان سناس اس بیمجبور سکتے کہ اسپنے گرد دبیش اور دور و دراز زیادہ امہٰی لوگوں کو رکھیں جن مبروہ پور می طرح اعتماد کمر مکیس بسبانی اسنی سخر میک میں بینتیانا طالم شخصے اور میدنا حضرت عثمان شملام م

اب یہ قاد کین فیصلہ کریں کے ظالم و مطلوم کی اس کشمکش میں دہ ظالم کے ساتھ ہیں یا مطلوم کے ساتھ ہیں کا معرف کے ساتھ ہوئے کی جی یا مطلوم کے ساتھ ہوئے کی جی اور ساتھ ہوئے کہ ہوئے کہ

و كورسول الله خنسنة فقال يقتل فيها مظلومًا دواً ٥ المؤمدَى. ترجر رسول الشريخ ايك فقه كاذكركيا ادر فراياكه كسس مين ايك مقول اطملًا الأجائه كك.

مولانامودودی نے توخلافت سے ملوکیت کک مینجینے کا مدارا بو بھے حضرت بعثمان کی میں بہنچینے کا مدارا بو بھے حضرت بعثمان کی بھر الدین یہ بھر الدین کے دو اس میں میں بہن بہن بہن بہن المسنت کی طرشدہ راہوں کے کھی ہی جہ جائزہ لیں جن سے یہ صوبائی مکم الول کے مثلات کہانیاں بنانے والے میر سبائی اور مولانا مودودی بیہاں تک نماراض میں کہ بہنوں نے اس میں میدنا حضرت بعثمان کی شخصیت کر ممدکور بھی مجرودے کہ نے سے کچھ در یغے تنہیں کیا ۔

<u>له مجليات صداقت معد اول مانزا</u>

کتابوں ہیں حور دایات روافض وخوارج جیسے داویوں سے مروی ہوں انہیں لے کوصحابہ کرام گا کی شخصیات کریمہ کو ہرگز مجووث مذکریں .

مولانا مودودی مے صحابہ کرام کے بارے میں دوصفوں کے ہوتے سوئے ایم تیمری صف کائم کرنے کو کو است میں مزیدا نتشاری ایم بنی راہ ہے ا در سطرح اطہدست کائم کرنے اس میں مزیدا نتشاری ایم بنی راہ ہے ا در سطرح اطہدست کی اس بنی کا دشوں یوا ڈائم کرکے اس بسلم کا کئی دیوارکوایک اورده کا اللہ بار نسوس کے مقابل ایم یا بخویں راہ ڈائم اورده کا کم کرے اس کے موا اور کی تاریخ کا دشوں یوا ڈورل میں یہ قدر اور کی تاریخ کا مقابل ایک با بخویں راہ قائم کی اور ثانی الذکر نے می مشترک ہے ۔ اول الذکر نے جا مقابل ایک با بخویں راہ قائم کی اور ثانی الذکر نے می مقابل ایک با بخویں راہ قائم کی اور ثانی الذکر نے می مشترک ہے ۔ اول الذکر نے جا میں مقدم انتحابی تیمری صف قائم کی کے دکھ دی ہے ۔ یہ وہ نقط کی اور شائل ایک بارے بی بہدو اول الذکر سے بیر دو لول معلق ایک وہ مرسے کے قدر دان بیں کو جوانوا لیک مولانا می مرامی کی اشتراک ہے جس بردولول معلق ایک وہ مرسے کے قدر دان بیں گوجوانوا لیک مولانا می مرامی کی کھتے ہیں :۔

جہال مک مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کی وات کا تعلق ہے یا ان
کیمساغی کا میرسے دل میں ان کے لیے پیرا احترام ہے لے
مولانا مودودی کی مودیث کے بارسے وہ مساعی کون سی میں جن کی وجہ مولانا محرا کایل
ان کی قدر دانی فرمار ہے ہیں یہ وہ قدر مشترک ہے جودونرں صلقوں میں صحالبہ سے جماد
ان کی قدر دانی فرمار ہے ہیں۔ یہ وہ قدر مشترک ہے جودونرں صلقوں میں صحالبہ سے جماد
ان کی قدر دانی در ملیدے والی انٹرالمث تکا ہے۔

نامناسب نذ مو گاکرہم بیہاں مولانا مودودی کی ان اعجد میش کے بارسے میں برائے

خداکی نٹریویت میں کوئی ایسی چنر تہمیں جس کی بنا ، پر املجد دینے وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں . پیدامتیں جہالت کی پیدا دا رہیں ۔ کے نٹرلیت کی نسبت پنیمبروں کی طرف ہوتی ہوتی ہے۔ بندا کی طرف دین کی نسبت مہوتی ہے۔ کما ور < فی الحدیث اعمالتھ دشنی و دین ہودا ہذر

## کیآ ناریخ کی کوئی مُستندکتابی بھی ہی<sup>ہ</sup>

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى ا ما بعد :

صى دكوام ك ملا ف عبد الدمن مسباك بسروك ف في مبت سى على روايات كفري. اریخ کے یہ قدیم و خیر ہے بہت بے سرویا ہی اوران سے صحاب کرام کی عظیم خصیتوں کو مجرف کرنا ایت برا ظالمانهٔ کار د بار رقبی کا بر ابعین ا مر ایمهٔ ومحدثین زیا ده مدمیث پرمتوجر سب تاریخ کی

طرف زیادہ ترجہ مذکریائے.

اس صررتِ حال رِبعنِ سنتِی طلبہ نے باربار بیسوال کیاہے کہ تاریخ اسسلام کی مستند ا من العن الم المين الكعوا دين عن كى رو<u>سيد</u>يم صنوراكرم صلى الله عليه وسلم خلفات واشرين ا ور كبار ابدين ك بارسي صحيح معومات جمع كراسكيس اوز ماريخ اصلام طبيح طور مرتب في ماسكم اس رال کے جواب میں ہم اسلامی کتب خالوں میں وور اول کی کسی شند کتاب کو تلائش کرتے كرتة تعنك تنكيمة نكرا فسوس كرميس أيمه تمعي تأرمجي دخيره ايسا بذطاحس ميس عبداللدن مبا إمر اس کے ہم بزمہب اوگوں نے اپنی تموضوع روایات بڑھے بڑھے ناموں سے روامیت نہ کر رکھی

الامي وينروكتب بيت أريخ اسلام كى ايك يمي اليي مشندكتاب ما مل حيص تند تاريخ الام كها ما سكي. فإل ان ادوارس تعض مؤرخين السي خرور موت تر اسيف علم محنت ستحقيت اورجمع دوایات میں ستند مانے گئے لیکن امنوں نے تھی اپنی جملہ روایات کا کہمی تندیسے فارز نبی دی مولفین کامتند مونا اور بات سے اور ان کی جمع مرویات کامتند مونا اور

اس سے یہ درسجها مباتے کرحب سمان اسیف عہد اول کی کوئی مستند ارکخ اسلام مرتب ندکر پائے توسمان بطور ایک قدیم قوم کے کیسے آ گے میل سکیں گے واس کی معرب سیلے كم الله المناف المنظم المن الله والمنت كم المندكية تك عقد الريح كم المان المناف ارم مل الدعليدوسلم في البيض مفرا خرت مسيد المت كونفي حت كي : تركت فيكم امرين ان تَصَالُوا تمسكم بمماكتاب الله وسنّة نبياءك

له موطادام مالك صابع

سودورا ول کی کوئی مستند آراز کا اسلام نه م<del>لف سے</del> وین میں کوئی کمی منہیں آتی ہٰ قیام نفام اسلامی میں اس سے کہی کرئی شکل درمدیش بہوتی ہے۔

مرينين مي حافظ محدابن معد و هي علامرطري (١٠١٥ م) ما نظائن عبدلبر ١٢ م حافظ این عساکر د ۶۰۱ه م) ابن اثبیر د ۲۰۲ هی این کمثیر ( ۲۰۷ م) ا درعلام این غلیثن ( ۸۰ ۸ه) بے شک بلند پاریسور فین گزرے ہیں کین ان کے مجمدع استے تاریخ کو کھی لاری طرح مستندنهی مانا گیاہے. به حفرات ایسے دا دلول سے کئی کئی طرح کی دوایات لائے ہم اور وروع برگردن را وی کے اصول برکاربند رہتے ہوئے انہوں نے ابل کذب را وارل سے بچنے میں کوئی زیا دہ احتیاط مہیں کی بدند مہب اور حصو لیے راویوں کی جائیخ پٹر ال کیے بغیر انہیں اپنی کن بوں میں جگہ د ہے وی اب ہم ان کی روایات کو قرآن وحد میٹ سے تلی . معلمات اوراصول دراست بربر كصح بغير كبهي قبول مذكر سكير سكي انهي يه كهد كهم فتبول نه کیا جا سکے گاکہ یہ روایات تار من کی مستند کتا برن میں موجود ہیں اور حقیقت بیسنے کہ تاريخ اسلام كى كوتى كتاب بذات بنود مستند منهين ماني كئي. ان سية مارىخى موا د توضرور ملتا ہے نیکن او دیکھ عبال اور راولوں کی رہے تال کیے بغیران سے متبند تاریخ ہیں بہیں ملتی ا درجه مُولَغَيْنِ ان كَتَابُول كُومَارِيخ كَيْ مُسْتَنْدُكُمَا بِيسْتَحِيثَةُ بِيهِ. و ه ان كتَابُول ا در ان كَيْمُونِين كه داب اليف مع يحرب خربي.

مل ان کتابوسیس دی گئی ان روا پات کو را دارس کی جا کی می ال اور استهیں اصول روامیت و دراست پر مرکھنے سے ہمیں مستند تاریخی موا د ضرور مل جا تاہے جس سے متا نزین نے مس دوریں بعض کتابی ستندمرت کی ہیں ۔ لیکن ان میں بھی ال مصنفین کی لعبن بشری کمزدرلیرں سے تعبض کمز درروا یات جگہ باگئی ہیں بسوطمائے است وین کو ہمیشہ كتاب وسننت كے میشمل سے لیا ہے بنفائد كى ترتیب میں تاریخ كوكوئى اماسى حیثیت

. د کیچئے علام طبری اپنی کتاب تماریخ المدلوک والامم میں غلط را و بدل کی دی گئی روایات کی دمدداری سے اس طرح تحلیے ہیں ، ر

غليعلم الدلم يأت فى ذلك من تبلنا والماالى من قبل بيض تأقليه البيارك

ترجر بہان کیجئے کہ الی باتیں اسس میں ہماری طرف سے نہیں آئی ہیں .
اس کے بعض راویوں سے ہم مک آئی ہیں .
علا مرطبری نے واقدی جیسے مرز خین سے جوروا یات نقل کی ہیں ال کی ذمرداری ورغ برگردن را وی کے اصول پر واقدی برآتی ہے ،علامرطبری ان کی ذمرداری لیت توانہیں واقدی کے نام سے روایت مذکرتے ،عفرت عثمان کے خلاف یورش کرنے والے باغی جب معرسے مدینہ کی طرف جیلے توطبری نے ان کے کوالف واقدی کے حوالے سے باغی جب معرسے مدینہ کی طرف جیلے توطبری نے بات کہہ گئے ہیں :۔

دا قدی نے معربی کی حزمت عثمان کی طرف بیلنے کی بہست سی باتیں لکھی مِ ان میں سے مُبعض کے ذکر سے میں نے اعراض کیا ہے مجھے ان کی قبآمت ب*رشناءت کے مب*ب ان کے ذکر کرنے سے گھن آئی ہے <sup>ل</sup>ے عب طبری کا مال یہ ہے تو دو مسرے مورخین کاکیاحال ہو گا جو روایتیں گھڑنے سے مطلقًا حيامنيس كرت. قاصى الم كبراب العربي (٣٧ ٥٥) ككصته بي :-ولاتسمعواالمؤرخ كلامًا الاللط برى فانعم ينشئون إحاديث ينها استحقارة الصحابة والسلف والاستخفاف يهورك ترجد ا درتم ان ا براب بیں سوائے طبری کے کسی مورج سے کوئی باست ەسنو دەالىي مەينىي نودگھڑ<u>تە بىرىن سە</u>محابەسلىنەھمالىين كى تحقیر برتی ہے اوران کے بارے میں استخفاف لازم انا سے۔ تاضی ما حب کی یہ وصیت اتب زرسے لکھنے کے لائق سرے ا۔ فاقباداالوصية دلاتلتنتوا الاماصح من الزخباد واجتنبواا هل لتواريج ترجه بری به دهیت بید با ندهوان رد آیات کی طرف مرگز دهیان نه کر<sup>و</sup> موا<sup>یخ</sup> ال خبار كے وصح طور رہم كہنجيں اوران ابل ماريخ سعے ليور كاطر م بجور

لة اريخ طرى مبدم والم سك العواصم مكا مسته الينا مكا

البتید بات کہی جاسکتی ہے کہ امام نہری کے شاگر دموسیٰ بن عقبہ جوا مام مالک کے اس د مقد انہوں نے دوسروں کی نسبت صحت روابت کا کچھ الترام کیا ہے دیکین افسوس کہ یہ کتا ب عام خالع نہ مرکسکی علامرشبلی ککھتے ہیں ،۔

مرسیٰ کی کتاب آرج موجود نہیں تیکن ایک مدست کک شائع و دافع رہی ہے اور سیرت کی تمام قدیم کتابوں میں کٹرت سے اسس کے حالے ہے ہیں اللہ

مانظائن تیمیه (۱۲۷ه) ادر مانظ کیر (۱۲۷ه) تاریخ کے ان وغیرول کومتند

حافظ ابن تيميه <u>لكعت</u>ين :-

المورخون الذين يكثرون الكذب فيما يرود نه وقل ان يسسلم نقله حمن الزيادة والنقصان ركه

ترحمه اوريه بات تاريخ نقل كمن والے وكوں كى روايت سے جن پر تكون

والے کہی ان پر تھروسہ نہیں کو تھے.

اورها نظائن كثيركي رائية يهي الانظركريس . الب مكعنديس ،

ا دربہت سے بور میں مثلاً ابن حریہ دعیرہ نے مجمل اوی سے ابی خبری ذکر۔ کی میں جوصحاح کے ثابت مثدہ حقائق کے مخالف میں ان پراعماً دکیا ملئے یا انہیں ردکیا جائے۔ اس پرآ سے یدندھیلہ دیا ہے :-

فى مردودة على حائلها و ناقلها والله اعلم م

ترحیه. به روایتیں اپنے غیر تفته دعو بداروں اور را و بدل پر رد کی مبائیں گی (قبول نه کی مبائیس گی)

ك يرت البنى مسكا سله منهاج السنة ملدس مله الله العدالية المراس الدايدوا لنهاي مبدر ومكما

كرف سه كذاب وسنت كع بهت سع فيعسلول سع كرا و لازم كالمسيعة

یہ مرف ان قرون متوسطہ ہی کی پیدا وار منہیں ہسس دور مبدید میں بھی میرت نگاروں نے اس اصول کو قائم رکھا ہے وہ یہ مبلنت ہوئے کہ عبداللہ من سبا اور اس کے پیرو کول لے صحابہ کرام کی مشخصینتوں کو رکا طرح مجوس کیا ہے کہ جی تاریخ سمے ان غیرستند قدیمی ذخیر کومتند نہیں کہہ یائے۔ ان حنرات کی چند آرام ہم بھی ذکر کیے دیتے ہیں.

#### چود ہویں صدی کے تاریخ دانوں کی رائے

یرصح بے کہ برصغیر والی و مہز میں قرآن و صدمیث کے عوم کی مب سے بلوی ورسسکاہ والعوم دیو بند میں علماء کی فریا و قوم و وارالعوم و اور بند سمجھی جاتی ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکا کہ داور بند میں علماء کی فریا وقوم و تاریخ پر نہیں رہی قرآن و حدیث پر رہی ہے۔ وار العوم ندوة والعلماء نے تاریخ کی طرف یادہ توجہ کی ہے اور عصری نفا صول کی روستی میں گوانقد رعمی مرما یہ مہیا کیا ہے۔

نامناسب نه برگاکه بم بهال ان تعفی علماری اداریمی نقل کردی جوناریخ سے موضوع پرایکے برسطے اور وہ بھی اس نیتج پر پہنچے کہ ہمارسے ہاں کوئی گتا بین ناریخ کی پوری منتذر کما بیں بہیں ہیں . مولانا شبی نعمانی و ۱۳۳۲ ھی تکھتے ہیں : ۔

ریت براگریه ای بی سینکا دن تصنیفی مردم د بین کین می کاسلسدهاکه مرت بین براگریه این است کاسلسدهاکه مرف تین جارک برای برای است این اسحاق واقدی این می مرد فقات طری ان کے علاوہ برگنا بی بین وہ ان سے مثانو بین اوران میں جروا فقات مذکور بین زیادہ ترا بنی کتا برل سے فیے گئے ہیں ... ان بی سے واقدی کو یا کیکل نظر انداز کردسینے کے فاب ہے محدثین بالا تعاق کہتے میں کہ وہ نودہ اپنے کی باکسل نظر انداز کردسینے کے فاب ہے . . . ابن سعد کی نفسف سے زیادہ روایت واقدی کی محصر دوایت میں اس لیے ان دوایتوں کا وہی مرتبہ ہے جوخود واقدی کی روایت میں اس بیا بر برجموعی حیثیت سے سیرت کا دی این سلمہ وغیرہ ضعیف الروایت بیں اس بنا ریم جوعی حیثیت سے سیرت کا دی میں اس بنا ریم جوعی حیثیت سے سیرت کا دی وایت میں اس بنا ریم جوعی میں و تنقید کے معیاد پر اتر جائے وہ حیث اور استنا رکے قابل ہے . سام

اله سيرسد النبي مستري ومساك

علاميش بل في يدائد وى بيك تاريخ كد ان وخيرول بي موروايات بي ان وتخيّن و تنقید کی کسونی میرلائے بغیر قبول مذکیا جائے . یہ کہنا کہ یہ روا یات تاریخ کی مستندکتا بوں میں موہور ہیں یرسوچ مرگزودست تہیں ندان کے بل بوٹے صحابہ کرام پہ کی کسی پخفیست کو مجروح کیاجا سكتابيع.علام رشبلي بديمي لكصفيس : -

ابن سعیدا ورطبری بین کسی کوکلام نبس تسکین افسوس سیے کہ ان لوگو ککام شندند بوناان كى تصنيفات كے مستند كبوت يوجدان الرسنبي دالتا. يدلاك خود مشرمک وا قعههم اس لیے حوکھ بیان کہتے ہیں را دیوں کے ذریعیہ بیان کرتے ہی تیکن ان کے بہت سے روات صعیف الروایة اور

غيرمستنديس.ك

مولانا شاه معین الدین احدند دی تھی کھتے ہیں :۔

بهبت مصفلا واختات تاريخ كاجزوين ككيه حتى كدمورخ اين جربرطري این محدثا مذتنفید کے با دحود این کماب کوغلطار دایات مصفحفدظ شدر کچھ سكا ا درآغاز تاريخ اسسلام مين جو وا نعات بولليكل مقاصد ك<u>ه ليم ترآ</u> گئے تھے ان میں داخل مو گئے۔ سکھ علمائه ديدبندكي بمي تحيتن يبي يي

يشخ الإسلام تضرت مولانا حسين احدمدني حرر ١٣٧١هر ككهيت بي مؤرضين كى روايتي عموما بصرو ياموتى بي ندرا ويون كابت برزاسيد ند ان كى توشق دايخر يح كى خبر سوتى بعد مدا نعضال والقطاع سع بحث بروتى يت ادراگر معض منتقد مین نے سند کا الترام تھی کیا ہے توعمو ما ان میں سے ہر عنت وسمعین سے اورارسال وانقلاع سے کام لیا گیا ہے جو اس اثیر موں یا ابن قتيب. ابن ابي الحديد مول يا ابن معد. ان اخبار كومستفاض ومتواتر قرار دينا بالكل فلط ب يطد

د یو بندکے ایک دوسرے عالم مولانا عام عثمانی رم کی رائم بھی اس کے قریب قرب ہے.

اب بجائے اس کے کہ ان نا قدعلما کرام کی ان کا دشوں کو خراج تحسین ادا کیا جائے حبنہدں نے تاریخ کے ان ابتدائی غیرمِستند ذخیروں کو اپنی تحقیق و تنقیح سے کسی درجہ لائق انتفا بٹایا ، نوم کو پھر سے ان عیرمستند وخیروں پر لاڈوالنا اور اسے ایک آزا درائے بٹلانا علم و کھیتن کے کسی آلف نے کو یورانہیں کرتا .

مولانا مودودن مرف اس لیے ان برائے غیرستند تاریخی ذخیروں کومعتبر قرار ہینے پرمعربی کہ وہ کسی طرح صحاب کرام کے ان وکلار سند اپنی جان پھڑائیں جنہوں نے صحابہ کے خلاف سے ایکوں کی تمام ساز شوں کو بالکیل تار تارکر دیا ہے۔

صحابہ کے وہ و کلا مکون کو ن سے ہیں حن کی بات مولانا مودودی مانینے کے بیلے تیار نہیں ہیں رائپ ککھتے ہیں : ۔

یں یہ بات بھی واضح کر دینابیاب ہوں کہ میں نے تافنی ابو بکر ابن العربی امام ابن تیمید ا در حفرت شاہ عبد العزیز برانخصار کیوں نہ کیاجی وحد سے اس مسلطین میں نے ان برانخصار کرنے کی بجائے براہ داست اصل ما غذ مصح و تعقیق کرنے اور اپنی از او اند برائے قائم کرنے کا داست اختیار کیا وہ یہ سیعے کو ان تیتوں حفرات نے اپنی کتا بین شیعوں کے مشدید الزامات اور ان کی افراط و تفریط کے دو میں کھی میں جس کی دب سے ان کی جیشیت و کیل صفائی کی سی بوگئی ہے۔ لے

مولانامودودی نیمن دوملقوں سے بحل کریدایک آزاداندرلی تائم کی ہے ،
اس پرغورکریں آپ سواد اعظم اہل سنت اور شیعوں کے درمیان کھڑ سے سہوئے ہیں ،اب جبکہ
آپ ایک تیسری داہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خواہ اہل سنت ہیں رہنے برمحبورکرنا
یہ ہرگر درست بہیں ،البقہ یہ بات طرور ہے کہ مولانا مودودی ان قدیم تاریخی ذخیرول کو سنند
سمجھنے میں سخت فلطی کا شکار میں اور حق یہ سیے کہ پہلے دور میں ہمیں تاریخ کی کوئی مست کرتا ب

نهیں ملتی اوراس ریم عظیم علما تراسلام کی چند واحض مثبا و تین بیش کرائے ہیں . مولانا مود دری نے حضرت عثمان نئے عنلاف النامات لنگانے میں اس دوراول کے عالم مصروبات

كم ينرمستند اركني وخيرون كومستند تاريخي كما بي قرار دسيفي بي ايك واس النطي إلى - ب-

مله زجان القرآن ماه ستمبره ١٩٦٦عسك

ہپ لک<u>مت</u>یں :۔

جوتار کنی مواد ان مصنایین مین سیسی کیا گیا ہے دہ تاریخ اسلام کی مستند کتابوں سے ماخوذ ہے۔ سلم حق یہ ہے کہ دورا آول میں تاریخ کی کوئی مستند کتاب کہیں تھی ہی تنہیں۔ سم سرخدا کہ عارف فرا ہر کسے نگفت در حیرتم کم بادہ فروش اذکی اسٹ نید

#### مورضین کی غلط روایتول سے نیج بکلنے کی ایک اصولی راہ

المنفرت نے اپنے بدمبدی واقع مولے والے افراق است کی طردی توساعقه ہی فرایا اس افراق میں بخات کے طرق ان برموں فرایا اس افراق میں بخات کے لائن وہی بول کے جرمیر سے اور میر سے صحابہ کی راہ پرموں دما انا علید اصد ابی اس سے یہ واضح بواکہ اس دور میں ایسے رواۃ اخبار جن کی روایات سے صحابہ کوام ان کی شخصیات کی درج میں مجووج موتی ہوں کی طرح لائن قبول نہ سمجھے مبایش کے سو برایت بنوی سے یہ اورج روایات ان کی شخصیات کو رہے میں میں میں مورت والم میں برقراد رہے اورج روایات ان کی شخصیات کو مجووج کریں لائن رہ مجمی عبائیں .

اورید می درست بهد که اس امت مین حافظ ابن تیمید اور حضرت شاه ولی الدر مینید محدثین نسب در رست بهد که اس امت مین حافظ ابن تیمید محدثین نسب امرین کی رمبنمائی کے لیے اپنی تحقیقات میں اسی را وعمل کو اختیار فرما یا سیم حیا که وه صحابه کی عزت و نامرس فائم رسیم اور اسم انہوں الله اپنی ایک وین ومه داری سمجها که وه ما انا علید احد حالی کی روشنی میں علیں صحاب کرام کے وکیل اس میں غیر حانبدار ندر میں م

اب نظاہر سے کہ حضور کے اس ارشا دکی روشنی میں کسی سلمان کے لیے آس سے سُری میں سے سُری میں سے سُری میں سے سُری می سے سُری میں سے سُری میں سے سُری میں میں ہوئے کہ وہ صحابہ کرام کا دکیل بیضا در رہ بھی ظا ہر ہے کہ اسلام ایسی دکالت کی ہرگز اجازت منہیں دیتا جس میں کسی دکھیل کوحق سے کسی در سے میں بجادز کہ نا پڑے ۔ اب یہ کیسے مان جا سکتا ہے کہ یہ اکا بر اہل علم محف وکالت کی ضاطر شعائق اور کتاب دستنت کے خلاف میں ادریہ درست سے کہ ایج کل دکالت کا پیشہ بہت بدنام ہو بچاہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ادریہ درست سے کہ ایج کل دکالت کا پیشہ بہت بدنام ہو بچاہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

<u>له ترجان انقران ماه ستمبر ۱۹۲۵ و ۱</u>

یه د کاست ایک کاره باربن گیاسیم اوراس و کانت بر مجاری رقمیس وصول کی جاتی ہیں ۔ سوجن علارحق نے صحابہ کی علمی و کالت کی اس دینی خدمت کو عہد حاصر کے بیشہ و کالت پر قیاس نہیں کیا حاسکتا .

اس صورت عمل میں برسوچ ہر گذکسی پذیرا نئ کے لائق نہیں بھولانا صود و دی کی صحابہ کام سے کنا رہ کمٹی کرنے کی دلیل آپ ا ویر پڑھ آئے ہیں بر

یں سے فاقنی ابر برا بنالعربی (۲۲ ہ مد) کی العواصم من العقوامی امام ابن تیمید (۲۲ ہ مد) کی العواصم من العقوامی امام ابن تیمید (۲۲ ہ مد) کی العواص من العزائے کی سخمنر اثنا عشرید برا بخضا کیوں نہ کیا ... تیموں صفرات نے در اصل اپنی آبابی شیعوں کے شدید الزامات اوران کی افراط و آفر لیا کے رو میں لکھی ہیں میں موری کی وجسے عمل ان کی حیثیت و کمیل صفائی کی سی ہوگئی ہے اور دکانت خواہ وہ الزام کی ہویا صفائی کی اس کی عین فطرت ہوتی سے کہ اس می وہ می اس مواد کی طرف مرح می اس می اور میں مواد کی طرف رجوع کو اس می اس مواد کی طرف رجوع کو اس می اس مواد کی طرف رجوع اسے اس کا مقدم کمزور مرد جوائے اس مواد کی اس مواد کو لظر انداز کرد یہ اس میں مواد کی اس مواد کی ا

یہ اسی طرح ہے جینے کوئی شخس کیے کھیسائیوں کے ان الا امات کے جواب میں جو انہوں نے معنوراکرم صلی النہ علیہ وسلم مہلے ہیں جو انہوں نے معنوراکرم صلی النہ علیہ وسلم مہلے ہیں جو کتا ہیں حضرت موانا احمد قاسم نا لوزی عنے کھی ہیں ان کا اعتبارت کیا جلئے کیونکہ انہوں نے رکتا ہیں اسلام کے و نیل کے طور پر کھی ہیں اور و کا است خواہ وہ والذام کی ہویا صفائی کی اس کی مین فطر اسلام کے و نیل کے طور پر کھی ہیں اور و کا است خواہ وہ والذام کی ہویا صفائی کی اس کی مین فطر اسلام کے و نیل کے طور پر کھی ہیں اور و کا است خواہ وہ الذام کی ہویا صفائی کی اس کی مقدم کر اس

اس کامال اس کے مواکبال مجاج اسکتا ہے کہ عیدا ئیوں اور آرپوں کے اسلام پر کیے گئے اعتراضات کے جواب ہیں بزگیر علما ، اسسلام نے کلعام ہے وہ بطور دکیل کلعام ہے اور ابنول انے اس مواد کو نظرانداز کر دیا ہے جس سے حضور کا کی متحقیدت گرامی کمسی ورجہ بیر مجروح ہوتی ہے ، استخفران آنہ العظم بعدمت خلال الفکرا للنتیعہ

عبدالنرن سبابهودى كى ماذشول سعمابه كرام كى تخصيتول كومجروح كرف كى

مله ترج النالقرآن سنميرع ٢ مسك

آنده علی اور حضو گرکے ہسس ادر شا دکی روشنی ہیں کہ چیجے داہ دہی ہوگی حب برہی اور سرب و اس بری اور سرب اور سرب ا علیے مول محدثین بمفسری اور فعتها ، و شکلین صحاب کی دکا است ہیں گھتے اور انہوں نے دوائل وخواری کو ہرم حرکے ہیں شکستوں بہشنگتیں دیں . اب صحاب کوام کی دکا است کرنے والے علماری اور ان کی بات قرار واقعی وزن علماری اور ان کی بات قرار واقعی وزن مہیں رکھتی .

# غيرشند تاريخي ذحيرل كوانعمال كزيكملي داه

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

جب بہ بات سمجھ میں ہ گئ کرمسلمالاں کے پاس اپنے دور اول کی کوئی مستند تاریخی کیا۔

مہیں البتہ کی مستند مؤرخین صرور موتے جو اپنی کتابوں میں سرطرے کی رطب ویابس اور ستند

اور موضوح روایات لائے دہے۔ توسوال اعجرتا ہے کہ محیر سفقین سے کام لینے والے ال

تاریخی ذفیروں سے کس طرح استفادہ کریں اس کا جواب اختصار البم سیبے دے ہے ہیں۔

اب اس کے لیے ہم ایک تاعدہ عقلیہ بھی بہاں بیان کیے دیتے ہیں۔

عدالتوں میں جو گواہ تھی سامنے آئے وہ اپنی ذات میں ایک ہے وہ نظ اور لا نین ایک ہے وہ غ اور لا نین ایک ہے وہ اپنی ذات میں ایک ہے وہ اور نا قابل عتبالہ ہونا تا ہوں کا مجود ہے اس کا مجود ہے اور نا قابل عتبالہ ہونا تا ہو ہا ہے۔ بھرجب وہ مجرد ہ ثابت سو گیا تواب اس کی عدالت میں دلی گئی گوائی ساتھ الا عنبار ہوجائے گی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے بار سے میں نیک گمان کرنے کے لیے کسی دلیل کی طرورت منہیں ، البتداس کے خلاف کسی بدگمانی کے لیے دلیل طرور در کا ہے ۔ بہرکی کے خلاف مور در کا ہے ۔ بہرکی کے خلاف مباد منہیں ہیں ،

معابہ کرائم سب کے سب اپنی عبکہ تقد، لائن اعتباد اور ویا ست دار میں کوئی بات بران کی عمومی نیک د ندگی اور بزرگانہ ستخصیت کے خلاف ان غیر مستند قاریخی ذخائر میں بلان کی عمومی نیک دندگی اور بزرگانہ ستخصیت کے خلاف ان غیر مستند قاریخی ذخائر میں بلان سے توان کی حرب و تعدیل کی میران بلان کی میران میں جائے اس برکسی بر میران کی میرون میں جائے اس برکسی میر میران کی میرون میں جائے اس برکسی میر میران کی ضرورت میں جائے اس برکسی میران کی ضرورت میں جائے اس برکسی میران کی ضرورت میں جائے اس برکسی میران کی ضرورت میں جو بات ان کی خود کی دوایات میں جو بات ان کے حق میں جائے اس برکسی میران کی خود کی دوایات میں جو بات ان کی خود کی دوایات میں جو بات ان کے حق میں جائے اس برکسی میران کی خود کی دوایات میں جو بات ان کی خود کی دوایات میں جو بات ان کے حق میران کی خود کی دوایات میں جو بات ان کی خود کی دوایات میں جو بات ان کے حق کی دوایات میں جو بات ان کی خود کی دوایات میں جو بات ان کی کی دوایات کی کی دوایات میں کی دوایات میں کی دوایات کی دوایات میں کی دوایات ک

برم مورخ طبری کی اس روایت کو حضرت عثمان کی عام نیک زندگی مصیم اینگ

باتے ہیں:۔

میں اللہ کے مال میں سے ایک درہم مھبی تنہیں اُٹھ آنا بیں کھا ناتک تھی اب خبی مال سے کھا تا ہوں ۔ کے اب اس کے خلاف ایک دو سری روامیت کیجئے :۔

المطرى علده صفحه

حفرت عثمان نیریه الزام لنگایاگه امنهوں نے اسپیند اقربار ہیں سے مردان کو پندرہ ہزار اور ابن ہسید کو بچاس ہزار کی رقم خطر بطور امداد دی ہے ۔اس روا بیت ہیں ہے کہ اہپ نے ایک مجلس ہیں جس میں عشرہ مبشرہ کے جاد بزرگ در تصریت معادیہ تھی موجود مقصے کسس کی وجدان الفاظ میں بیان کی :۔

میرے دونوں بینی وات اور اسنے دستہ داروں کے معلطے بیستی برشتہ داروں کو مال دیا بیستی برشتہ داروں کو مال دیا کہ سختی برشتہ داروں کو مال دیا کہ تقدیم بیں ایک السط خاندان سے موں جس کے لوگ قبیل لمعاش بیں اس مجہ سے میں نے اس فدمت کے بدلے میں جو اس حکومت کی کرر ما موں اس مال میں سے دو بید لیا ہے اور اپنے اقراب کو دیا ہے اور میں محجت میں توان وقوم کو دائیں کرنے کا حق ہے ۔ اگر آئی لوگ اسے نامی سے جو اور میں توان وقوم کو دائیں کرنے کا حق ہے ۔ اگر آئی لوگ اسے نامی سے جی توان وقوم کو دائیں کرنے کا فیصلہ کر دیمیتے جینانی بید والیس دلوائی گئیں۔

ريه رواست ناريخ طري جلد اصلام من موجود بهري.

اس کے بارسے امام جرح و نفدیل میے بی بات تواس کے دواہ میں ایک لاوی اسٹن بن میں سلے گا اس کے بارسے امام جرح و نفدیل میں بن معین کہتے ہیں لایک سے حدیث اس کی بات نہ کھی جائے گی ، امام احمدا ور امام اسانی فرما تے ہیں یہ شخص متر وک الحدیث ہے ۔ انمرون ش اسے ترک کر میکے ہیں علامہ ذہبی میزان الاعتدال مبلدا مصف پر اسے لاسٹی عرکے الفاظ سے نقل کرتے ہیں .

ظاہر ہے کہ اسس دواست سے حضرت عثمان کے بار سے میں اس کی بہلی رواست کو رو دو نہ کیا جا سکے گا، بھر ہم بھی ہے کہ اس رواست کو حضرت طلی کے ایک صغیر السن بلیفیموئل کے روا اور کوئی نقل نہیں کہ تا، حب حضرت علی مختصرت سعدین ابی وقاص اور حضرت طلحہ و نو دیر نواس محلس میں موجود یا کے گئے ہیں توسوال پیدا ہوتا ہے کہ ان اکا برمیں سے کوئی اس کہ این کو کیوں روایت منہیں کرتا ہید درست ہے کہ اسے ایک مستند مورخ علا معطبری نے نقل کیا ہے۔ لیکن اس سے بھی المحار منہیں کیا جا سکا کہ بدروایت منتذم نہیں ہے۔ ایک کا فنگ درجے کا داوی است دوایت کرتا ہے۔ رئولف کا مستند میونا اور بات ہے۔ اوراس کی کا ب

كالإرب طور ريم تنديمونا اور بات بهد، بالحفوص بب كدوه خود ان روايات كي ذمه واري منہیں لیتا .ان کی ذمہ داری اس کے راو لیس مرخوالتا ہے۔

عمراس بات كويمي نظراندا زمنبس كياسكما كداس روايت ميس حضرت عفمان برى صرا سے صفرت الو مجررہ اور صفرت عمر الله کی پالعیسی سے مہت رسمیے ہیں اور ان صحابہ میں سے کوئی انبس نہیں کہتا کہ عقد خلافت کے وقت تو ہوسے ان کی سیرت پر کا رہند رہنے کا اقرار كيا يقا اب الب اس بالعيى سع كدول مبث وسعم بن ؟

يه روابيت خود بتلار سي يهدك يدالفاظ مفرت عمَّاكُ كر كيمنهي موسكف كوني مكران اپنىكسى خلطى كواس كھلے بىرائے ہيں بيان تہيں كرنا .اس ميلوسے يه روابيت وراية مبي قابل قبول منهس موتي.

اسی طرح ابن معد مولف طبقات ابن معد کے معتربه سنے میں کلام نہیں لیکن جب اس کی روایت بیں بھی کذاب قسم کے وا وی اسموجود موں نو آس سنند مؤراخ کے حوالے سے اس کے غیرستند تارسی مواد کو تبول مذکیا ما سکے گا بضوصًا خلفائے راشدر کے خلاف جن كاتذكيه قران وعدسيث كي روشني مين اين جگه اجلي بديميات ميس سع بع.

ابن معد حلدم مساكى رواميت ملاخطه مود

معفرت عثمان فيضم كاخمس اين داما وسروان كوديا اور إيب رشته داروں کوبڑے بڑے عطیے دیئے بہاں تک کہ لوگوں نے آپ کے اسعمل کومنکوات میں سے تھہرایا. خامنکوالناس علیہ۔ توگوں نے اب كى اس يالىيى رىبىت كوكى .

این معدفید روابیت مؤرخ وا قدی سے لی سے بطام سنبی مفاتی اقدی کوریرت النبی میں بے نقاب کیا ہے ،

وا قدى كى لغو بيانى مسلم عام بها وراس ليدان كى شبرت بدنامى

سویا در کھیتے کرمتند مورضین وہ این سعد اور طبری کیوں مذہوں حب کہیں اقد<sup>ی</sup> میسے ملط داوی سے وہ کوئی ہات لیں تو وہ ہرگذتا بل قبول نشیجی عبلے گی بچہ جائیکہ ان کی کی بناء پر ملفا روائد دین میں سے کسی کے کردار کو مجرمہ کیا جائے .

## ايك شال بهم يبال بين كيدرية بي

دد ابن سعدنے مرت دو واسطوں سے حضرت عثمان سُسے یہ بات نقل کی ہے کہ اسہوں نے مصرکاخمس اسینے داماد صرمان کرو سے دیا تھا »

کیا یہ دو داسطوں کا لفظ کذاب راوی پر بردہ ڈالنے کے لیے نہیں بختین سے کام لینے دالا یہ صرور لو بھے گاکہ یہ دو واسطے کن لوگوں کے ہیں ان میں جب دہ واقدی کودیکھے گاکہ دواقدی جیسے دا دیوں کے بیان سے حضرت عثمان کی دیانت وامانت امرد بینی وجا مہت کو مجرد رح نہیں کیا جا سکتا جن حضرات کا تزکید و نقد بیل اللہ رہ الغرت اور سے اور صنود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیکے۔ ان کے بارسے ہیں اس درجہ کے کذاب را ویوں کی اور صنود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیکے۔ ان کے بارسے ہیں اس درجہ کے کذاب را ویوں کی

روايت ہرگز قابل قبول تنہيں مجھی عباسکتی

دبن معدکویه روامیت واقدی نے سنائی ہے۔ ابن معد نے اسے امام زہری سے منہیں لیا۔ اب واقدی کونظراندازکر کے اسے ان الفاظ سے بیان نہیں کیا جانا چا ہیں کا ابن ابن معد نے د د واسطوں سے دیزت معمّان میں لیا ہے۔

سواسس اصول پرہم وائیں لوٹیتے ہیں کہ اسلام کے ددرا ول سے یا بعض مُر رخین بیٹ میں مستند مہیں ان کی کتابیں ہرگر اپر کی مستند مہیں مانی گئیں سوجب مک ان کی بیٹ کردہ روایات سختیت ادر پڑتال کی میزان بر مذلالی جائیں انہیں یہ کہدکر مرگر قبر ل مذیب کی کہ فلال مستند مورخ نے اسعے دروغ برگردن راوی کے قاعدہ کے سخت این کتاب ہیں دوایت کیا ہے۔

مولانامودورى خود نمجى تنليم كرتے ہي كه قاريخ كى كتابوں بر تحقيقى كام بورا منہدي الما اب كيھتے ہيں ا۔

م بیں اس بیں شک نہیں کہ تاریخ کے معاطمے ہیں بھیان بین بہسناد اور حقیقت کا وہ امتحام بہیں ہوا ہے جواحاد میٹ کے معاطر میں پایا جا تا ہے یا ہے یہ حقیقت شلیم کرنے کے بدمعلوم بہیں وہ محض تاریخ کے سہار سے قرآن وحدث

الع خلافت والوكبيت صايراً

مے نضیلت یافتہ حفرات کے خلاف یہ تاریخ کی ریخ پکاری کیوں سلکار سپے میں کہ وہ واقدی کی روایت سے حضرت عمّان تبیی عظیم شخصیت پر جمع کر لیے پر قادر ہو گئے ۔

#### عدیث اور تاریخ میں فرق کی وجہ کیار ہی بیے

- ماریخ ا در مدیث کی کتابول بین یه جو خرن سبّل یا گیاہے کیا اس کی وجه عملاء کی کوئی کمرور رہے یا قرون ا دلی میں تاریخ کی کتابول بین اس درجہ کی محنت حزوری نہ مجھی گئی تھتی .

مدیث سے دین ٹابت ہم تاسید ، قرآن کریم کی عملی تفسیر کتی سیے ، شرامیت کمل ہوتی ہے ۔ فقہ کا عمل کتی سیے ، فقہ کا عمل کتی خوب نہادہ تو اس کے طرف زیادہ تو ہو گئے اور تاریخ سے حالات کا عرف رابلا علی اسے ، اس پر نہ مقائد مرسب ہو ہے ہیں مذاس سیع شراحیت بنتی ہے ، امام احدام فرد افرائے ہیں ہم جب علال وحوام کی رواستیں لیں توہم اس میں سختی سے کام لیتے ہیں اور جب ان امور کا بیان میوج شراحیت میں مُوثر منہیں تو ہم قبول روامیت میں نرمی ہم جب کام لیتے ہیں اور جب ان امور کا بیان میوج شراحیت میں مُوثر منہیں تو ہم قبول روامیت میں نرمی ہر نتے ہیں ،

برسے ہیں۔
صحابہ کائم دی شخصتیں ہی خصوصاً دہ صحابہ جن کی معفود اکرم صلی السّرطیہ وسلم نے نام کے
کرمنقبت اور نعنیات بیان فرمائی اسلامی سمقا کدکی کتا ہوں میں ان کے مقامات تغمیل سے دیئے
گئے ہیں بسوتار سنے کی وہ روایات جرصحابہ اورا نمہ دین مجتبدین کے بارسے میں ہوں گی انہیں ہم
بلاجائے بڑتال کسی درجے میں قبول مذکریں گئے۔ کیونکھان سے عقائد کمسلام درہم بہم بہم سم تے بہر
صفور شکے ارشادات میں شکوک وو مہات پیا ہوتے ہیں اسان بنوت کی تصدیق کے لیے ہم ان
دوایات کو مرکزت کی مذکر سکیں گئے جن سے شان رسالت مجود ہے ہوتی ہے۔ اور ندائم مجتبد این
کے بارے میں مؤرخین کی ان خوافات کو قبول کرسکیں گئے جن سے دین کے فقہی ذخیرے مجروح

بین میں اس تا ریخ اور صدیث کی کتا بول میں یہ سی فرق یا یا جاتا ہے یہ اسس لیے تہیں کہ اس میں میں اس اس کے عقائد اس میں اس کے عقائد اولی میں این اس کے عقائد اورا می ال سب قرآن وصدیث سے کشید کیے میں اورصحابہ کے بارسے میں کسی الی الی اس کے عقائد اورا میال مہیں کسی الی کا دیکھ اس سے دوا بیت کو قبدل مہیں کی تاریخ ان سمے بارسے میں دیتے گئے صدیق نقشوں سمنے متعادم ہوتی مورد دی سے عماد اصد کی نادا منگی کا ایک مبیب یہ مجھی ہے کہ کو نامودود

اس فرق کو طوظ و کھے بیٹے صحائیہ کے بارسے میں تاریخ کی جیرستند روایات پڑتکید کر لیتے ہیں اور
اس میں وہ قرون وسطیٰ کی ان تحقیقات کی طرف کچھ توجہ کرنے کے لیدے تیار نہیں جوعما اس محقیق نے
اس خیرج کویا ہے کے لید است مسلم کو فراہم کی ہیں ، مولانا مودودی سہجھتے ہیں کہ قرول توسطہ
کے دیمحقیق صحائیہ کے دکیل رہے ہیں اور وہ سی اور شبعہ دا ہوں ہیں سے کسی کی وہ برحینا نہیں
جائیے بہی فرقہ بندی ہی مسلما نو ل کے لیدے کوئی کم معیب شبیں رہی ، اب اس تعسری لاہ کے
قائم کرنے سے است کو کیا ہے گا۔ جونوگ سمجھتے ہیں کہ اس راہ کو قائم کید بغیر ہا کستان مائیللمی
قائم کرنے سے است کو کیا ہے گا۔ جونوگ سمجھتے ہیں کہ اس راہ کو قائم کید بغیر ہا کستان مائیللمی
نظام مہمی ہو دینی کی راہ برا نا اقر ممکن ہے تیکین وہ کمبی بددینی کی راہ ندا بیا سکیں

## مردان کوخمس دسینے کی روایت درست نہیں

حزت عثمان کے جب فائح معرصفرت عردین العاص کو افریقہ کی طرف پیش قدمی کے
لیے کہا تد اہنہوں نے دائے دی بھالات ابھی اس طرف بڑھنا مناسب بنیں ہیں ہیں سی کوفتح
کیے جہائے تھے اوران اطراف اوران کے حالات سے بودی طرح واقف تھے سوکسس طرف
بڑھینے کے لیے حضرت عثمان کا بیلے آپ کو کہنا ہی مناسب تھا۔ آپ جب اس کے لیے تیاد
مذہو کے تو آپ نے عبداللہ بن سعدین ابی مرح کواس کہ ی میان کے لیے آبادہ کیا اور
ارنیس انعامی وعدہ دیا کہ وہ ان افریقی ممالک پر فتح یالیس تو انہیں امام کے خمس کا پائچوال
صعددیا جائے گا۔ ہمی سے انہیں کہا اور

فلك معاً افاءا لله على لمسلمان خس المخمس من الغنيمة نغلاً ترجه بوتخفيان اموال سع براشر نقالي مسلما نوس كوغنيمنت لأمايش المام كخس سع يا بخذال محدد يا مبلسك كا.

حضرت عبدالله بن سدران ٢٢ بهجری بي اسس محافير رشری به مبکری سے اوا هه يها الله مبکری سے اوا هه يها مياں کہ ديئے گئے مياں کہ فتح ان کے نفید مندرہ بين حفرت عثمان الله كا كي جيد مروان نے بانچ لا كھ ديناوي

خرید لیا . صنرت عمان کُنے اس کا جمس حسب و عدہ جرمنی ابن ابی مرح کو دے دیا - و وسر سے فرجی سے اسے واپس کرنے کے ایک کیا ۔ فرجی سے اسے واپس کرنے کے ایک کیا ۔ فرجی ایک کرنے اسے واپس کردیا ۔ منہوں نے صالات کی بہتری اسی میں سمجھی اورا سے واپس کردیا ۔

معفرت عفّان نف ابین النامی و عده کوپوراکر نے کے لیے بھراتی رقم است اپنے بال سے اداکی تاہم یہ بات اپنی حبکہ صبیح سے کہ آپ نے دہ خس کفس مرد ان کو مذد یا تحقا اس نے مرت اسے خریدا تحقا، علامدائن خلدون مفر بی (۸۰۸هم) لکھنے ہیں اس

فاشتراه مردان بن الحكم بخس مأمّة الف دينار وديض الناس يقولون اعطاه بمردان ولايصح دا بما عطى ابن الي سرح خس الخس مست

ترجمد اسے مرد ان نے پانچ لاکھ دینادی خریدلیا ابن لوگ کہتے ہی آپ فے یہ فران کو کہتے ہی آپ فے یہ فران کو دینا دی خریدلیا ابنا ہی کہتے ہی آپ فریقہ کی مسس بہتی خستے ہر میں مامقا ،
دیا مقا ،

اب بیهان سوال اُمحقر تابیع که پهرخل فت اور الوکسیت بین کس انتقار فی پر سیکبدیا گیا:-انهر است و فرایته کے مال غنیمت کا پوراخس ( پاپنے لاکھ وینار) مروان کو مجنق درا بته

یہاں تعبق دیا کے الفاظ کتنا گہرا دخم لگار ہے ہیں یہ اس تفصیل کامر قع نہیں جہاں تک اس روایت کے سوالے کا تعلق ہے خلافت وطوکیت ہیں صرف واقدی کی انتقار فی مرمید وعولیٰ کیا گیا ہے ہم کہتے ہیں یہاں واقدی کی بجائے ابن خلد دن کی بات زیادہ لائق اعتما دہسے مولانا مردودی واقدی پر زیادہ اعتماد کریں توبیان کی ابنی لیسندھے۔

مولا نا مود مدی عبدالنر بن معدبن ابی سرح کی فوجی صلاحیت کا ایکار نہیں کہتے انہیں افراقیہ کی اس میں مولان کی مرح میں افراقیہ کی اس ناگرار ہے کہ بدا بن ابی سرح صفرت عمّان کے رضاعی بھائی سے مرد ان کریر رقم دی ہویا ابن ابی سرح کو بید در فول آپ کے درشتہ دار تھے ادر آپ پر اقربا ، لوازی کے الذام سے بیدا ور بیر تبلنے کے لیے کہ آپ کس طرح اپنے عزیز ول

له تاريخ ابن خددن ملد ا موال سه خلافت و موكيت صلا

كرمال تخفية عقر بمولاناكو واقدى كيداس بيان برتكيد كرف كي زياده صرورت محى.

به هیم به که حضرت عمّان صحابه بی می در هی بی بهبت حماس واقع بو محد مقد بخرچ کرنے میں اس خوال میں اس میں اس میں کا منظم رہتے اور مسب صحاب نے بیٹ تبوک کے موقد در پاسس کا حلوہ و دیکھا تھا ہیں اس سے بھی تادیک اکارنہیں کرتی کہ اس بسے اقرباء پرین حرب اسپنے مال سے کرتے ہے مذکہ بیست المال سے اسے ایک مرتبہ اسے اس طرح واضح کیا ، ۔

وأما اعطاءهم قاتى اعطيهم من مالى ولا استحل اموال لمسلمين لنضى ولا لاحدمن الناس ِ له

ترجمہ، ادرمیرائنہیں یہ مال دینا سوبات یہ ہے کہ میں انہیں ایپنے مال سے دیتا ہوں ادر میں بہیت المال کامال اپنے لیے حلال منہیں سمجیتا ادر نداور انگر میں سد کر کر مدر بہت میں ترجیب تاریب

لوگول پي سيصے کسي کو ميں اسس پر نقرف ديتا مول. تاريخ کي اس ستبادت کو تھي چيمپايا سنہيں جا سکتا ،ر

وكان عمَّان مَّد وسَم حاله وادمنه في بن اميّة رسمه

تر تبر بھرت عمّان نے اپنے تمام اموال اور زمین بنی امیر برتیتیم کودی تقیل .
اب اگراس تقیم میں آ ل حکم کو بھی ایک لاکھ مل گیا تویھ مرت عثمان می عطا ان کے اپنے مال سے بھی مبیت المال سے نہیں مدور سے کو آپ پراعتراض کرتے کا تن منہیں ہے۔ الل اگراسی بات کو مہائیوں کی بات سے سنا مبلئے تو یہ پرو مبگیزا ہوگا کہ آپ منہیں ہے۔ الل الک سے یہ اقر بار فوازی کرتے ہے۔ دما ذائش مبیت المال سے یہ اقر بار فوازی کرتے ہے۔

اس سے زیادہ ظالم حکمران کون موسکتاہیے جرمسلالؤں کے بال سے اپنی کنبہ ہروری کرسے ۔

غلل پیرا در بدهی علما، کسس طرح مسلما نون کا مال کھاتے لدیسے تھے کمین یہ بات باور کرنی بہت شکل ہے کہ کوئی مکم ان مسلما نول کے مال اس طرح مہنم کر بائے ۔ قرآن کریم میں ہے ،۔ ان کشیرا من الاحباد والوهبان لیا کلون اموال لذام بالیا طل دریٹ المقربہ ہیں ترجہ بیٹیک بہت مولوی اور پر توگوں کا مال باطل طریقی سے کھام بانے ہیں .

ية الميزاعا، الصفاح من العنا

سلطنتی کفرانی جا دوانی شرکت بین الم سے تہیں الله سے کوئی کا الله الله والی شرکت برائی بوجائی تاریخ اسے فل فت دارندہ کو ارمندائے واشدین میں اسے میں دوفرائت باتی بچرائی بیج بائی تاریخ الله و دوفرائت بات بوائی بوائی بیک کوئی روابیت بوائی نے نیک کوئی سے کہ دار کو مجردی کرے ہرگر پذاری کے لائی تہیں ہوسکتی میں موسکتی ہے ۔ بدگانی کے لیے ولیل ہمیش بی تا جا ہے واقدی جیسے واولوں اورسیا میوں کی روایات سے ہم کسی الیے شخص کی کر دارکم نی تہیں کرسکتے ہوئی زبان سے ہمیشہ مورد مدی رہا داوراس کے منافت پر موریث کی مرکز ب بو باب بذھے۔ بو بین کو بین کا منافت پر موریث کی مرکز ب بو باب بذھے۔ ہم ہم ہن اور باس بات کو بیر دسرائے و سیتے ہیں کرمسلما نوں میں مستندم وجین تو بیشک بہت ایکھے لیکن ناریخ کی کوئی ستند کرتا بنہیں کلی جا سکی جس کا سا وا مواد غلا وا ویوں می محفوظ ہو برس تاریخ کی کوئی ستند کرتا بنہیں کلی جا سکی جس کا سا وا مواد غلا وا ویوں می محفوظ ہو برس تاریخ کی کوئی ستند کرتا ہوں کہ مستند نہ کہیں ۔ اور ستند مؤر مین کی کسی کتا ہ کومستند نہ کہیں ۔ اور ستند مؤر مین کی کسی کتا ہ کومستند نہ کہیں ۔ اور ستند مؤر مین کی کسی کتا ہے کومستند نہ کہیں ۔ اور ستند مؤر مین کی کسی کتا ہو کر مین در ووایات پر این کا سے کومی بنیا درن در کھیں .

| , |   |   |  |
|---|---|---|--|
| • | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | , |  |
|   |   |   |  |
|   |   | ٠ |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

صحاب كرام كرباري تيزه موال بعاريات عقيد كي توكي الحمد لله وسلام على عداد والذبيب اصطفى اما بعد:

باره سرسال سے صحائب کے بارے ہیں دوہی را ہیں جلی آرہی تھیں جو صحائب کے ساتھ جیلے دہ اہل سنّت کہلائے اور حوال کی مخالفت پڑا ترہے وہ شید کے نام سے جانے جلتے رہے ان دونوں کے درمیان بارہ صدیوں میں کوئی تمیری صف بندی نظر نہیں آئی بیاں تک کوئی تھیا ہے کہ اس تمیسری لائن پرا کے کوئی عجا کرچود صویں صدی میں ایک بیچ کی راہ تھی بندا کا شکر ہے کہ اس تمیسری لائن پرا کے کوئی عجا بندی نہیں ہوسکی ،

اسام ایک دین قدیم ہے جو چودہ سوسال سے قائم ہے اوراس کے ساتھ ایک است بچدہ وہ سوسال سے ساتھ ایک است بھر است اس درین بر و تھے گئے۔ انہوں نے اسلام کو اصول اور فروغائی سے میلے: اریخ کے اس سفوی امر تر بھر است اس بر بڑی بے فکری سے میلے: اریخ کے اس سفوی امراز ہوئے۔ دروان میں امراز است اس بر بڑی بے فکری سے میلے: اریخ کے اس سفوی امراز کر است میں امراز است میں امراز است میں امراز است کے دائرہ و است بھی انگر جیات اسلام کی و معت عمل میں ابنی ابنی ترجیات قائم کیں اورائی را بول کو است کے دائرہ و سعت عمل میں ابنی ترجیات میں بڑی عزید دی را مہر ایک مقتدہ کی دائرہ و سعت عمل میں ابنی ستھر تھے دائرہ و سعت عمل میں بیا یا انہوں تھا ذرق عیں مربی میں شامل رہے۔ سواست مام اسپنے اصول و فردع میں دی ابنی میگر پوری طرح طے اور مدون تھا کہ جود موسی صدی اسپنے اختتام کو آئی بہنچی، ابنی میک میں اپنی میگر پوری طرح طے اور مدون تھا کہ جود موسی صدی اسپنے اختتام کو آئی بہنچی،

پودہویں صدی میں صحابہ <sup>ن</sup>کے بارسے میں نیامو قف

سولانامود دوی کی محققین ابل سنت دست کنار دکمتی ان کی درج فیل عبارت یس الاحظه کریں ا

را تضارکیوں نہ کیا میں نے ان برا تفعاد کرنے کی مجائے راہ راست الل افذ سے خود تحیّق کرنے اور اپنی الزا واند رائے فائم کرنے کا داست افزیار کیا اس لیے کہ ان نینول نے اپنی کما ہیں شعیوں کے شدید الزامات اوران کی افراط و تفریط کی رومی تکمی ہی بلہ

چود سویں صدی ہیں مرلا نا مودودی نے صحابر کرام کے بارسے ہیں برانے عقائد اسلام سے انتخاف کی اسے میں برانے عقائد اسلام سے انتخاف جا اور جوعل اوتی فتر سے انتخاف کا در اسلام ان سے صحابہ کی ناجا کر حمایت کی بدگھ نی کی۔ آپ نے اسپنے تبدیلی عقیدہ کے اس موڈ رہاں بہا کا رہے نے اس موڈ رہاں بہا کا رہے نے اور اسلام مارکی ذخیروں کی طرف دجورا کی جو برطرہ کے مجووج و مطرد کراویوں کرشتمل تھے اور اسلام کی تنقیمے یا فقہ کہ تب عقائد براعتماد کھودیا۔ مولانا مودودی ، سبنے تبدیلی عقیدہ کے اس مر ڈ بر کھلے طور پر سواد واعظم ابل سنت اور شیوں سے حدا ایک تیمہ سے موقف پر کھڑ نے نظر آتے ہیں۔

اس کامطلب اس کے سواکیا تھیا جاسکتا سید کریہ است چود ہ سوسال صحابہ کار کے بار سے میں اس کی مطلب اس کے سواکیا تھ بار سے میں محض اند میر سے میں ہجیکو لے کھاتی رہی سید اور است محابہ نکے بار سے میں اس مہرطویل میں کوئی بنیا دیقین حاصل مذہر میائی میہاں تک کرچو دسمویں حدی میں مولانا مودودی کر منیال آیا کہ اسلام کو شنے مرسے سے ایک نیا استنا د مجنشا جائے.

افنوں کرمولانا مودودی نے نہ سوچا کہ غیر تو ہیں ان کی اسس سوچ پر کہیں گی کہ جو توم چودہ سوسال کک محابہ کے بار سے میں کسی صحیح عقید سے پر نہ الا سکی وہ دیگر عقائد اسلامی میں کب کسی روشنی میں مبلی ہوگی ، اپنے ماھنی سے کٹنے کا یہ سہایت تاریک موقف ہے۔ جولوگ ہڑا ، مودودی کی بیروی میں اس ولدل میں کھیجے میلے استے دہے ہی وہ اس تمیسری صف کے لوگ ہیں۔ ابنے مسلمین کی ایری ایک ادر حرکت کو بھی ملاحظ کیے ہے : ،

يود بوي صدى كك امت نازكي اكيه صودت برجيع ندسوسك.

اسلام کی پہنی صدی ہیں امت نماز کی آیک وسیع صورت پرجی ہرمی بھتی بناز کی تمام علی بینات اپنی ہوئی بھی بناز کی تمام علی بینات اپنی بوری وسعت کے ساتھ امت کے زیر عمل بھیں بنا ذکی شکل وصورت ہیں است ہیں کوئی جگڑ امنہ تقارم اص تر ندی کی پہنی جلومیں بناز کی ان تمام صور مسکنہ کی پوری تاریخ مردی سے جھنورا کوئم ہے ابنی نماز ہیں جوج صورتیں اختیار کیں امت نے ان سب کوکسی مذکسی ورجے

سله ترجان القُران ما هستمبر ١٩٢٥ م صفيه

یں باتی دکھا۔ ایکہ محبتدین نے ال سمام طربیہ ائے بنازیس کسی ایک پیس ترجیح بائی اور ایم اربو ایپ ایپ ایپ اس برتیر سو ایپ ایپ اس پرامت پرتیر سو ایپ ایپ اس پرامت پرتیر سو سال گذرہ اور و بنائے اسسام میں نماز کی بد مختلف صورتیں است میں بابر زیر عمل رہیں۔ اور ایک گذرید ان میں سے کسی ایک طربی عمل کو بمی خلاف برنت مذمح جما یہاں تک کرج و مہریں صرفی ایک ایک طربی ایک کرج و مہریں صرفی ایک ایک طربی ایک کرخ میک سروم کی ایک طربی میں مرفع کی اور کہا کہ جس طرح اسلامی میں اور کہا کہ جس طرح اسلامی میں اور کہا کہ جس طرح اسلامی ایک ایک ایک میں اور کہا کہ جس اور اور کمال میران ایک ایک اور اور کمال میران جا ہے۔ اب اختلاف اس میں مرمین کی برائے اختلاف اس میں افراد اختلاف اس میں اختلاف اس میں اور کمال میران کی افراد اور کہا کہ اور اور کمال میران کی ایک ایک ایک ایک ایک اور اور کمال میران کی اس اور کمال میران کی اس اور کمال میران کی اور اور کمال میران کی اس اور اور کمال کر ایک کی اور اور کمال میران کی ایک ایک اور اور کمال کر ایک کی اور اور کمال میران کی اور اور کمال کر ایک کی اور اور کمال کر ایک کی کر اور اور کمال میران کی ایک کا نظر می اختیاد کر ایک کی کر اور کمال کی کر ایک کر کر ایک کر ایک کر ایک کر کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر

### عهدصحابه وميل متت كسى ايك طريقة نماز يربند مذكلتي

الماده) كه الفاظ مي صحاب كرام ملى ومعست عمل كوط حظه فرا يس ، ي

فان السلف نعلوا هذا وهذا وكأن كلا الععلين مشهورًا بينهم كاتوا

ما ع تر ندی کے مطابع سے بت میں است قرون اولی بر کسی ایک طریق مماند پر بهذی صحاب میں مصور کے متام طریق ہائے مناز پوری وسعت عمل سے مبادی عقد جامع تر فدی کی مبلدا ول کی فہرست بر نظر کرنے سے فارئین کو کسی وسعت عمل کی محنقف صور تیں منایاں طور پر طبی گی ۔ امام تر فدی ممانوق الحسوة و وای معضه مدان بیضه ما دای بعضه مدان بیضه معافوق الحسوة و وای معضه مدان بیضه ما تحت الحسوة و حکل خلا واسع عندهم بله تحت الحسوة و حکل خلا واسع عندهم بله ترجم وان قرون طریق میں اہم کی یہ داتے رہی کر ممانوی طریق ناف کے اور پر با پر سے اور نوش و مسر سے انکر اس بات پر بی کر ممانوی این و دونوں وائق ناف کے اور نوش و مسر سے انکر اس بات پر بی کر ممانوی این و میں ورنوں وائق ناف کے اور نوش و مسر سے انکر اس بات پر بی کر ممان کی این اسے اعمال میں صحیح مر قف و مدون میں ہے ۔

سيدن على لجنازة بقرأة وبغير قرأة كما يصلون تارة بالجهر له مامع تر مُرى مِلدا مكا بالبسملة وتادة ببنيرجه وتادة باستغتاح وتادة بغيراستفتاح وتارة برفع اليدين في المواطن الثلثة وتادة بغيرد فع .... كل هذا تما بت عن المسحابة. ك

ترجمه. پیپ لوگ د و نول طرانتیول برعمل کمتے دہیں ا در د و نول جانتوں میں رونوں طرح کےعمل مورف محقے نماز حبّازہ میں قرآت کرنے والمص كمي تنف اور قرأت كے بغیرجنازہ بڑھنے والے بھی تھے مسلے تھ بمازيس وه بسمالله مالجبر رثيصته اوركهي أمستركهي سجانك اللبمرثيطية اورکھی (اس کے بغیر قرأت رشروع کر کیتے) نہ پڑھتے اسی طرح مواطن میں دایتدار میں رکوع ملتے وقت ادر رکوع سے اعضے وقت )کھوانع يدين كريته اوركبجي عرف مثروع بيس مي لأنقر المفات تقه.

اس كه دود تمي امت بيرميي وسوت عمل دسي.

نربهوس صدى ميرت ينتم محدرن عبداله وإب بخدى تهجى اسى نظرتيه وسعت عمل ريكاربند

ہم فردعی مسابل میں امام احدین منبل کے طریقہ پریس حو سکھ اسمدار بعیکاطریقہ غبط بعداس کی بم ان کے کسی مقاربرا کارنہیں کرتے ... بم ارگوں كرمجيد دكرت بن كه وه جارا مامول ميس سي كسي ايك كي تقليدكرس. عله کمی ایک طربقہ تریم ل کرتے مہدے یہ مغرامت دومرسے نعبی مسالک غفه بيارول فقهول بين سيكسى كووه خلان بسنت ندكت مُفق.

چرد ہوس صدی میں ایک نیا فرقد غیر مقلدین کے نام سے اتھا۔ اسے لا مذہب بھی

كمتيم بريكس ليدكريه غامهب اداجه مي سدكسي كيد غرلب كديا بند منهي مي . ديمية و کھتے انہوں نے فروعی اختلات کے امتیاز کے لیے کئی مسجدیں بنا ڈالیں اُ در فرقد وارائد مهاجد سیسے امست فردعی ایختلافات میں پھی ان کے م تقول بُری طرح بیٹ گئی سیے ان کی مسجد دن پرمسجدا بلحد میٹ کے بور دیکئے ہوئے میں اور لوگ منہیں جاتھے کہ مدیثوں کے

ك رب المرسّنة الجمعة لابن شمية ما خوذ إز اللفعات لرفع الاختلات منا مطبوعه ١٩١٠م كه مولفات استييخ جلدا صنه ترجرا زمولانا محداسكا لغزنوى طبع ٢٤ ١٩ عر اخلاف میں بدلفظ مسجدا مجد دیث کیامعنی دیتا ہے۔ اس سے عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کھیدا بیسے مسلمان تھی ہوں گئے جوحد دیث کوئنہیں مانتے اور یہ کر حجیت حد دیث مسلمالوں میں ایک خیلائی مسئلہ ہے۔ اسی موچ نے اسکے منکرین حدمیث کو حکم دی ہے۔

وحب س بہت کے بیدامت بچدہ سوسال عبر مراک اس کے سواکیا ہے کہ بدامت بچدہ سوسال عبر مراک ان دونئی صدا دل کا حاصل اس کے سواکیا ہے کہ بدامت بچدہ سوسال کا ناصوعبر رکز نے کے بعد بھی انھی تک مذہب کرام کے بار سے بین کوئی واضح موقف نمنیا کے مرافی مذفر وعی اختا ان میں وہ ایک امت بہو کر سے انسوس کہ یہ کوتا ہ نظر عالم بوری اسک کوئی است کر ایک دوسر سے کو برداشت کر سے کا کوئی سائبان مہیا مذکر سکے سے

اجتباد عالمال كوما ونظر اعتدار رفتكال محفوظ تر

# محابع ادرائمہ کے ا<del>پنے اپنے منصب ہی</del>ں

ائر نقر دوریت اس است کی علی شخصیتین بین انکین صحابر کام مجاری دین شخصیتین بین انکین صحابر کام مجاری دین شخصیتی بین ان سے عنر میا بندار سوکرم ان کے درایت کردہ دین پر مرگز نہیں جل سکتے ، ان کے خلا جب بہتے سے ایک جماعت مربو دہ ہے تو اب کسی نیسری صف کا قیام کن لوگوں سے بہا جب بہتے سے ایک جماعت انہی لوگوں سے بہنے گی ہو بہتے اہل منت بین شامل تھے دو بہائے گا ؟ یہ بینی رکی صف انہی لوگوں سے بہنے گی ہو بہتے اہل منت بین شامل تھے دو بہائے گا ؟ یہ بینی رکی کو دہ کا قیام ہے رسویہ اسلامی المتادی مرکز کوئی دا ہ منہیں ہے ۔ ایک شکاراہ کی ابتداری ہے .

#### معائة كے بارے يں اس تيرے گردہ كے عقائد

خلفاه راشدین کوخلیغه تو ما نا مبائے کیکن انہیل بینے طراق کارگردگی میں را شدرند ما نا حبا کے صحاً کبامت کو میجام تنقید کی اجازے ہی حبائے ربیعتیدہ آپ کومولانا مودودی کی ان می آل میں کھلے طور پر ملے کا آپ کھتے ہیں ،۔

تطی نظر است که مولانای تاریخ دانی بها محل بجشد بند بدات که ططور برمولیم به بی به که مورد برمولیم به به بی بی ب کر صنوب عثمان کے خلاف عبدالشرب سبا کوئی سازش کا حال ندبن را مقا پر صفرت عثمان کی معاذالله به این کنید بردری کمقی جس کی بنا پروه مرد طعن بیند اورا مانت فارکھنے این کمنی بی بی می میکھنے بی ا۔

له خلانت وموليت صلاا كه الينا تك دستور جاعت كمسلامي بإكتال

# مولانامودودي كى غيرجا نبدار بنينے كى كوشش

بنرجا بندار رسنے کی یہ نئی صدا ایک نے اسلام کا پتہ وسے رہی ہے جواسلام کی چودہ صدی میں بہتے جواسلام کی چودہ مدی میں بہتے کہ مس جانا نہ جاسکا بخوبک عمدانسربن مبا اور بخوبک وکا لت صحابہ دو نوں ایک بر رسرے کے متوازی جلتی رہیں ۔ بہان مک کم جو د مہوسی صدی میں ایک نئے فرقے کا آغاز کیا جائے ۔ بر ودی کا بہان کہ کہ ایل کہ اہل کہ ایم ایک نئے فرقے کا آغاز کیا جائے ۔ بر ودی ما حب اس کی کو کشش میں کہاں کہ کا میاب ہوئے میں اسس کا جواب ہو ہے ہو اور کی کو کشش میں کہاں کہ کا میاب ہوئے میں اسس کا جواب ہو ہے ہو اور کی کو کشش میں باکستان کے اس موقف میں سلے کا کہ جاعت اسلامی ہرگزاس فکری ترجان نہیں جومود دوی صاحب لے این کتاب خلافت و ملوکیت ہیں بیٹی اسلامی ہرگزاس فکری ترجان نہیں جومود دوی صاحب لے این کتاب خلافت و ملوکیت ہیں بیٹی اسلامی ہرگزاس فکری ترجان نہیں جومود دوی صاحب لے این کتاب خلافت و ملوکیت ہیں بیٹی مردود تی سے کیا ہے۔ اگریہ جو بہت توجاء سے اسلامی اس نئے اسلام صرفی میں بیٹ نومسلم میں نے سے کیا ہے۔

# يان إملام سيخلنا اورايك نية كسلام بين إن

مولانا مود دوی اس اسلام سے بوسلمانوں میں بطور میرات عملا ارام سے کھلے طور میرات کیتے ہیں ،۔ طور رشکتے ہوتے کہتے ہیں ،۔

ابن واقی مدیک میں کہ سکتا ہوں کہ اسلام کوحب صورت برمیں نے اپنے کر دوبیش کی سلم سرسائٹی میں با یا مرسے لیے اس میں کوئی کشش نہ متی شقید و تعقیق کی صلاحیت بیدا ہونے کے بعد بہلاکام جدمیں نے کیا دہ بینی کفتا کہ اس بے روح ندہمیت کا قلادہ ابنی گرون سے آثار کچینکا ہو محصے میرات میں ملی عتی آگر اسلام صرف اس ندمهب کا نام ہوتا جو اس وقت مسلما لوں میں یا یا عبارا سے توشا یدمیں مجھی آتے طحد دن اور لا فرمیوں میں جا طلا ہوتا ۔ اللہ آتے طحد دن اور لا فرمیوں میں جا طلا ہوتا ۔ اللہ

مولانا مودودی نے بھر قرائن کریم اور سیرت محری کے مطالعہ سے ایک اور اسلام دریا دنت کیار ہم جب این ہم ایک کومسریان کہتے ہیں تویہ اس ہسلام کی نسبت

مله مهان اورموج ده سياسي كشمكش معدسوم مدها

سے سنیں جومسلانوں میں ہو وہ سدسال سے چلا آنہ ما ہجے۔ مبلکہ وہ ایک نیا اسلام ہے۔ مرالا نا مودودی کے یہ الفاظ ان کے برا نے اسلام سے نکلنے اورایک نئے اسلام میں اسنے کی ایک تاریخی مثبادت میں مولانا لکھتے ہیں ،-

ن ہو ہے۔ اس الحاد کی راہ پر مانے یاکسی دور سے جماعی سلک حرب پر نے محصے اس الحاد کی راہ پر مانے یاکسی دور سے جماعی سلک سر قبد آل در از سر لومسلمان بنایا وہ قرآن ادر سر تر مسلم سال بنایا وہ قرآن ادر سر تر محدی کامطا لعدی تنا ... بس در حقیقت میں ایک لومسلم سوں لے

مید اسلام کو تھیدار نے اور نئے اسلام میں آنے کے درمیان مولا ناکتناع میں میں آنے کے درمیان مولا ناکتناع میں مرتدر سے آپ کی متحدر است سے ہم اس کی صبحے مدت معلام تہدی یا تے علما راسلام کواگر قبول نہیں کریائے تو اس کی دجو اس کے سواا ورکھ

مرودو کی جے اس معظم اسلام کو تبول کرنا ممکن مذعقا برحرن ایک ہی و ماغ مذعقی کرنان سے لیے اس نئے اسلام کو تبول کرنا ممکن مذعقا برحرن ایک ہی و ماغ کی تغییل و تنقید کا حاصل مواور اس میں اس سمینے اسلام سے نکلما ضرور کی موجواب سک

مس نوں میں ایک مرانے وین کے طور پر جیان روا سے مولانا مودودی کی اس مات کو جناب غلام احد مرد دیز کے سوآکسی نے قبول مذکیا مشر پر ویزنے اپنے پر جیر کا نا م طلوع

س لام رکھا۔ اس بین نجی بہی بات لیٹی بھی کریا نا اسلام غرویب بہو بچکا اپنی موست آپ مرکیکا اب میں ا<u>سے بئے مر</u>سے مسل طلاع کر روا بہوں

صابیم کی لائن سے تکلفے کے بعد مرلانا مودودی کے لیے ضروری سیو کیا کہ وہ سرے سے کعب کو بھی مرکز اسلام مذما نیں . سے کعب کو بھی مرکز اسلام مذما نیں .

# كعبه كى برمادى كا ايمان سوز عقيده

ملمان چوده سدسال سداس عقیده براز سب مفتے کرحنوراکرم ملی علیہ وسلم کے عہدمعا دہت میں حق اس طرح کو و مدمینہ میں ایا کہ اب و ہاں قیامست مک ماطل کا فیفنہ مذہبر سکے گا۔ قرآن کریم میں ہے :-

قبفندند ہو سکے گا۔ فرآن کریم ہیں ہے:-جاءالحق وزھت الباطل ان الباطل کان ذھرقًا۔ ( ﷺ بنی اسراکی) گرمولانامود ودلی و بال بھی کسس سمید اسلام کے و بال سے کلیڈ ملنے کا عقید ہ ر کھتے ہیں برانے اسلام کے حامی رہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب بھی کھیمشرفررتجلیات الہید مہرہ ریز ہیں ا مرقیامت کے قریب حب و حال نکلے گاتو وط ل مکہ مکرمہ ا در مدینہ منورہ میں داخل ندم و سکے گا، فرشت اس کا منہ کسی و و مری طرف بھیرویں گے ، اس ہرچین کے قیامت مک کفرسے محفوظ رہنے کی خرسے جب مک کعبہ قائم ہے اس وقت مک کرہ ذمین ریالشان رہیں گے ،۔

جمل الله الكعبة البيت الحوام فتبامًا للناس. رك المائده ١٩٠ .

گرمولانا مودودی کاعقیده بید که و بال اب کیم بھی نہیں و بال کے سب علمار پنڈت اور مہنت میں جولوگ مج برجاتے ہیں وہ اپناایمان تک کھواتے ہیں مولانا مودوی عقیدہ رکھتے ہیں کہ و بال اب کیم نہیں آپ ۱۹۳۸ء تک مربال کے لیے سلام کا لقشہ اس طرح بیش کہتے ہیں :۔

وہاں کی تھی نہیں مرتبائے دراز سے وب میں جہالت ہر دران یاری ہے عیاسیوں کے دورسے لے کرعتا بنوں کے دور تک ہر ر ملنیں کے باد شاہ اپنی سیاسی افراض کی خاطر عرب کو تر فی دسینے کی مجائے صدیوں سے میریم گرانے کی کوشسش کرتے دہیے۔ ملہ

مولانانے بارہ سوسال کے بسلام کو اب اس گڑھے میں لا بھید کا سے جہائے ہد ماہلیت میں الن انبیت سسکیاں نے رہی تھی۔ آپ تکھتے ہیں :-

وه سرزمین جہاں سے کہی اسلام کا در تمام عالم میں بھیلا مقالہ ج اسی
جا بلیت کے قریب بہنچ گئی ہے جب یں وہ اسلام سے پہلے تھتی اب نہ
و بال اسلام کا علم ہے نہ اسلامی اخلاق ہیں نہ اسلامی زندگی ہے ....
برطرف جہالت کمندگی جمع ہے جائی۔ د نیا پرستی ۔ بداخلاتی ، بدا تنالی یہ
ادرعام با شند وں کی مبرطرح کری موئی حالت نظر استی ہے ... اپنی
پرائی مہت گری جو حضرت الراہیم اور اسمائیل علیہ السلام کے بعد منابیت
کے د ماد میں کعب پرسلط ہوگئی تھتی اور جھے دسول الندھ تی المنظید ملم
نے اکو ختم کیا تھنا اب تھے نادہ ہوگئی سے جوم کعبہ کے منتظم تھراسی طرح

ك خلبات ص

مہنت بن کر بیٹید گئے . . . بر بنارس ا در مرد دار کے بیٹڈ توں کی سی صا اس دین کے نام مہناد مندمت گذاروں ا در مرکز می عبادت گا ہ کے مجادروں نے کر رکھی ہیے . راہ

مولانا موودوی کیوں اسپیٹ ایپ کو نومسلم کہہ رسپے ہیں کسس بیے کہ ان کے نزدیک یہ نام مہنا ڈسلمان حن میں وہ معودی فرمانروا مک عبدالغربیہ رحمتہ النوعلیہ کو کھی ہے کہئے ہیں اپنی عیر کوسلامی وندگی کے باعث معنب اسلام سے نکلے میوئے میں یمولاناکی دعوت پراس میا ہے اسلام سے نکلا میرخص نومسلم شمار میوگا۔

یعقید اصل میں خارجیوں کا عقا بوگن و کیے و کمر کیب کو کا فرسمجھتے ہیں ۔۔ با دجود و سائل رکھنے کے جزلوگ جج نہیں کرتے وہ جمیع علمائے اسلام کے ہاں گنہگار عشہرتے ہیں. مگروہ کا فرنہیں ان کے ہاں گنا و کبیرہ کا مرکب کافر نہیں ہوتا ، مگر مولانا مود و دلی تکھتے ہیں ، ۔

وه لوگ جن کوعمر بھر کھی خیال نہیں آنا کہ جج بھی کوئی فرض ان کے

ذمہ ہے۔ دنیا عبر کے سفر کرتے میں کو بورپ کو آتے جائے جاز

کے ساصل سے مجی گر رہائے ہیں جہاں سے مکھر دن جند گھنٹوں کی

مسافت پر ہے اور بھیر بھی جج کا اداوہ کا ان کے دل میں نہیں گرزوا

دہ قطعًا مسلمان منہیں ہیں جمبوٹ کہنے میں اگروہ اسپنے آپ کو سلمان

موان مردودی کے اس خارجی عقبدہ کی نہ صرف علما رپاک و مہند نے مخالفت

موان مردودی کے اس خلط عقبدہ کی نہ صرف علما رپاک و مہند نے مخالفت

کی بھر علما، عرب نے بھی ان کے اس خلط عقبدہ کی نیر رسی نشان دہی کی افوان السلمان عندان طاح فید میں کا یہ عندان طاح فید میں کی در می نشان دہی کی فہرست کا یہ عندان طاح فید میں دعاۃ لا فقناۃ کی فہرست کا یہ عندان طاح فید میں دعاۃ لا فقناۃ کی فہرست کا یہ عندان طاح فید میں دعاۃ لا فقناۃ کی فہرست کا یہ عندان طاح فید میں د

اعتراض على بعض أراء المودودى . بطلان القول بعدم الحكم باسلام من نطق بالشهادتين في هذا الزمان إذا جمل مفهوما - الكبائرو الكفر.

اله المِنَّا مَنَّا ٣ وَصُرَّا مِنْ المِنَّا مِنْ الْمِنَّا مِنْ الْمِنَّا مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم

ميعراس سرخي كي سخت لكيفتي الم

حكم الناطق بالشهاد تين رج كمريط اس كانترى مكم كيليم، وحكم الناطق بالشهادتي ان لااله الاالله وان محمد رسول لله ان تعتبره مسلما تجرى عليه احكام المسلمين وليس لئاان بنعث في هدى صدف سنهادته اذ ان ذلك متعلق بما استشعره و استيقنه بقلبه وهوا مر لاسبيل لنا النكشف عند والتنبت هنه ولكن ذلك من شان الذهب يعلم الستروا حنى فن استيقن قلبه ما نطق به لسانه كان عند الله مسلمًا مومنًا و نفعه ما تلقظ ملسانه. له

ترجمه مودودی صاحب کی بعض قابل اعتراص از مثلاً یدکد اقرار شهادین کرنے مالے گنه کا دکا شرعا کیا حکم سبے ہ

الاالله الاالله محمد رسول الله كى ودستها ديس وسيف ول كومهم مسلمان محبي كا وراسس برسلما لول وال الحام مي مارى كي مايس كابي كالحوج اور اس كا سيارت كى سيائى كا كوه مايس كي بنجي أكام مي اس كى شبادت كى سيائى كا كوه الكائي كيو بحد الس في مي اور اس كا ليين ول سے كيا موليہ اور اس كا ليين ول سے كيا موليہ اس كى شان بنج اس كوئى وا و منهيں يہ جاننا تو اسى كى شان بنج بوستر اور خنى چيز كو جانتا ہے بروج شخص اليف ول ميں اس چيز رئينين موسلم اور مومن شمار مرد كا اور حجر بات كسس فى دوبان سے كي سور سے وال و مسلم اور مومن شمار مرد كا اور حجر بات كسس فى دوبان سے كہي سے اس براسے فائدہ سے كا،

عيرا كرجاكر لكفيني -

ثم نقول للنصد دهب الى عدم الحكوباسلام من نطق بالشهادين فى وقلنا الحاضر بزعم ان معناها الذى كان شاقعًا وقت البغتة قد تبدل و تعالى دام يعدم فهومًا على حقيقت فقول له إنا قد اسقطنا حيتك فعا اسلفناه، كله ترجمر بیجرہم اسے (مولانا مودوری کو )جراس ہمارے دور میں ہیں اقرار تہا آئین کرنے دالے کومسلمان رجانے کسس خیال سے کدان دو شہاد توں (لا اللہ الآل الله اور مرحد مدرسول اللہ) کامفہوم جرحفوراکوم ملی الشرعلیہ وطم کے دور میں مخالب مدل گیاسیے اور اسے اس کی تعقیقت پرمحمول نہ کرنے ہم کہیں گے کہم اسینے وکر کردہ ولا اللہ میں مہاری لیمیل ساقط کرائے ہیں. اخراد المسلمان کو مشیخ لوٹ اور کھا ہے اس کے اور مدان المدرد کی سیانا،

اخوان المسلمون کے بیٹنے اپھینی نے جس کھلے بیرائے ہیں مولانا مود ودی کے خلائقید کی نشاندہی کی ہے ہم اس بیاس کے سواکیا کہہ سکتے ہیں .

عه معی لاکھ یہ مجاری ہے گراہی تیری

یہ خارجی عقیدہ کر مترکب کہاڑ کا فرسیے مدت سے تاریخ کے پُردوں میں سویا ہوا مقا بمولانا مودودی نے اسے تھےرسے بچا دیا ا مرشنی شیعہدد لائنوں سے جدا ایک تمیری لائن بحيرسے كھڑى كى تاريخ اسلام بيں بہلا تاريخى فتنه آيى لۇگ تھے بھزت عبالاندى بار النهي شرارطن الدكيف عقد بيها يه حضرت عمّان الكي فراف أعظم عيرامهول في تصربت علی منز اور حضرت معاوییٌ کے خلاف موریته بندی کی بیدوهویں صدی میجری کے اخیر مِن كَنْهِ كَارْسَلَمَا لُولَ كُوكًا فر عظهرايا . است بيهن كي دوج عندل مِن أيك تعيسرك محدوه كا اها فد كبين ياس براف خارجي كروه كي نشأة جديد كبين يه اب كي ايني صوا بديد بي إس بات میں کوئی مشدر نہیں کدمولانا مودودی برانے اسلام سے کل کراسینے بیرو کو ایک ایک سنعُ اسلام بيسل است عقر اسين البياك كلط بندول أومسلم كيت عقد اوران كالمسلام واقعی ایک نیا اسلام تھا۔ قامنی حمین الحرص بنے انہیں مودودی مرتب کے اسپنے ذاتی خیالات کہر کرجاعت اسلامی کوان سے نکالنے کی واقعی ایک مفید کوسسش کی ہے۔ لیکن جاعب اسلامی کے دستوریس بر برد معسے کہ استفریت کے سواہم کسی کو تنظید سے بالانہیں جائتے ، اہل سنست عمیدہ تحفظ ناموس صحابہ میں اس کے لیے کوئی رم گوشہ نہیں

والشراعلم وعلمه انتم داحکم بچرصحابه کرائم پرایسے سوالول سے تنقید کر ناحن کے بیچیے شیعہ میا خارجی را دلیل کی ایک دسیع قطار نظراتی موامل علم کے جال مرگز کسی پذیرانی کے لائی تنہیں۔

#### حنرت طلحه وزبيريفني الشرعنها

ید در نون مغرات گرخلیفردا خدمخوت علی مراحنی می ابنیں جرا دی گئی بیت کے خلاف
عقد ادرجا بہتے عظے کہ آپ ایک با اختیار خلیفہ بول بتا ہم یہ حقیقت ہے کہ قائلین عمّان جو
صفرت ملی سنک اردگر و تھا گئے تھے ادر ابنیں تہا دو سرے محاب سے طف نہ دیتے تھے
ابنہ ں نے صفرت ام المو منین و کی اصلاح حال کے لیے بعرہ آنے کی کوششش کو بھی بنگام کے
بنگر جمل میں بدل دیا تو یہ در نون حفرات حفرت طور نہ وزیر درمرمیدان اس حبک سے کن وکش
مو گئے ادران کا امنوی عمل خلیف کو اخت من موافقت ندر ج

یہ ایماکیوں موا ؟ یہ اس لیے کر حضور کی ان صفرات کے عشر صبیثرہ میں مونے کی بشار میرمتر لال رہے اور کونی مومن ان کے عبنی مو نے میں کسی ترود کوراً ہونہ فیف سکے ، اسٹ

# اہل منت خارجی عقائد سے ہمینڈ کنارہ کن رہے

الم سنت صحار بن كى سرخطا اور على بدان كى تديد يا ان كى نيكيول كى كثرت كاميدواد ريجادد انهول في سميشه انهيس ان كى خطاء ك ادر علطيول كوان كدوسر عصالح المال كه بالمقابل منت يا نيكيول مي الكنة وكيما. وه قرآن كريم كى اس غير تزلزل بشاست كميميشه منتقد دسيعه.

ان المسئات يد هبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. (ب مود ١١١) تجرد بي شك ديكيال غلطيول كو مهيئة بهاك جاتى بي سمجن والول كعليه د كر بفسون سعد

ان کے خلاف خوار نے ہمیشہ کسس نظریہ کے دائی رہیے کہ گن و کبیرہ کا مرکب ہمیشہ کا فر ہوجا کا ہے اور مو قد منبی دیا جا سکن جو بنی کسی صحابی سے کوئی رڑی خلطی صا در ہوئی اسس کے ماعقہ ہی وہ کا فر ہوگیا اور اب وہ کسی درگزر کے لائن تنہیں رہا ، اثنا عشری گردہ بھی اس باب بی خارجی عقیدے کا معتقد رہا ہیے وہ بھی کسی صحابی کی کوئی بڑی خلطی بجر ایس تو وہ \* فرا اسے دارُہُ ایمان سَنے محکال وسیقے ہیں اور بھیر حب وہ مومن ندر م تو اسے کسی طرح خلافت اوراً ما

حضرت علی الرقتی از خرب اعلان کیا کہ میں اپنی فات میں خلاسے بالا انہیں ہیں معدم انہیں تو خارجی آپ بر برسس بڑے اور انہی برخال کہ آپ اب موس نہیں دسیعے اور آپ کو خلیفہ بھی تسلیم اپنی کیا جاسکتا۔ ابل سفت کے زدیک کی عمالی سے کوئی بڑی خطا بھی برزد سوتو ہ ہ قوب کی راہ سے یا نیکیوں کا بیڈ احجمک جانے کی راہ سے اس خلاکے مشت یا و صلفہ کے امید وارد ہے ہیں اور خطا ہر ہے کہ حضر راکرم نے بین صحابہ اکے جنتی ہونے کی بشارت دی ان کے وہ گنا ہ لینیا وطل کے در کے میں ان کے وہ گنا ہ لینیا وطل کے رہے ہیں اور وہ کسی طرح علوانہیں ہو پائی ۔

کور ہے بینی نے سرائیں بات اوائت ربانی کے مخت کی اور وہ کسی طرح علوانہیں ہو پائی ۔

سرکسی صحابی کے کسی گنا ہ سے مذال کے ایمان کی نفی ہو تی ہے اور مذکسی ایسے عمل سے وہ خلافت کی اطبیت سے انگل مالی کو جانے والا حرف الدر در الوزت سے کسی کو حق نہیں بہتیا کہ ان کے نیک اعمال کو محف اور خواسے اخلاص سے خالی کر ہے۔

ان کے حق میں یہ ایک بہت الم الی کو محف اور سے نفون سے اخلاص سے خالی کر ہے۔

ان کے حق میں یہ ایک بہت الم بی حبادت ہے۔

# مضرت على ره المناه المناب خلافت

الممدلله وسلام على عبادة الذين اصطفى المابعد:

یں تد صنرت علی سرائتی کا انتخاب صنرت عرب کی نامزد کرد محلس شوری میں بہت بہلے سے
ہو حکا تھا تاہم عمل آب، حضرت عثمان غنی کی شہادت سے لعد سرری رائے خلافت ہوئے آب کا یہ
انتخاب کس طرع عمل میں آبیا اسس کے لیے ان حالات کا جاننا ضروری سیے جن میں آپ کے سپر دیہ
ذمر داری کی گئی اور آآب کو میہ لو تھے اگھالے کے لیے جیورکیا گیا تھا .

حفرت عمر نے اسے دقت کے پر بزرگ ترین صحابہ کو خلادت کے نوشخبری دے مجے تھے۔ ا مبر و میں سے تھے جن میں سے ایک ایک کو صوت خاتم البندین جنت کی نوشخبری دے مجے تھے۔ ا حزت حتمان غی رشنی بر حفرت علی ایک بر صورت طالح اللہ بر مصرت زمیر اللہ میں محرت سعد بن ابی دفاعی اللہ بر حضر عبدالرجمان بن عوف ۔ ان چیر صوات نے اسپنے میں سے دور نے دگوں کو اسکے کیا کہ ان دو میں سے حب کو جا ہو جی نور ار حضرت عثمان بر بر حضرت علی اس دور میں بھر صورت منتمان خلیع المان بھینے گئے ال بدر تصورت علی میں بہترین امست تھے ادراس کا اس دور کے رسب سمالوں کو علم تھا حرف بھیت باقی تھی اس کے لیے مزید کسی مشورہ کی طرورت ند تھی جب حضرت عثمان شہیں تو اسپ کے سوا اور کون اس منصب کے لاکن موسک ایسے ۔ یہ نیسلہ تو تیسری خلافت کے نشر درع میں بوگیا تھا ۔

"ایم حزت علی ان عالمات کو خوب جانتے تھے جن میں خلیفر را تد محفرت عمّان کو حقوید کیاگیا آہی کے خواب ملے کی زدیمی تھے ادر بہت گمان ہو سکتا تھا کا اب کیا گا آہی کے خواب کی ددیمی تھے ادر بہت گمان ہو سکتا تھا کا اب لیادت پُررے عالم کو ابنی لیدیا میں لیے لیے ادر اس سے بیرونی ممالک ناجاز فائدہ اٹھا کی اس بنیادت کے جھے ایک میرودی عوالد برب سبا کام کر رام تھا ادر میرود ندجا ہتے تھے کہ سلمان سکا میں میرو کی میں باری دنیا ہو تھے کہ سلمان سے بس طرح ترب میں میلی آتر ہی ہے بس طرح ترب میں میلی آتر ہی ہے بس طرح ترب میں میں میلی آتر ہی ہے بس طرح ترب کے در سمان کی رسمان سے اس طرح ترب سے اس طرح ترب میں میلی اس کے میں میلی کے در سے اس طرح ترب سے اس طرح ترب سے اس کی در سال کی دستان سے اس کی در سال کی در سال کا میں کی در سال کیا کہ کو در سال کی در

ر المان المان المان المان المان المان المان المان المان المرائبي كرفاركي كلى وران سيقساص باغيول كالمروز المران في ملدى سع صرت على الأحجد مدينه ممؤره مي موجود تقد البين كلير مع يس مع ليا ادر مويت كرف إن كاطرت بالخدار ها معارت على المران سع البينة بالمقول كوسميط ليا - آب بعت لین کون میں منتقد آپ جا ہت تھے کوان بنگای حالات میں آنا بڑا فیصلائی ا حائے۔ وہ لوگ آب کے واقع کو اپنی طون کھینچتے ہے کہ آب ہم سے بعیت لیں اور آپ اپنا واقع ہجھے کھینچتے میں آپ کی خلافت کا اندہ سیاں مک کہ امی میں بنگامی صورت میں آپ کی خلافت کا اندہ سال کر دیا گیا ۔ اسی صورتِ حال نے آئندہ ساریخ میں ایک ستقل اصطلاح کو وجود و با ۔ یکٹ کمٹ کی اصطلاح ہے کہ ایک طرف واقع کھنچا مار واسے میں ایک میں ایس ہے ۔ حب کوئی فیصل ندم و بائے تو اسے کمٹ کمٹ کی حالت کہتے میں ، حضرت ملی اسے میں کی حالت کہتے میں ، حضرت ملی اس میں درت حال کو اس طرے بیال کرتے میں ، ۔

نامتلَّترالي امْبال النعود المطاطِل على اولادها تقولون البيعة قبضت يدى فبسطمَوها ونازعتكم يدى فيذ مِمْوها سلّه

ترجم بم مرى طرف اس طرع اتر مس طرع بناه ليف والد بم بيت كرف كو كتدر مع ميس ف ابنا والقدر وكالم تم ف اسعابي طرف يكنيا بي ابنه القد كوتم سع كميني را ورقم لسع ابني طرف كيني ترجع

والله ما كانت لى في الخلافة رغبته ولا في الولاية اربة ولكنكو يوتمو الهما وحملتمو في عليها . عه

ترجد يجدد مجع خلافت كى طرف كوئى رغبت مدتحق در مجعد والى بنف كى حاجت يحقى م المحت محمق مرابع المحتم الله المحتم الله المحتم المحمد المح

انى لم اردالناس عقى ارادرى ولم ابايد له عرحتى مايعونى يله

ان سب مطبات کا حاصل یہ ہے کہ میں یہ خلافت کی ذمہ داری لیسے کو تیار نہ نمتا تم نے در دستی محجہ اسکے کیا ادراب جم مجمی میراسامقہ نہیں دیسے سیمے ۔

ربرد کی جدات یا در دست کی اطراف میں جب حدات ملی کی خلافت کی خبر بہنچی وہ اوگ بہنے کا کمر ملی کو حزت عثمان کے بدربہترین است سمجھتے تھے وہ آئے اور امنہوں لے بھی حفرت علی من کی بدیت کی اب حزت ملی نے اپنے واقعہ کو بھیے نہ کیا یہاں مک کہ مب مہا جرین والفدانے جواس وقت مدید میں مرجود تھے امنہوں نے حضرت علی کو فلیفرا خدجہا رم مان لیا اصطرح اسب کا

له بنج البلاظ مبدام ملاك ك اينا مداك مله اينا مراك

انتخاب عمل میں اسمار اس وقت تمام قفرواسلامی میں سے کہیں اس کا انکار در کیا گیا . شام میں مجمی انکاراس وقت ہوا جب اسپ نے گورز تبدیل کید بھرتھی صنرت مساویہ نے مرت اسپھے گورز ہوج کی میڈیت باتی رکھی متبادل خلافت کا اعلان نزگیا .

اس صورت حال سعرت جیتا ہے کہ تعزت علی نمی کل طاحت آپ کی بینغت فی الاسلام اور انہاں کی بینغت فی الاسلام اور انہا کے بینغت فی الاسلام اور انہاں کی بین سے اور آئی ہے کہ معزمت معاویۃ سعے بیدی است میں کسی کو انکارنہ تھا ۔ آپ انہا خاریۃ انہاں کی میں حضرت معاویۃ سعے بھی کی گونہ صلح کر گئے بین منزمت معاویۃ سعے بھی کی گونہ صلح کر گئے بین منزمت معاویۃ انہاں کا ایک کھلا افزار تھا ، باقی را دان کا ابنا طاقع کی طرف سے بودی اجازت و اس کی ایم کی دو سے حضرت علی تکی طرف سے بودی اجازت ہوگی تھی۔ روصورت حال تھا کی و کھائی دے وہی ہے۔

حزت طلی خود مین مجل میں طفرت علی مسطع ادران کی خلافت کو برحی تسلیم کیا یہ بات المرسفاک ہے کہ سہائیوں نے بھوان بہتھیے حلے کیے ادران کوشہدکر فی اسوحفرت علی منا کی خلافت بران بڑے حفرات کے انکار کے باعث کوئی دھیدن اسف دیاجاتے ۔

# حنرت على كاس أتخاب فلافت سے كتنے رازوں سے بردہ أعما

بر صرت خمال کے شہید ہونے پر جب آپ کوفلید بنایا جار ہا تھا تو آپ توگوں سے بعیت مدی خلافت کی خواجہ میں تو بہتے سے فلیڈ ہوں مجمع صور خلید بناگئے تھے میری خلافت کی خواجہ کی محماج بہیں جن بہت مار کر سے بعیب کی محماج بہیں جن بہت مقام بر آگئی ہے جب الیا بہیں ہوا دائی ہے تا الیا بہیں ہوا دائی ہے تا الیا بہیں ہوا دائی ہو گئی ہے تا الیا بہیں ہوا دائی ہو تھا ہوں کہ الیا تو معلوم ہوا کہ بیاب کو غذر پر خواجہ بی خلیفہ مقرر کرنے کا اضافہ کوئی الرئی د تو د تنہیں ہوتی ۔
"ار کی د تو د تنہیں مکھا منصوص خلافت کے لیے متوری کی کوئی خورت تا ہو بھر سے مرام اور جھنرت عمال کی بھیت ال دو کوئی جو بہلے حزت الدیکور منا ور جھنرت عمال کی بھیت

کر میکے عقبے ابہوں نے ہواب آپ کی بیت کی تروہ اسخاعیدہ سے کی کرائپ جو تھے خلیفردات دہیں خرکر آئی جمنور کے خلیفہ باضل مانے گئے تھے مہاجرین والفاد کے اس اجتماع ہیں آپ کے غدیر خم میں خلافت یانے کا کوئی تعبور نہ تھا ۔

۲۰ کفیفه استفام میں پوری مملکت میں سریم بادر (طاقت) موتلہے بعضوت کی نے فلیفہ موسی کے اسکام کو محد سے بعد اینا دارالحکومت تو دریہ سے کوفر ہے آئے لیکن آپ نے پہلے خلفاء کے اسکام کو حدب سابق باقی رکھا۔ حضرت فاطمۃ الزمارہ گوزندہ مذھیں لیکن ان کے بیئے ادر سٹیاں زندہ توجد کھے آپ نے ان کو فدک کی ذمین مذوی صرف اسس کی آمد فی آپ پر شرب کر سے جمرت اور کو اوالوں کے نقیطے کو باقی رکھا جمعی دوا والوں کے نقیطے کو باقی رکھا، جمعی دوا والوں میں حضرت عثمان من کی ایک جماعت کو حضرت عرائے کے نقیطے پر باقی رکھا، جمعی دوا والوں میں حضرت عثمان من باقی رکھی اس چھی خوالات میں حضرت عثمان من کی بیرونی باقی رکھی اس چھی خوالات میں میں بول میں میں اگر آپ جم تھے اور میش من میں اگر آپ جم تھے اور میش من میں اگر آپ جم تھے تین خلفاء کو بور سے طور بر اینا بیٹر دوا ننا اسس قدر دوشن منہ تا قامنی فودا لئر شور متری ( 19 ا میں) کھتا ہے ، ۔

اکٹرام کی زمال داختھا دان بردکہ امامت حفرت امیمزی برامامت ایشاں است وضاد امامت الیشاں دا دلیل مشاد امامت ادھے دالت تند سلے

مله مجالس المونين ملدا وسي

ترجد اس زمانے کے اکثر لوگول کا عقیدہ تھا کہ اسپ کی امامت پیھٹے تین خلفار کی امامت پیھٹے تین خلفار کی امامت سے خلط ہونے کو ایپ کی خلافت کے فاصد ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔ فاصد ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔

اوربه تعبی لکھتلہے ،۔٠٠

عنرت اميرورا يام فلانت خود ديدكه اكثر مرده حن سيرت الى تجرد عمر امتنقد اندوايشال را برحق مع دانند ندرت برآس ندواشت كركام كندكه ولالت برضاد فلا هنت ايشاس دامشته بإشد مله

ترجمہ بطرت عی شف اینے عہد خلافت بیں دیکھا کہ اکٹر لاگ حفرت، ابر بجرا ورحفرت عرش کے حن میرمت کے معتقد میں ، اور ابنہیں حق بر سجھتے ہیں ، اتب کسی الیبی بات پر تا در مذیحتے ، جوان حفرات کی خلافت کے باطل مونے کا نشان دیے۔

طاباة معلسي يميى لكمتابع،

مجع ازرامیال که دراعصار ائم بوده انداز شیعال اعتقاد بعیمت این الا المستداند میکوایت این الا المستداند میکوایت این المستداند میکوایت این المی این المی این الله میکوده اندباله

ترجمہ دا دیانِ مدمیٹ ایک فری نعدا د جرشیوں کی ان ائمہ ا بل بہت کے نعاؤں میں بھتی - مدہ ان امامول کے معصوم مہرنے کا معیّدہ ندر کھتے تھے ۔ انہیں وزمیکوکار بڑرگول میں سے سجھتے اسکی با دج دائم رزم رہا نہیں موکن سمجھتے ملکہ انہیں عادل را دی سمجھتے۔

يله بجالرالرمنين مبلدامنك سنه حق اليقين مدين ايران

# يَهُ كُلُم مِنْ مِن مَنْرِت عبالرَّمْن بن ون كيول الثن ميم كيه كئه ؟

صفرت عرائی امزد کرده شوری می معنوت عنمان معنوت علی اور مورت طائی اسبقت فی اله الله می معنوت عنمان می معنوت عنمان می کندر معنوت عنمان می کندر معنوت عمدالرخمان ان سب که امام کیسے بن گئے و کیاان کی اتنی معامیت بھی کریہ معنوت عنمان اور مورت عمدالرخمان ان سب که امام کیسے بن گئے و کیاان کی اتنی معامیت بھی کریہ معنوت عنمان اور مورت ملی اکتفاف اور کوروت می اکتفاف اور کوروت می اکتفاف اور کرده می محموت میں در مقبر داروز مهم معنوت عبدالرحمن می بودک نود در متبواری اس کیے ان کی بودکین دو مورت می کی میں مورت میں اور در می کیست بردار موسک کے تو ایک می میں اور در می کیست بردار موسک کے تو ایس کیے ان کی میں اور در می مورت و کی در می میں مورت میں اور در می مورت و کی میں مورت میں کے می میں در مستمردار میں کے می میں در میں میں مورت میں کا میں مورت میں کا میں میں در میں مورت میں کا میں مورت میں کا میں مورت میں کا میں مورت میں کی در می دو احبا که سس بر تھیا کے در میں مورت میں کا در در میں کی دری، وہ احبا که سس بر تھیا کے در میں مورت میں کا در در میں کا در در میں کی دری دو احبا که سس بر تھیا کے در میں کردہ میں کا در در میں کا میں کا در در میں کی در کا میں کا در در میں کی در میں کا در در میں کا در در میں کا در در میں کی در میں کا در در میں کی در در میں کا در در میں کی در میں کی در میں کا در در میں کی در میں کا در در میں کی در میں کا در در میں کی کا در در میں کی کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کی کی کی کی کی کا در در میں کی کی کی کا در میں کی کا در میں کی کی کی کی کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کی کی کی کی کی کی کی کی کی کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کی کی کی کا در میں کی کی کی کی کی کی کا در میں کی کی کی کی کی کی کی کی کی

نائیا حدرت عدالرهم می کوایک الی خفیدات کھی حاصل کھی جو ماتی پاننج ہیں۔ سے کسی کو حاصل معتی جو ماتی پاننج ہیں۔ سے کسی کو حاصل مذعتی ۔ وہ یہ کہ ایک دفدان کے بچھیے حضور اکرم صلی الذعلی وسلم نے بھی ماز بڑھی جفورکسی سفرسے کئے درائے مجمع جاست کھٹری محتی ہو جو بخض حضورہ کی امامت کا شرف پالے نظام رہے کہ اب اسس کی تقا دمت میں ان معزات میں سے کسی کو کوئی ترود مذہور سکتا کھتا ۔

صرت علی نے بھی اسسے با دل نخوامست اس لیے قبول کسلیاکہ یہ باغی توگ آئندہ اپنی مکومت علیٰ دہ نہ بناسکیل د آپ آسپتہ آپسستہ سلما فرل کے تمام سیاسی حالات کی اصلاح کرنا چا جیئے ،

بڑے خطر سے سے بھلنے کی یہ ایک سیاسی او محلی گرا نسوس کر حفرت امیر موادیّہ استیجھ زبائے وہ سمجھے کہ آپ ان باعیوں کو ایک رعامیت دے رہے ہیں کہ وہ کہیں ان پر بھی مملم زکر دیں جغرات عثمانؓ سے قرببی رمشتہ مہونے کی وجہ سے شاید وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ ان باغیوں کو آپ کی حمامیت حاصل ہے۔

# كياآب كى خلافت بُورى قلمرد اسلامي كوشامل تحتى

عقد خل دنت کے وقت آپ کی غلا دنت تمام قفروسٹ مل کو شامل تھی آب سی جھتے تھے کو شامل تھی آب سی جھتے تھے کو رزشام کوشام کھی ان کے دائرہ حکومت میں ہے اسیا نہ ہوتا تو آپ حضرت امیر معاویہ کو کو رزشام ہونے کے عبد سے سے در سالتے جوزت امیر معاویہ نے نے بھی تقمیل حکم میں یہ نہیں کہا کہ میں پہلے کہا کہ میں پہلے کہا کہ میں ہونا ہو اسے کو خلیفہ اسلام کا میں میں کہا کہ میں جو مصنبہ والے سے معامل کو کی اس خلیفہ دہی ہونا جا جسے جو مصنبہ والے سے مصنبہ والے کہا کہ مست کر سکھے ،

اس صورت حال سے پتر علیا ہے کہ گو بعد میں شام حفرت علی ناکے زیر قام مذر و لیکن عقد خالا فت کے وقت حفرت علی مناکے دہن میں اور ان سے بعیت کر نے والوں کے زہن میں پر رای قلم وہسلامی کی خلافت محتی .

# حفرت على تونى حفور سے دُور سے منبر بر

الحدد للموسلام على عباده الذين اصطغى اما بعد:

گول توحزت عنی رضی النرعند صنور اکرم صنی النوعلید و سام کے جو تف خلیفہ تضیری آپ از است میں اگر است کی است میں اگر است کا مراست کی است میں اگر کے مراست کا کا مراست کی است میں اگر کے مراست کا مراست میں اگر کے مراست کا مراست میں اگر کے اور صنورت علی المورٹ میں اور صنورت علی المورٹ میں اور صنورت میں ایر شند میں توحزت علی اور صنور المورٹ میں اور صنور المورٹ میں اور صنور المورٹ میں المورٹ میں المورٹ میں میں صنور المورٹ کے افر اس میں سب سے بہتے کے اسلام میں است محتورت میں المورٹ میں الم

حضرت عباس کمیں تقے ادر بہت دیر بعد اسلام لائے . آپ خاتم المہاجرین ہیں جن کے بعد کسی کی کہ سے ہجرت ہجرت شار مزم نی بند ماشم میں صرت محمد صلی اللہ ملیہ دکلم اولاً اور ثانیا حضرت علی جبئی ہے م کی تا ریخ ہیں ۔

4. حب طرح حفرت بإردائم ملی سے دو مرسے بمبر بر تھے اور اللہ لقالیٰ نے انہیں حفرت مرسلی کا خرک اسربا یا واشو کہ فی اموی حفرت موسط کی دھاتھتی جنوراکن صلی السرعلیہ والم نے حضرت علی اللہ کا خروت کے اور حضرت علی اللہ کا دی جب انب باز وہ تبوک پر روانہ بور کے اور حضرت علی اللہ کا دی جب انب باز وہ خرار کی وکھے مجال پر رہیں ۔ مفرت علی الے جنگ سے دور رہا اب میں اس کا م میں رکھیں گے ؟ آب نے کہا ا۔

انت منى بعنل لة هادون من موسى.

ترجمہ ہی مرے لیے اسی طرح ہی جس طرح بارون موسی کے لیے تھے۔ مدین کے ان و نول حکومتی استظامات محدیث ملسکے سروعتے۔

م . عرب میں حفود سے بہنے کوئی باضا نظر معطنت مذہتی ارگ توم کی نمائندگی سے ناآستا ہے۔
معا بدہ افراد کا ہوتا تھا یا قبائل کا . قوموں کا نہیں ، صلح حد بدید میں مع حضور صلی النوعلیہ دسلم اور اہل کھ
میں ہوئی تھی ۔ صفور کی طرف سے حضرت علی نہیں معابدہ لکے دیئے ۔ جب اسس صلح کے فوشنے کا
وقت آیا آواس کے لیے حسب درستور حضور کی تشریف آور کی عزور کی تھی بیہاں بھی حضور اکر مصلی انہ
علیہ وسلم نے حضرت علی ہ کو اینا جائشین بنایا اور انہوں نے موسیم جج میں کھ آکر اس معاہد صد برأة
کا اعلان کیا ۔ یہ الندا ور اس کے رسول کی اس معاہدہ سے برأت اور الا تعلق تھی۔

بواً ة من الله ودسوله الى المذين عاهدتم من المنتركين. دب التزبر) ترجد. الترا در درسول كى طرف سے ال دركول سے اظہار كا تعلق ہے جن سے تم نے عهد ليا تقا۔

اس مجیس مطرت البر مراه امیر مجسقه ا در حضرت علی نیدان کی زیر قیادت حضور شلی لند علیده سلم کی اس زمه داری کواداکیا، آپ د مان حضور مسعد و مرسع منبر رم به تقعه . میر

۵. مورسلى الشرعليه وسلم كے صلقه ميں ابتدار ايك تعداد منا نَقين كى تھى رہى . مينے حسور كرم من الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم في الله وسلم في

لانتكمهم نحن تعلمهم

ترجد آپ انہیں نہیں جانتے ہمیں ان کاعلم ہے۔

الله تفائی فی براب کو اس برطلح کردیا. حضورصلی المسرطید و کم کے اخص اصحاب مجی انہیں جان گئے جب انہوں نے حضور کے دائیس جان گئے جب انہوں نے حضور کے سے گذائیسٹ کی کہ انہیں فتل کردیا جائے یا تمایاں کردیا جائے انتہاں کہ دیا جائے توصنوں کرو صلی اللہ علیہ وکل نے خوایا ان برموا خذو سے اللہ تعالیٰ الله عند مددواہ احمد الله الله عند مددواہ احمد الله

ترجمہ یہ دہ لوگ ہیں تبن پر بیکو کر تے سے ابھی خدا نے جھے روک دکھا ہے۔ ان کے اس دقت بمنایال مذکر نے میں بہت سی مسلی پر کار فرما تھیں بشاہ یہ کرسلما لوں کی تعداد اریا وہ دکھائی و سے یہ کھول کرمسلما لوں کی مخالفت کرنے اور دلا زاری کرنے سے اُرکے دمیں ۔ شایدان میں سے کی مسلما لوں کے قریب رہنے سے براست یا جا بیس ۔ وجرہ کچے بھی ممل اس میں کچھ شک نہیں کرائپ کے منتے میں ابتدار ایک خاصی تعداد منایش

ك رواه احمدمليه و مشكا

كى قى \_ ايمى رمنانقين فردايت نظيم بنيض من بائس تقد اليا مدينه جاكر مها.

۱۰ حنوداکرم ملی النه علیه وسلم کی و فات پر حفرت ملی ان کی عسل اور تجمیز و تکفین کے دمرداد محلی اس می النه علیه اس می النه علیه وسلم سے دو مرسے بنبر امریس بی کریم صلی النه علیه وسلم سے دو مرسے بنبر امریس اللہ میں دور میں النه علیه دسلم کوعنس وسیتے ہوئے پر کما اللہ علیہ دسلم کوعنس وسیتے ہوئے پر کما اللہ علیہ دسلم کوعنس وسیتے ہوئے پر کما اللہ علی دوان سعت میں دور کا دور کار کا دور کا دو

ولولا انك امرت بالصابر دنديت عن المجذع لا نفد ما عليك ها والمذيون. ترجمه ادراگراتب فعر كامكم نركيا بهرما اور جزع و فزع سعه نه روكا بهرما تر مهرات بر دروت دوت بنه يوس كي افزاي نمي مؤكك كرويت. رشته كه احتبار سع حفرت عباس خود كرك زياده قرميب تقد تكين حفرت فاطمة الزيراً

مرسم سے حفرت علی منا صفور سے دو مرسے منبر ہر یہ ہے۔ کی جبہت سے حفرت علی منا صفور سے دو مرسے منبر ہر یہ ہے۔

حفرت علی کے ان الفاظ سے یہ می بیتہ چلاکہ آب جمیت بنت کے قائل تھے جو اور نے مرحد نے مرحد بنی بر جزئ اور آہ و زاری سے رو کا جوزت علی المرتفیٰ یو نے دسے اپنے لیے دلیل سی ایپ سنت کو قران کریم کو سی مینے میں کیوش کا دی بیش سنت کو قران کریم کو سی مینے میں کیوش کا دی بیش اس میں گوئی المحجا کہ مہیں ہوتا۔ مدسیت کی روایت اس ایس کوئی المحجا کہ مہیں ہوتا۔ مدسیت کی روایت میں بیت بیٹ کے المحجا کہ مہیں ہوتا۔

٤. مونیا میں صفر صلی الشر فلیدوسلم بهترین لیشتوں سے منتقل مرے معزت عبد المطلب اور

حرت مداللرك الك المن الب ك بدر الصل الماري كي مثلة النب بنير.

المرنبج البلافه مبددا صلاف

عرر کواسے رمل کہا ما سکے ہیک در بہنچ سکا اس کی بیٹی حذرت دینٹ سے آپ کا نواسر علی مقا اور حزت رقیہ سے آپ کا نواسر عبد المدیقا، ان کی اولاد کے ایک طیفے کا کوئی بینہ نہیں لآلا .

اب حفراً فی سل عرف حفرات فاطمة الزیارات سے بانی رشی اور پر حفرات علی کی کھی اولاد

ہے اس مسلی کی ب میں حفرت علی مرفقتی خور سے دو سر سے بمغر بریمیں، ہاں اب کی دہ اولاد

ہر حفرت فاطریخ کی اولاد سے نہیں وہ حضور کی منسل باک سے دو سر سے بمغر بریمیں، ہاں است و الجماعة

گردہ بنی ہائتم میں سے ہیں جن براسلام میں صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے اہل السنة و الجماعة

کے ہاں حرف اولادِ فاطمہ کی اولا و سادات میں گئی جاتی ہے نیکن اثنا عشری شیول کے جال

کل بنی ہائتم سادات میں سے ہیں گروہ حضرت فاطمة الزیر اکی اولاد میں سے مذہوں بخف انظر

کے مشہر محبتبد الا کاظم الحزاسانی کے فقاو الی ذخیرۃ العباد کے نام سے جھیے ہوئے ہیں کسس

میں ہے :۔

' س. ہمیا سا دات میں سرط ہے کہ سنجمہر کے دا داحصرت الم شم کی اولاد سے ہم ل یا نہیں۔ ج۔ سنرط ہے اگر جہ حضرت امیرالمرسنین علی بن ابی طالب کی اولا دسے نہ ہوں والنسر اور استعمالہ

اس کی روسے مصرت جعفر بن ابی طالب اور مصرت عباس بن عبد المطلب کی اولا دہمی مثیر المطلب کی اولا دہمی مثیر میں مشید کے اور ان کے ہاں سید کے اور ان کے ہاں سید کے اور ان کے ہاں سید کا لفظ اولاد فاطر کے لیے خاص نہیں ہے۔ ان کے ہاں کسی گھرانے کو متید کہا جا تا ہو تو یہ ندسجو لیں کر یہ لوگ ال دسول ہیں۔ موسکتا ہے کہ عباسی ہوں اولا و خاطر بیس مذہوں .

#### بسطاليدس للجمع بين الخلافتين

# حنرت أبو مخبرا ورهنرت على كي خلافتون كانتقابلي حبائزه

الحمدالله وسنزم على عباده الديس اصطفى اما بعد:

#### و دونون خلافتين عام انتخابات مستعمل بين مين

#### ٧ دونول خلفار كااتنخاب اجيانك عمل ميس آيا

دونون خلافتون کے انتخاب عام کا پہلے سے کوئی اعلان مذہوا ند اسس کے بیے کو کو س کو کہ ہے۔

ہوے سے سو جینے کا کوئی موقع دیاگیا الضار اسپنے ہیں سنے لیفہ بنا چا ہے۔

ہوتا ہے کہ انتخار تا ہے اسپنے میں جیات کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا تھا در مذا لضار بنو سقیفہ بنی ساعدہ

میں اسس کے لیے جمع نہ ہوئے ۔ مقارت الدیجر مفاصل عراز اور حفرت الده بیدہ بن البرائے تھیا چیا کہ

دمال جا تکھے ۔ وہاں انسار کے استماع میں اچا تک فلیفہ جن کیا گیا ، مداجیا تک ام بھر سرجہ نبوی بس مولی اس کا کھے اور کہا گیا ادراجیا تک ایپ کو فلیفہ بنا نیا گیا ایک اور کوئی ماہ دیمتی ۔

کے بغران با میں کے بیمی تکلفے کی اور کوئی ماہ دیمتی ۔

فغنى الناس عليًا فقالوا نبايدك فقد ترى مانول بالإسلام وها ابتيلينا بر من دوى القريل يله

ترجه اوگر مزت علی نر ٹوٹ پڑسے ادر کہا ہم آب کی بعیت کرتے ہیں آپ دیکھر ہے۔ ہیں کہ عزت عثمان مرکے قتل سے اسلام پر کیا مسائب ٹوٹ بیٹ ہیں ادر بہنم پر کی قرامت میں بم سرطرے ازمائش ہیں رڈسے ہیں . شریب رضی بنج البو ذیمی ایپ کے فلیفہ جینے مالے کا حال آپ کی زبان سے اسس طرح نقل کرتا ہے :۔

فاتبلتم الى اقبال العود المطافيل على اولادها تعولون البيعة. قبضت بدى فبسطم وها و ثاز عتكم يدى فعذ بتموها الله

بدن بسطانو ما و مرسار بالمسلم بالمرسان بالمرسان المراب المراب كا و المستال المسين بحول كى المراب ال

دعونی والتسواعیری فاقاً مستقباون ا مرا له وجوه والوان لا تقوم له القاوب ولا تشبت علیه المعتول ... وان تزکتمونی فا فا کاحدکم ولعلی اسعه که واطوعکه ملن ولیه شوه امرکم وا فالکه و ذیرا خیراکم منی وزیرا که ترجم بحجه بهرود و اورکسی اور کو تاکشر کرویم ایسی صورت مال کی طرف جا رہی بی بی سی کے بی رسی کری کرف با اور در می کن کُن کُن اورکنی زنگ بی اس کے لیے ول تحقم منبیل سیکت اور در مقالیں اسے مان سی بی بی سی مسب نے وقو میں تم جیسا بی بول کا اور م سی ایس کے بیت می بی بی سی مسب نے والا اور اس کی بات مانے والا بنوں میں تم مسب سے زیادہ اس کی بات سنے والا اور اس کی بات مانے والا اور اس کی بات مانے والا اور اس کی بات مانے والا اور اس کی بات میں میں تر یوم کر رسول اس سے بہتر والا اور اس کی بات مانے والا والا اور اس کی بات مانے والا باز اس میں تم میں تا میں تا میں تم میں تم میں تم میں تم میں تم میں تا میں تا

مجربه بمجى فرمايا وي

والله مأكانت لى فى الخلافة رغبة ولا فى الولاية اربة ولكنكم دعمَّمُو البهار حملتمونى عليها . عليهما . عليهما

ترجد مذاكی نشم محجه توكهمي همي ابنے ليے خلانت ادر حكومت كى تماندى ادر در كار من كى تماندى ادر در كھيد دالى بننے كى كھي حاجت مرئى ، تم ہم لوگوں نے مجھے اس كى طرف الادہ كيا . دعوت دى ادر تم ہم نے محجه اس كى طرف الادہ كيا .

حزت طور امر دبیر کو خلاب کرے فرمایا ،۔

انی لم ار دالناس حتی ادا دونی ولدا با بعد محتی بایعونی بله ترجر بس روگوں کی طرف تنہیں میلاحب مک وہ خود میری طرف تنہیں سیے میں نے انہیں مجیت تنہیں کیا حب کک وہ خود محصے مبیت تنہیں موسے ۔

# ٣. دونول فلفار نے فلانت سے دستبردار مونے کی نواس کی

یددر نول صنوات است پاکیاندا درصفاکسیش مقعے کددنیوی اقتدار ان کی نظر میں کوئی شئے نہ عقداملان نظر میں کوئی شئے نہ عقدامندان کردی گئی میرخود اسس کی تلاش میں مذہبے تدامنبوں نے کھی عقل مقدام انہوں کے کھی مقل مقدام انہوں نے ابتدار خلافت میں ہی ایک وضر بہال مک کہددیا ،۔

اور صرت علی نے بھی اسپنے کٹ کروں کر کہا ،۔ دعوتی والتمسوا غیری ،

يجية بغير وومين تقيثي عابنا هول ا در كمي ا در كومر مرا ه بنالو.

# م. دونون خلفار کی خلافت مدینه منوره بیر عمل بین آئی

صنرت علی المرتفی کی خلافت بہتی بین خلافتوں برمبنی تھی ہسس کا انتخاب بھی مدینہ منورہ میں میں ہیں۔ بھی مدینہ منورہ کو ہی دادالخلافہ رکھا، حب آئب کو خبر طی کہ صفرت ام المؤمنی کی صفرت ام المؤمنی کی صفرت خبر الله من اور صفرت ذبیر اسپے ہم خیال لوگوں کی ایک بٹری جمعیت کے ساتھ بھرہ جارہ ہیں تو آئب بھی حالات کا سامنا کو نے کے نے کو فی کو دارالحکومت بنانے کی تدبیر کی مہرتے پر آئب کو فہ آئے اور نئے حالات میں آئب نے کو فی کو دارالحکومت بنانے کی تدبیر کی مخت میں میں کوئی شک مہرس کی مقدرہ میں تھا۔ حضرت علی من کی مکومت بھی مدینہ منورہ ہی تھا۔ منورت علی من کی مکومت بھی مدینہ منورہ ہی تھا۔ کو صفرت الدیکومت بھی اور اس وقت کے عام مسلما ان آئب کی شائت

تحامنی نوراللوشوشتری (۱۹۰۱ه) لکھتا ہے۔ ب

مخرت امیردرایام خلافت نود دید که اکثرمردم حن میرت ابد سجر دعرام مختلفاند دالیثال دا برحی سع دا نند قدرمت برآل نداشت که کارسی کند کدد لا است برنسا دخلافت ایشال دامششد با نند سله

### ٥٠ باغ فدك كے بارے دونوں كافيصلہ ايك رما

حضرت البرجرائنے باغ فدک حضرت فاطریڈ اور ان کی اولاد کے لیے دقف کر رکھاتھا
استخفرت میں اللہ علیہ وہلم کے دفت ہیں بھی الیا ہی تھا تا ہم اس کے مالکانہ حقوق سے المال ہیں ہی
دستے اس کی بدا وار اس کی حضرت بہلیت برہی خرج ہے ہوتی رہی ۔ حضرت علی اکے دورِ حکومت
میں فعدک کی زمین حضرت علی کی عملداری میں بھی حضرت معادیثی کی عملداری میں مذمقی جضرت علی اگر
گواس وفت زندہ مذبحتیں ان کے دارے حضرت حمل اور سے بی اور سے بی موجود تھے جشرت علی اگر
چاہئے توفدک کی زمین انہیں و سے سے سے بیکن امہوں نے ایسا مذکہا الیک کا فیصلہ حضرت الو بھی مطرف کے فیصلہ حضرت الو بھی

مسيدكي نقى شارح نبيح البلا فه كلصلهدا

الو بجرغله وسود آس گرفتہ بقدر کنایت بالم بہیت عیلیم السلام سے دا د وخلفاء بعداز دہم براس اسساس رفنار مندوند کھ

## ۷. دونول خلافتول میں سب لوگ ایک می سجد میں نماز ٹر ہستے رہے

الد بالرائينين مبداميه م سرح بني البلاغة عده منية سي كتابال حجاج الطرسي منية

اس سے صاف پیتر حیل جعے کہ ان دنوں کے سیستی نام سے ہرگز کوئی اعتقادی تغربی موتو<sup>ر</sup> نامتی سب لوگ ایک سحد میں ایک ہی طرح سے مماز رہا <u>صف تھے</u> . اختلاف عقا مُدرِ کہ ہیں جدیں معالمیدہ طلیحہ دونریحتیں

### ٤. دونول خلافتول كى ښار املىيت بررىبى ورانت بېرنېبىي

حزت البربر ننے اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا مائٹین مقرر نہیں کیا حزت عمر نا کوکیا اور وہ
ان کے خاندان ( بنو تمیم ) میں سے نہ تھے جغرت علی نے بھی اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت میں رہ کو
نامز دید کیا انہیں لاگوں نے آپ کے بعد آپ کا مائٹین تُجنا ، آپ سے جب بچر تھا گیا تو آپ نے
فرمایا میں نہ اقرار کرتا ابول مذا کا د . انکار مؤلے نے اس لیے تقریح کی کم اگر امت حضرت میں کم کم میں میں ہے تو لوگوں کے لیے آپ کا انکار مانع نہ ہو۔ حضرت عمر منے نے اپنے بیٹے کو خلیف بنا تے سے
چنا چاہے تو لوگوں کے لیے آپ کا انکار مانع نہ ہو۔ حضرت عمر منے نے اپنے بیٹے کو خلیف بنا تے سے
کھٹے بندوں منع کیا تھا ،

# ۸. دونوں خلافتول میں قبران کریم ایک ترشیب پرر م

صرت البرکر المحرمی خرای کی عهدرمالت آب کی اختیاد کرده ترتیب برگآفی سکی اختیاد کرده ترتیب برگآفی سکی میں ایک اختیاد خرت محادیہ کی ایک احتیاد عرات محادیہ کی ایک اسے می ایک اختیاد خرت محادیہ کی ایک اسے می ایک اختیاد خرت محادیہ کی ایک اسے محالی اسے مراح کے اس کے انداز میں ایک اسے دوک دیا کہ اب میں قرائ کے مامے جنگ جادی نہیں مکا کہ اسے اور کا ایک اسے مراح کی اس کوئی طبحہ دو آئی نہیں گا۔

اس سے معاف پایا جا آب ہے کہ طب الی اندائی اس کوئی طبحہ دو آئی نہیں گا۔
جے ایپ نے ترتیب نزول سے جمع کیا ہم ریر بات بعد ایس کسی المان کا در کئی شید اس گندی فرمی مدد گئے۔
دومی مدد گئے۔

٩. دونول خلافتول مير نظام شورائي تفعاكو تي خليفه آمعاني ع<u>مد به كامرى من تفا</u>

حضرت الدبجرية اس نظام شرفعيت رعمل كرت تق ال

اور صنرت علی این این این این ایست ایستان عبد سے دعی مذیقے در دات بنگ صغیر ایک ہوئی ہے اس میں میں ایک ہوئی ہے اس میں میں ایک ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے میری طرف سے میرے کا ارتباع میں این العاص تھے۔ انہوں نے معرب معاوی کو گورزی سے میرے مکم ہو جھنرت معاوی کی گورزی سے برطرف نہ کیا تھا نہ اس بارے ہیں در ان سمکوں میں کوئی بات سطے ہوئی تھی جھنر معاوی خواف نہ کیا ہے نہ میں اس فرضی عبد سے معاویہ خواف نہ کیا ۔

#### ٠١٠ د د نول خلافتول مي اندرون سلطنت بغاوتول كيسيلاب

حنرت البريجرون نه انفاز منطنت بين بهبت مى بناوتون كو فردكيا . هزرت على كه خلاف رياده ترمسلمان بى اُعضر آپ كى جنگيس كافرون سيئېس خود البنون سيم مېم ميس. يه تاريخ ميس ايك نيځ بلب كا اعنافه مقا .

# حنرت على تفني كى سباسى بعييرت

الممدلله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد ،

کی ملتول ہیں یہ خیال پا یا جاتا ہے کہ صفرت علی ان جوات و ستجاعت میں ہ وا فتی میٹر خدا اور سید کرار بھے کئین مکرائی اور از داب جہا بنائی میں وہ کہری سوچ نہ کھتے تھے جہر خوا فت است ہی کر رز مغرول کرد سیئے ۔ انہا کا یہ انعام آپ کی خلافت کو کوئی است کا در ہے کہ انہا ہے کہ در زوں سے وافعی خوش نہ ہوں ہوائ وائب کے دائن میں ہر بات میں کہ شا بدعوام اسپنے کو در زوں سے وافعی خوش نہ ہوں ہوائ وائب کے اس اقدام سے آئپ کو عوام کی عام سم دوری ماصل ہوجائے گی ۔ آپ کا یہ خیال درست دو تک کاش وہ یہ بات جائے ہوئے کہ اس می خلافت کو توٹر نے کے لیے یہ جال وہن سبا ہم دی تن را میں کا میں دو میں اور اس کے خلاف شکا یات ہی شکا یات ہی اور اب انہیں بڑھا ہے کی دیم سے خلافت میں اور ار ہم جانا جا ہیں ہے۔

بات اسطرط منهی کیا حفرت علی از کرحفوراکرم علی الدعلیه وسلم کی بیره دریش معلوم منه کی کرحفور کرم علی کی اور منهی اور منه منه و منه منه و منه از منه از منه منه و منه از منه اور منه منه و منه از منه اور منه المنه منه الله من

حفرت علی المرتقنی می سمجھتے تھتے کہ یہ گورز سسبائیوں کو مدینہ منورہ آلے سے روکنے میں ناکام رہے ہیں اس لیے دہ جا ہے تھے کہ مدینہ منورہ میں قاتلانِ عثمان پر خالج ہالے کے لیے اپی خلافت کو مختلف عدولوں کی تیڑوں سے سنحکم کمریں جو استحکام اطراف سے آسے گا دہ ایک مغبوط مرکز کا سبب میدگا۔

اب کی سیاسی ابسیرت معلوم کر ہے کے بید آپ مندرجہ ذیل امور پر خور کریں ،-۱. اپ مذیبا سننے تھنے کہ کسی قبیت پر شام اور مصران کی حکومت سے جدا ہول اور ایک دو مری متواذی حکومت بہ سلامی عمل میں آئے ۔ اب نے گورز شام امیر محاویہ سے جنگ کہ نما تو گراداکرلیالین امت کو دو اسکو و اسی تقییم مونے سے بہالیا. به گراط ندکیاکہ مسلانوں کی دو
مستقل سلطنتیں بوں ، آپ ایک سلطنت کی کوشش میں بہاں تک آگے گئے کہ بھر بدراجیہ
حکم اپنی سلطنت جیوڑ نے کا اعلان کر دیا ، نشر طبکہ امت کسی متفق علیہ محکم ان برجمع بروجائے بب
آپ شخکیم کمیں سے امت کو ایک ہو کہ سکے بلکہ اسی شخکیم سے ایک تبیدا گروہ خوارث بیدا ہوا تو
اب شخکیم کمیں سے امت کو ایک ہو کہ سک بلکہ اسی شخکیم سے ایک تبیدا گروہ خوارث بیدا ہوا تو
اب نے بہ عرمی گروز ٹرام حدرت معاویت معالی بندی کی اور کچو عارضی معالیت کرلی ، تاکہ
مسلمان کی مزید خونریزی مذہور اس معالحت میں حفرت میں کا اصل مطبح نظر انتحاد امت محالی معالیت کو کہ سے دیا وہ وحدت امت کا ذرید بنایا اور اوری حکومت کو بھرسے ایک کردیا ۔
معالحت کو آئدہ وحدت امت کا ذرید بنایا اور اوری حکومت کو بھرسے ایک کردیا ۔

4. ہے ہے۔ سے میلنے دالی تو م کہی قرانت مرف بنو ہ نئم کاحل ہے ، آپ سمجھتے تھے کہ قران کی سازھ کو قنیا دت سند دے گا، اس مردت قران کی سازھ کو قنیا دت سند دے گا، اس مردت میں فال قدم کھی قران کا کا مذرکھا جا اسکانا،

مقیفہ بنی ساعدہ میں جب حضرت الدیجور الموضلیف کیا تو اکیک روایت کے مطابق یہ ابت حفرت علی مقابق یہ ابت حفرت علی میں اس لیے ایک نے تھی ماہ مرفر اللہ میں اس لیے ایک نے تھی ماہ میں اس کی میں اس کی میں کہ میں مرفع اللہ کی دو کی تفضیلت سے ابتحار منہیں کرتے ہمیں اسکایت عرف اس بات کی تھی کہ ہم مزوج شم کو مقید میں ماہا یا مذکریا تھا ہمیں کیوں شرکی مشورہ اندکیا گیا۔

اس سے صاف پتر جلتا ہے کہ آپ خلافت کو منوط مشم میں محدود رئے تھے جفرت الدِ بجرون بنو تمتیم میں سے تھے مگر خلیفہ ہوئے ، حضرت عمین بنی عدی میں سے بھتے مگر خلافت کی اور سھزت عثمان بنوا میہ میں سے بھتے اسکین صرت ملی نف باری باری ان تینوں کی خلافت تسلیم کی آپ کا نظریہ خلافت میں تھا کہ مہا جرین والفعار حس برجمع ہوما میس وہی النُد تعالیٰ کی طرف سے بہت دیدہ امام ہے۔ آپ نے فرمایا :۔

اخاا ألشورى للهاجرين والانصارفان اجمعوا على رجل وسموه الماماكان من الله دين يله

ترجد شرری مہابرین اورالفاد و وال برب اگریکس ایک برجمع بوجاین اورالفاد و الله کا میں ایک برجمع بوجاین اورالفاد الله کی طرف سے بھی و سی نسیند بدہ سے ا

آپ نے یہ بھی فرمایا کرسب سلما اول کا متور کی میں موجو و سونا حردری منہیں جو موجو د موں دہ ان کی طرف سے بھی 'نفیدلو کر سکتے ہیں جو مذہبوں .

ولكن إهلها يحكسون على من غاب عنهما. ك

ر حبر بکین درموجود مول وه ان کے لیے تھی دنھیلکو تے میں جو موجود ندمہول.

اس سے رہمی پتہ حلاکہ آپ کا صرت البہ بحران کی سعیت ہیں تخلف اور آپ کا یہ کہنا کہ میں سقیفہ بنی ساعدہ کی میڈنگ میں کیوں نہ بلایا گیا مرف ایک فطری احساس تھا آپ کا عقیدہ اس سے خلاف نہ تھا۔ حضرت معاوریہ نے حب آپ پراعتراض کیا کہ آپ کی سعیت میں اہل شام کو کہا نہ بنا گیا تو آپ نے اسس کے جواب میں یہ بات کہی ماطرین کا فیصلہ غائبین سے برعمی متہ موال کہ آپ حدات معاوریش سے ان کے نظوات سے نہیں اسے اصولوں اس سے برعمی متہ موال کہ آپ حدات معاوریش سے ان کے نظوات سے نہیں اسے اصولوں

اس سے برعبی بتہ میل کہ آتپ صفرت معا دیڑ سے ان کے نظرایت سے نہیں اسینے اصواد ل سے سمجن مہر تے تھے۔ سویر نہیں کہا ؟ اسکن کہ آتپ نے اسلامی مثلاث کو نفس سے منہیں سٹور سے سے قائم کرنامحمن الزامی طور پر بیان کیا ہوگا ۔۔آپ کی اونجی سے سے سے مائم کرنامحمن الزامی طور پر بیان کیا ہوگا ۔۔آپ کی اونجی سے مثل کو شاہد نہیں ہے اور مائے ہوں جول کرد میں ہے روا میں ہے وہا ہے کہ بیٹے کی بادشامہت باپ کی وراشت سے کہیں بھی ابند نہیں کی حادثی .

۳. حفرت عراز کے سیاسی تدر سے کرنی انسار منہیں کرسکتا ہیں کو اندرتعالی ہے اصول مکرانی ادر معاملہ ننہی میں عمیب بعیبرت علاقہ مائی تھی ہے خفرت اور حفرت الدیجرصدین رہ بھی ہے کواپنی عملس میں شامل رکھتے تھے۔ یہ صفرت عمراع حفرت علی سے سیاسی مشعدہ کر ستے تھے۔

تاریخ نے اس کی ستہادت بھی مفوظ کی ہے کہ صنت عمر انے اپنے ایک بیرونی سفر کے مقع کے مفت عمر انے اپنے ایک بیرونی سفر کے مقع کی برصرت علی انداز کا مقارت علی انداز کی نظر میں صفرت علی انداز کی نظر میں صفرت علی انداز کی فیادت کی فیدر کا سیاسی بھیرت در کھتے ہتے ہیں جمعند در اکرم معلی الند علیہ وسلم اور تصارت عمر اس کے چیف سیکوٹری بھی دسیے اس کے خیف سیکوٹری بھی دسیے ، بال صفرت الد بجرصدیق اندائے جیسے بی آپ کی خلافت ویا انداز مفال کے بیسے بی آپ کی خلافت ویا انداز مفال کے بیسے بی آپ کی خلافت ویا انداز کی سروی کو اس کا نظر کی مفال کے بیسے اپنی خلاف کے تلک کی بیروی کو اس کی سیاسی مصلحت برمجمول کرتا ہے ، و در وال کے اعمال کے بیسے اپنی خیست کار فرماکر ناکسی صفرت الفیات کا فیصلا منہیں موسکیا .

سله منج البلاغة صي

### م مخالفین کے اسلامی حقوق کا اعتراث

ان سے عادب بھی سے بر موہ کی صلح کے بعد آپ ان کے عادب مراب مراب علی نے آپ ان کے عادب میں اسے عادب بھی سے بر کر ، بھ ہے کی صلح کے بعد آپ ان کے عادب مراب عرب مراب علی نے آپ سے حبار ان کے عادب تھے ، آپ کے اسلامی حق کالورا اقرار کیا اور تبلا یا کہ خون عثمان بر مرح نے والے اختلاف سے معادب کو اہل قبل میں سے محالا نہیں جا سکتا . خدا اور اس کے دسول برایمیان رکھنے میں ہم دونوں برابر میں ، آپ نے فرمایا : ۔ جا سکتا . خدا اور اس کے درسول برایمیان القوم من اھل الشام والفا هوان در بنا واحد و دعو تنافی الاسلام واحدة لا ضح تزید حق الا مما اختلفنا فید من دم عثمان دیخن منه براء . اله مدن من اور احد الا مما اختلفنا فید من دم عثمان دیخن منه براء . اله

ترجر بہارے معاملے کی و بتدا ریوں مونی کرم اورائل شام أ کجریٹ مالانک ہم ادرائل شام أ کجریٹ مالانک ہم ادار ب ایک رسول ایک وعرت فی الاسلام ایک دی بم ان سے الله اور کسس کے رسول پر ایمان لا نے میں زیادہ نہیں اور وہ ہم سے ایمان میں زیادہ نہیں معامل ایک ساہے اور سسلہ اختان نے بارے میں ریاحہ اس سے بری بس .

حضرت عمادین یا رس کے سامنے کسی کے حضرت امیرمعادیّہ کی تحفیر کی ہیں ہے اسے رد کا اور فرمایا :۔

لاتتولوا دلك نبينا ونبيهم واحد و تبلتنا وقبلتهم واحدة ولكنهم

جنگ جمل کے فاتر پر آپ نے کس جذب احتقاد سے تخوت طلحہ اس کے فاتھ کو برسہ دیا اور کس جذب اعتقاد سے حفوت ذبر پڑ کے قاتل کوجہنم کی بشار مت دی مکس حرب عیت دے سے ام ایونین

المستف البناغ ملام ملكا مد المصنف الابن الى نبيم بده ا مناكل

حفرت عاكشه صدليقه الأحدين رخعت كيا اود فرمايا : .

دلعا بعد حرمتها الاولى والحساب على اللهرك

ترجمہ اور آپ کا احرّام اب کے بعد تھی اسی طرح سبے جدباکہ بہیے تھا اور معظم کوم مندا پر تھیوڈ تے میں ۔

اخواننا بغواعلينا. ك

صرت طلوط کی متبادت معزت علی است در تقدیم بوت منبی مونی، آب بھرد میں صرت علی است میں میں صرت علی است میں میں می سے مل چکے مقد ادرائی می العنت ختم کر لی تی ، مگر کسی مرحبت نے آئی کوظماً شہید کر دیا ، اگر آئی فیلیفولٹ سے الرائے ہوئے ماد سے جائے تر الیمان مرتاکہ ا نبیار کی طرح آئپ کا جمد مٹی پر حرام کردیاج آنا جمیس بن حازم شسے مروی ہے ،

رای بین اهل طلعت بن عبیدالله انه را، فی النوم نقال انکم دفنتم فی فی مکان قد اتالی دیده الماء فحولونی مند فولوه فاخر سوده کانده سلقته لعر پیند پرمنده منبی الاشعرات من لحییته بشه

حفرت ملی المراضی شنے اب کے ما تھ کو بوسر دیا اور فرما یا بیر دہ با تقسیم حس نے احد کے وان چہرہ نبوٹ سے تیروں کے مگلنے کو روکا تھا .

اسپیخسسیاسی مخالفین کے بادیے ہیں یہ اعتراف تن اسے ہی نفسیب ہوسکا ہے جونہایت اعلیٰ درتبر کی سسیاسی لعبیرت وکھٹا ہو حفرت الملی " وزیر الروزن الب کی مخا لفنت سے کمارہ کش ہوچکے تھے .

انب نے اپنے قاتل عبدالرحمٰن بن مجم کے بارے بیں بھی وصیت کی کہ اگر بی اس وارسے مائر نا روز کے دور کے اور سے مائر نا برائر برسکوں تد اسے تصاص ہیں ایک دار ہیں قتل کرنا ، زیا دہ وار کرکے اورت نددین اس نے مجد پر ایک ہی دار کیا ہے۔ ورن اس نے مجد پر ایک ہی دار کیا ہے۔ ورن مائل ہے ورن مائل کیا کی تنہیں کرگزر تا ، ایپ کو النر تعلیات میں انسان کیا کی تنہیں کرگزر تا ، ایپ کو النر تعلیات میں انسان کیا کی تنہیں کرگزر تا ، ایپ کو النر تعلیات میں انسان کیا کی تنہیں کرگزر تا ، ایپ کو النر تعلیات میں انسان کیا کی تنہیں کرگزر تا ، ایپ کو النر تعلیات میں انسان کیا کی تعلیات میں انسان کیا گئر تا ، ایپ کو النر تعلیات میں انسان کیا گئر تا ، ایپ کو النر تعلیات کی تعلیات

المه مني البلافة ملدوس من الفياً مبدوهد من المصنف لعبد الرزاق مبد ماك

مفرن می نفست می نفست می این افروز پایدی این این این این می می این این مید کاش که آب کے عمل معیقین بھی ہی پیرا یہ میں اختلاف بڑھانے کی روایات سے پرمیز کریں اور اختلاث کو کم کرنے میں این نیجی خرخوا ہ است مونے کا بٹرت دیں جھٹوراکرم میلی الفرعلیہ وسلم نے بڑی محنت سے یہ است بنائی بھی کوئی سعیداختلاف بڑھوانے میں کسی ورج میں راحت و یا سکے تی .

معنرت على الكي رئيس معاجزاد معنوت حن را معنرت على الكي الدي به بله اورآب المعنوت معادية معادية معن المين به بله اورآب المعنوت معادية المين المي

حفرت صن نے اس وقت حفرت معاویہ سے کہا ہیں آپ سے بات مہیں کرتا یہ آپ سے بات مہیں کرتا یہ آپ سے متعدات بندی کرتا یہ آپ سے متعدات بندی کرتا یہ آپ سے متعدات بندی کرا ہے کہ آپ یہ بات حفرت معاویہ کو فوش کرنے کے لیے منہیں کردہ سے تھے اپنے الجبیت کو ایک لائے عمل دیسے متعدد ہے تھے کہ اہل تنبلہ میں مسبب سے خرفوا ہی کے ساتھ حیابی علامہ طربی کہتے ہیں کہ آپ نے اس خطبہ سے میں چھے محارت معاویہ سے کہا :۔

لاْ تُولِنَ كَلاَمًا مِنْ العَلْدُولَكِنِ اتَّولَ لِسِيمِعِهُ بِوَالِي هُؤُلِاءِ • ﴿

ترجرين دو بات كبول كا جواب سعمتعلق بنين لين مير يركس ليك كمد رومول كراسع يدمير سع باب كى ادلاد جمير سه كردجي بي سب سُن لين. محرات في بديميرت ا ذوز خطيديا :

الناس قدا جمعواعلى امور كفيرة ليس بينهم اختلاف فهادلا تنازع ولا فرقة على شهادة ان لا أله الاالله وان محمد ارسول الله عيده والصلوة الحنس الذكوة المفروضة وشهور مضاف وجج البيت ثم الشياء كثيره من طاعمة الله لا عيملى ولا يدها الا الله واحمعوا على محريم الزنا والسرتة والكذب والقطيعة والحنيانة والشياء كثيره من معاصى الله لا عيملى ولا يعدها الا الله

واختلفوافي سنن اقتتاوا فيها وصادوا فرقا ملين بيضه وبيضا وهي لولاية ويتبرأ بيضه وعن بيض وتقتل بيضه وبيضًا المعمراحي والادلى لها الافرقة النبي أنه وسنة نبيه فن أخذ بما عليه اهل لقبلة الذكس فيه اختلاف وردعلم ما اختلفوا فيدالى الله سلم و نجابين المناود وخل الجنة ومن فقد الله ومن عليه واحتج عليه بان فرد قلب محوفة ولا قالاموس المتهم ومدن العلم اين هو فهو عندالله والله والما الله الله والما الما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الما الله والما الله والما

ترحبر بحقین سلما نول کا بہت می باتر ن برا تعان بید ادران میں کوئی بختان ف در تنافظ منیم الا الا الله عند محمد درسول الله کی مثبا دت فیضی ادر یا بخ منا دول فرص ذکو قد میصان کے دور من اور تح بیت النرمی آمیں میں کوئی فرقہ بندی بنیں ہیں جب بیرخدا کی تا بعداری میں اور جو دی کئی چیز میں بہت میں جن الدرجود می کئی چیز میں بہت میں آخال ف منبیں یہ جشمار میں اور امنیں متداسی جانتا ہے ذرا اور جود می حوام مر نے بر تعب کا اتماق ہے اور النہ کی نافران کا اتمان میں اور النہ میں کے حوام مر نے برسب بنتی بین ان کا احالم میں میں باسک اور ان کا اتمان النہ میں کے جا سے ۔

ك كتاب الاحتجاج ص

توبیش به حرف ایک طامری تنارض سبعه ادر اگراس دلایت سلطنت پر اختاف کے موسی بنا اور اس اختاف کرعام کمیسلانا سبعة لویه مشیک امام کی بہلی بات سعد کھولا بحرا دسیع جس میں وہ اختابی امور کو اللہ کے میروکرنے کی تنقین کرتے ہیں.

معدم مردا سبے کہ اس آخری بات میں علام طبری کی کچیدا بی بات ہے ور نہ یہ نہیں موسکما کہ وہ حن اُنو ہائٹ مرامیہ سے اتحاد کی تعلیم دیعے ہوئے آخریں بھراکی ۔ اختلات کو موفت اول اور کے موان سعد ایسے طلعے کے لیے موجب معادت بھٹم رائمی جب کہ ان اختلافی امر رکو خدا کے میروکرنے اوران میں نہ الجھنے کے عمل رحم اول قبلہ کو وہ خود جنت کی بش رہت دید کھیے ہیں .

اس تری حیلے کو اگر الحاقی نرسمجیں تو کسس سے معزمت حسن کے بہلے بھیر افرد زمیام معلی میں کرئی میں اور در میام معلی میں کو کس سے معزمت کو کن دران باتی نہیں رہ جاتا ہوا دہ وحزت امام لے استحداللہ کے میرو کرنے کی گفتن سے کر دیا ہے ۔ موامب ہم سب کا فرص ہے کر حزت امام کے استحداللہ کے میرو کر دیں وہ امام کے بنائے اتفاقی امر دم ہم سب مجتبع رہی اور باقی اختلافات کو اندر کے میرو کردیں وہ خود اور مالی الحساب کو کسس کا فیصلہ کردیں کے۔

### حفرت على في مدينة تصوال في براعتراص مد بهونا چاسي

خارجی لوگ اکٹرید بھی کہتے ہی کہتے ہی کہ آپ میں جنہوں ہے جنہوں سے اسسام کی کہتی گرت مھرڈری اور بدیند کی مجائے کوفہ کولپ خد فرایا صورت حال رینہیں، یہ اس لیے مذمق کہ آپ مدینہ منورہ میں رمہنال بندمذکر نے تھے الیہا ہم آما تو حضرت میں سے لیے حب حل فنت حضرت امرم حامرین کے سپردکی تو وہ مجرد دینہ منورہ آکرم سکونت اختیار نذکرتے ۔

 حضرت علی سی ابتداریس می مجاب ایا تفاکه حفرت عفائ اس امت که ده امام بی جن که تش پرسلمانول بی د مدت ندر سیدگی . ا در بهبت مکن سید ان کی آبس بیر جنگس به ب جواب تک ند بوئی تفیس . آپ نے اس خدشہ سید ا بنا دارا لیکومت مدینہ سے کو ذشتقل کر ایل . مباداکہ باہمی اختلا فات بیس کہیں مدینہ منورہ کی حرمت دیزی ہو یہ ترم دمول بید اسے اسے اس عزت والبرو میں دمیا جا ہیں کہ

اپ کی مسیاسی عفرت کی اس سے بڑی دلیل اورکیا ہوگی کہ معزت عمر شنے اپ کو ا پنامسیاسی مشیر مقرد کیا ہوا تھا۔ ہمپ کسس بات کو بیند دنہ کرتے سے کہ حضرت عمر ہم مدینہ منورہ سے باہر کسی جگہ فرد کش ہوں۔ اپ فرملتے چکی اسپنے قطب سکہ گردگھو متی ہے۔ معزت عمر رضی الشرعنہ مسلما نوں کا وہ قطب ہیں کہ مسلما نوں کی تمام مرگرمیاں ان کے عمر دمیلنی چاہریکیں۔

حضرت عراض کے حضرت عبدالله من مسعوده کو اوعاق بھیجا بیکن اتب کو اینے باس می اپنی مدد کے لیے مدیند مرکھا ایپ حضرت عثمان کی مثباد ت کے بدعراق تشریعی لاتے اور بھیر وہ کے موکر دہ گئے ۔

### فارجيول كاحفرت على برايك اعتراض

ایپ نے حضرت فاطمہ الزہ ارم کی زندگی میں ابر جہل کی بیٹی سے بھا ہے کا م کرنا جا ہا ،
اس پر حضرت فاطمہ الہدسے نارامن ہوئیں ۔ ا در طاہر ہے کہ حضرت فاطریح کی نا را مشکی خود صفور مسلی الشرعلید وسلے کی نا را مشکی کو صفور مسلی الشرعلید وسلے کی نا را مشکی کو دموست دینا تھا ۔ آئیب کا یہ ارادہ کرنا کیا حالات پر بوری نظرر کھتے ہوئے تھا ؟ یا آئیب کے دموست دینا تھا ۔ آئیب کا یہ ارادہ کرنا کیا حالات پر بوری نظر کھتے ہوئے تھا ؟ یا آئیب کے سب نے صفرت فاطمۃ الزم اردم کو نا راحل کر اراحل کر نے کا خوہ کیوں مول ہیا ؟

جواب، حزت على الرتعنى مل الرحيل كى بينى سے نكاح كى خوائش كر ناكرى كُن ه ديما. بات عرف اتى جدك اب ف مزت فاطرة ك جذبات كالحاظ نركيا . آگرائب حزت على المرتفى المتحد كالى المائل كالدارة سے نادا من ہوئي قريہ اب كا ا بناعمل مقا . حزت على المرتفى من في المسس نكاح كا الدارة الله كار المائل ميري كرائي قسد الله كور المدين ميري كرائي قسد الله كور المدين ميري كرائي قسدا اب كونادا من نهير كيا قعدًا ناراض كرف كواعضاب كبيته بي اور حديث مي اسى يروعيد بيدا

من اعتضب فاطمة نقد اعضبني.

ترم جرسف فاطرا كو الأمن كياكسس ف مجعة الأص كيا.

ارجبل کی بیم سلمان می ا در است سے نکاح کی خوام ش بی کوئی شرعی مخطور نرتھا، فال دراج زمانہ میں دیکی شرعی مخطور نرتھا، فال دراج زمانہ میں دیکھیا گیاہے کہ ایک خاوند کی دو تین میر یاں ہوں تو وہ ایک دورسر ہے کے حیکے کو نالپندیدگی سے دیکھی میں حضور نے مذہبا فاکر ارجبل کی بینی کسی نادانی میں حضوت فاکر ش کے دالدین کر کیمین کی شان میں کوئی بات کہدد سے ادرا پنے ایمان سے فاتھ دھو لے جضور نے اگر حفرت می کی شرع قبات کے دورسر سے نکاح سے منح کیا تو وہ اس مسلمت کے مائحت تھا دیکر نکاح تاتی میں کوئی شرعی قبات کے دورسر سے نکاح سے منح کیا تو وہ اس مسلمت کے مائحت تھا دیکر نکاح تاتی میں کوئی شرعی قبات کی ایک جھاک کے لیے رحمتہ للعالمین کی رحمت کی ایک جھاک میں۔ یہ ابدین کی رحمت کی ایک جھاک

سوال ممرك طرح حفرت على منك واتحد مص نكل ألما؟

المجواب مرموضرت علی می تبعد میں تھا اور و فال اتب کی طرف سے قیس گرزتھا
معرکے ذریب شام تھا جہاں کے درگ حضرت عثمان کا تھا آس لینے میں مہبت تیز تھے ان کے اثر سے
معربی بھی کچھ ایسے دگ تھے جرشدت سے حضرت عثمان کا تھا می چاہتے تھے گرزتھیں بہت مدیر
ادی تھا دہ ان دگر رہنے گئی کہ نے سے حق میں شریحا اور یہ باعی دگ رار تیز تھے کئی تھے ہے لیے
میار نہ تھا جھزت علی نے تعیس کو شاکر محدب انی بجر کو و فاس گردند بنا دیا اس نے ان باعیر ل رہنے گئی کی اس سے معربی شورت سے تی رہنے گئی کی

اد در شام کی زف سے (جہاں حفرت مدادیہ کی مکومت بھی ) حفوت عمر دبن عاص فی مصرب حلوکر دیا ادر محرکر اپنے قیصندیں نے لیا محرکے بہلے فاتح بی صفرت عمر دبن عاص ہی سے اس لیے وگ ان کے حن سوک سے بہلے فائل تھے۔

محدَّن ابی بحرین عامر کے مقابلی کرو تھے بعزت علی کی ان مالات پر ارکائل عقی آپ نے محدین ابی بجر نکی مدد سے بیدائشر کر بھیجا بگراشر ابھی پنچے ہی نہ تھے کہ رستے ہیں اسے کسی نے قتل کردیا سوید ایک اتف تی مادنہ عقاجس سے معرصزت علی سے ماتھ سے نکل کرامیر معاویہ کے دائرہ مکومت میں آگیا دسے ہم اس میچمول نہیں کر سکتے کہ صنرت علی نمی کی سیاسی بھیرت میں کوئی کی عق نامنا سب مذہر گا کہ ہم بہاں چند نہ قبادتیں ممی ذکر کردیں ہو حضرت علی نمی خلاف موسی اور اسس ب

مبی کیوتبره کرین که ده کسطرے واقع سمین

ب ۱۷۰ میں بروسی سورش انٹی صرت علی نے وہاں اپنے جمان او تعیائی عبداللہ بن جمائ کر در بنایا ہوا تھا کی عبداللہ بن عباس کم کو رہے تھے کہ بھرومیں بغاوت سوگئی حضرت ابن بیاس کی عدم موجود گی میں زیاد رماں کا مکران تھا اسے بھی دم اس سے تعلقا پڑا حضرت علی نامی میں میں میں مرداروں کو زیاد کی مدد کے لیے شاوط بھیجے انہوں نے مدکی اور بھرہ پر عیران کا تبغیہ ہم گیا .

### ۳. اہرواز کی بغاوت

صرت علی کے صلفے کا ایک رمکیں خریت حفوت علی سے مگڑ گیا۔ اس نے امراز میں بغام<sup>ہ</sup> کڑی کردی ۔ پر بغاوت میں مادا گیا بھڑت علی اسے دبانے میں کامیاب رہیے۔

### *ى، ك*رمان كى بغاوت

صرت علی نے اسے فروکر لے کے لیے زیاد کو بھیجا۔ اسے فروکر نے میں بھی صرت علیٰ کامیاب دہے۔

### ۵. مجاز اور تمین بس بغادت

بیماں بھی حفرت امیر حادیہ کے لوگ جا بہنچے کسکین حفرت علی نے مد بارہ ان متعاملہ کو در نگس کیا .

ان مالات ہیں : ن بناء تدل کا اٹھنا کوئی منی خیز تنہیں تاہم حنرت علی نے مبرح من تدمیر سے
ان بناء توں کو ذروکیا اور ان علاقوں ہیں اور بارہ امن خاتم فرایا اس سے ہمپ کی سیاسی بعمیرت کا بہتہ چیل ہے اس نے ان علاقوں ہیں بناو توں کے فرو مہونے براس عدل وانفیاف سے حکومت کی کرایران کے دیگوںنے فوٹیروان ہر بھی اس عدل وانفیا ہے کورنہ و کیمیا موکا:

انسوس کرمبنی مبلد مازا درخام ملم ایل قلم حفرت علی تاک دررگی خاند عبگی سے ان کی میاسی بعیبیت پرانسکلی رکھتے ہیں ان کاسبب حفرت عثمان کا کی منطلوم شہادت بھی حفرت علی توکی منا نت مذمتی اس و تت اگر کوئی اور بھی خلیفہ ہوتا اسے اس حال کے توڑنے ہیں اس سے زیادہ رتیس بین آبی صبی مفرت علی مو آبین به جال عبدالسرین سبا ا دراس کے بیر دخرت عمّان کے دورکے آخری سالوں میں محائی کے خلاف بورے ملک میں موب بھوب بن جیکے بھے آخری علی میں ان مالوں بن جیکے بھے آخری علی ان مالوں بن جیکے بھے آخری میں ان مالوں بن میں مالوں بن میں ان مالوں بن میں مالوں بن میں ان مالوں بن میں میں ان میں میں دورائے میں میں میں مورائی میں میں مورائی میں مورائی میں میں میں میں مورائی مورائی میں مورائی میں مورائی مورائی میں مورائی میں مورائی میں مورائی میں مورائی مورائی مورائی مورائی میں مورائی مورائ

ا الله المحمد المتيوں في جب جا با كا معرب معادية اور آن كے ما تعيوں بركفر كا فتولے ديا جلئے ترات في كہا۔ اخوا منا بغوا علينا يہ مهار سے تعبائي ميں جرسم سے بغاوت كرد ہے ہيں آپ في امنیں كافر كہتے سے كھلے عام ابكاركيا يرم لدباز تقے جربھرات سے عليمدہ موسے اور مسلما اور ان ميں ميہا اعتقادى فت بيداكر ليا يرخوارى كى ابتدا تھى امنيوں في حضرت معادية اور حضرت مئى دو لوں كرفر كافتوى ديا۔ اور دو لوں كے قبل كى سازمشس تھتى

معزت علی نے ان برونی اختافات میں بھی اندرون سلطنت قانون کی عکم انی میں کوئی اندرون سلطنت قانون کی عکم انی میں کوئی کردری نہ آنے دی۔ انہ بسیکے صورود سلطنت ہیں امن وامان عدل والفاف اورا جرائے صورود اس طرح قائم نے کہ مجال ہے کوئی اندرونی بدنظمی قائم ہو۔ اندرون سلطنت و مہی بہار بھی جو معنوت عرض کے دور ہیں بھتی بو الکمی شبہ وظرود کے کہا جا سکتا ہے کہ آپ فلیفر واشد محقے اور ادر این کا موان کی مثلاث ایک اور این دین محقے گران کی مثلاث ایک میں دہی جے مثلاث کی مثلاث ایک میں دہی جے مثلاث واشدہ کہا جا مالے۔

شيعه كامقتدر عبتهد نررالله شوشترى (١٠١٩) هر) فكفتاسيد ١٠

حضرت امیر درایا م خلافت خود و مدکه اکثر مردم حسن سیرت افی بجد و عمر راستنقد اند والیتال را مرحق سے وانند قدرت برای نداشت که کا دیسے کند کردلالت بر منا دخلافت الیتال دارشند باشد. مله

ترجد حفرت ملي نے اپنے دور خلافت می و بيكفاكد اكثر لوگ حضرت الوبح وعمركى

ا مجانس المؤنين مبدا ص

اچی سیرت کے مقتقد ہمیں ا در انہیں ان کی خلافت میں بریق سیجھتے ہیں سراہپ کمسس بہ قادر تکھے کہ کوئی الیا کام کریں جس سے ان کی خلافت کے ۔ فاصد ہونے کا اشارہ طے ر

ادرىيمې لكمايى . .

اکترابل مس زمال دا اعتقاد ال بود که امامت حضرت امیر به بی برا مامت ایشان است بله

ترمداس زمان سف کا کرندگی ل کا معتبده مخفا که حفرت علی کی اما مت طفا براند کی امامت پرمبنی سیم .

یرائب کی سیاسی بھیت ہے کہ آئب نے بہلے تین دانندین سے مہٹ کر اسپنے لیے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا راسی میں معادرت سمجھے کہ میں ان بہلے تین کے ساتھ ہی رموں اور ان کے ساتھ ہی افزت میں اٹھایا جاؤں.

ا بن المستان المستان

- مخت على موعود من الله والله منجز وعده و المصرحنده.
- ٢. واما ما ذكرت من عدوهم فاناله نكن نقاتل فيما منى بالكثرة واتماك نقاتل بالنصروا لمعونة ومبدا منك
- ع وقد تركل الله لاهل هذاالدين باعزاز الموزة وستوالعورة والذى نصرًا وهد لليل لا بينتمرون ومنعهم وهم قليل لا بمنتمون في لا يوت ومهم الله الله المنتمون ومنعهم وهم الله الله المنتمون والمنتمون والمنت
- م. وقدمضت اصول نعن فردعها فما بقاء فدع بعد دهاب اصله رجد مدین ان خطیات سنده مدین است است است می است این است می می این است می می امداس کی است می امداس کی است می امداس کی است می دور می است می امداس کی است می امداس کی است می امداس دور را مندین کی نعرت و حرکت سے کسی دور کی فاصلے

#### بِرن محميتے تھے۔

تارئین آپ کے ان الفاظ برخود فرائی کیا یہ ایک مہی قوم کی ایک مشترکہ تاریخی صدائی. ان عدا الامر لعربی نضرہ ولا خذ لانه بسکٹرة ولا قلق وهودین الله الذی اظهرہ و سجندہ الذی اعدہ واحدہ. دمبرہ مدامی آپ کے پرخطبات آپ کی سباسی لعمرت اور بوری امدت کے ساتھ ایک ہو کر رسینے کی لافانی شہا دتیں ہیں.

# جنگوں ہیں علمبردار حبید کرار "

الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

مسلمان مریندمنورہ نیں کئے کے بعد قربانیوں کا انفاز کرنے والے تھے۔ اب کو می طلم کی میں میں میں میں کا انتظار مقابیلی میں میں نے میں انتظار مقابیلی میں نے میں انتظار مقابیلی میں نے میں طالموں کے خلاف بدر کے میدان میں کی گئی ،۔

اذن للذین یقاتلون ما به معرطلموا و آن الله علی نصرهد لقدیر ج الذین اخر جوامن دیاره هد بف برحق الا آن یقولوا رسا الله درگ ایج بم) ترجمه جن سے حبک عاری رکھی گئی اب انہیں بمی اجازت وسے دی گئی کہ وو مطوم ہیں تقابلہ کریں اورا فرتعالی آن کی مرد برقا در ہیں . پینطوم ہی جو اپنے گھروں سے محف اس بین تکلے

سي كنده كيت يكيمال لي لغ والا كي السريع. حضرت خاتم النبيين صلى السرعليدوسل تين سوتيره حاسباندول كوك كرميدان بدرس

ہئے ، عرب کے دسترد کے مطابق عام جنگ سے پہلے ذردا فردا اکیا اکسیے الد انی ہوئی اور مزوق اینے اپنے بہا دروں کومیدان میں لا تا قرلین کے تین جوان میدان میں ایک ایک سے مقابلہ کے لیے نکلے جمنوراکوم ملی الٹر علیہ و کلم نے اپنے تین یہ ' نکالے :

على مروة ، عبيده ا

حفور کرم صلی النگر علیه وسام کا انتخاب کمیدائقا الب کے بینوں تنہا مقابلہ میں اسپنے اسپنے مقابل ریفالب اسے بھرعام مقابلہ موا استخفرت صلی النگر علیہ دسم کے قلم فراد حفرت علی م بدر میں آپ سے علمہ دار سختے ،

عن قنادة أن على ابن الى طالب كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليد وسلد يوم بدروفي كل منيد الله

نوشے ، حزبت حمزہ کے ان سے بھی سپہلے آدار رسول اٹھایا بغزوہ بنی تعینقاع میں آت صاحب بوار تھے ادر ابھی حباک میں جہنڈا اٹھا نے کا عام رواج

شهوا تقاء

ك طبقات ابن معدملد ا ملا

قال معمد بن عمر وهوالخبر المجمع عليد عند فاان اول اواء عقده وسول الله صلى الله عليه مسلم المعرة بن عبد المطلب المعمد ومن من الله عليه وسلم من بن عبد المطلب كه ليدي مقا و من من عبد المطلب كه ليدي مقا .

ملم ده المما آما ہے جربها دروں کابہا دراور قوم کی آنکھ کا آرا ہو حضور کا حضرت علی خ کویدرکے دن جھنڈا دینا بتلا آما ہے کر صرفت علی خامس پورے تھکراسلام بین سلمانوں کی آنکوں کا آرائے تھے۔۔

وہی جوان ہے قبیلے کی آنکو کا تالا شباب جس کا ہے ہے داغ خرب کاری سندھ میں جہا د کا جینڈ اانٹھانے والے کی اولا د ابھی مک بیر چھنڈ اسے موسوم ہے ادر جس کے سربیاس دن بچڑی مبندھی اس کی اولا دبیر کیاڑ اکی غزت یاتی ہے۔

## اُعد کے میدان میں عمر کسے اعتصابی روا

جنگ احدین علم صنت مصعب بن عمیر ای و تقدین آیا ، آپ جا نباز ول کی طرح الم تقدین آیا ، آپ جا نباز ول کی طرح الم تحدید و تشهید مرحت تو حفرت علی الله وه گرتا مجوا علم خود الله اوراس کا تقد تمام کیا اس دن علی اکمی مقابل تفهر نے والا کوئی نها و القت نے آواز دی ۔ لافتی الا علی لاسیف الا خدو الفقار علی کے بوڑ کا کوئی جوال منہیں ور دوالفقار علی کے بوڑ کا کوئی جوال منہیں ور دوالفقار کے برا مرکسی کی کا منہیں ۔

ابن مِثام لکھتا۔ ہے سب سے بہلے یہ حبلہ اسی دان مسئاگیا، نوجوانوں میں اب مک یہ حجلہ مزب المثل گیا جا آ اہے۔

## جنگ خندق مین کس نے تن تنہامقابلہ کیا ہ

۵۔ ہجری پی مشرکین مکہ ہرطرف کے احزاب اکٹھے کرکے اپنی مجموعی توت سے سلمانوں پر حملہ آ در ہوئے ا درعرب کے درستور کے مطابق اسپنے بہلوان عمر دبن عبدود کو تن تنہا مقابلہ کے

مله لمبقات ابن معدم بدس صلا

یے کالاجمہ المان کی طرف سے اس کے مقابل حضرت علی المرتفیٰ منطقے عمر و کو حضرت علی اللہ اور حسن بررهم آیا اس نے کہا لیے فرجوان ! میں تہیں چا ہتا کہ تہیں قبل کر دن بحضرت علی اسے کہا مگر میں چاہتا ہوں مہیں قبل کر دن اس میں تھی آئٹ نے کہا مگر میں ہوئے ہیں جو اس کی عزمت قائم رکھی کہ تو اپنی قوم کا اتن مہا در ہے کہ نیر ہے تقل سے مجھے تھی عزمت ملے گی بلا عنت آئپ کے کلام میں کومٹ کومٹ کو تھری مونی تھتی ۔

دونوں می غطیم عکر رہا عمرہ بن عبدود نے اسپے تمام دائد استعمال کیے اور بہادری کے تمام جو سرد کھائے گرمیدان سیدنا تفرت علی انکے فائقد مل

مرید منورہ میں بیمو دارُں کے بین قبیلے بنو قرنظر بنو نظیرا ور سنو قینقاع مسلمانوں سے معابدہ کر مجکے تھے کہ آت کے مخالف کسی حمل اور کی مدونہ کریں گے۔ بنو قرنظ نے عہد توڑا بحنور اسلامی کے ان کے مخاصر سے کا مکم دیسے دیا ، اس موقع بریمی تھند المطانے والے حضرت علی سمھے۔

### فيبركة فلعرفموص كانشخير

خیری میم دادل کے گیارہ قلعے تھے میم داب بہیں مذاب ہمیں مذاب میں عظمی اور سے عرب میں بھیل گئے تھے حفہ میں مجمع کے دن تعین کے تھے حفہ الرئی وکھیں۔
اب نے کہا کیا میم و جبیر میما ہمی اسکے ہیں ، جنگ خیر سے تین رات میلے علفان کے آدمول اسکے میں اسکے اور کیا تھا سلمہ من راک میں خطفان کے آدمول اسکے علاقہ میں الکو عاور کو لوٹ الیا تھا سلمہ من اکو عالم النا المجمع کے حفود اکا میں میں اسکو میں اندوں سے میں میں میں کی مماز بیا تھی اور فرما یا ،۔

وَاللّٰهِ السَّارِينِ عَدِيدِ إِنَّا أَوْ الْوَلِنَا لِسَاحِةٌ قُومٍ فَسَاءَ صَمَاحِ المنذرين مِلْهُ

ترم. النُّهِ اكْبر خير برباد سِ كياحب بم كمى قدم كەممىدان ميں اتر تُرِين لواُن لوگول كى مج برى سِ تى ہے .

امل خير كلى كو تول مين عباكن كك بصرت على ان دادل الشوب تيثم مي مبتلا متع كر أب صنوراكوم صلى الله عليه وسلم سي بيجي شره سكت كقية بصرت سلمة الكيتية بي أب بعي ميم مي أثما مل

ك ميم بخارى مبلد، مدال

سم نے جھنور نے آپ کی ایکھ میں تعاب دمن لگایا ۔۔۔ سم نے وہ دات گزاری حب خیر فرتے مہلے کو عقا او آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،۔

ب علين الراب عَدَّا ا وليا خدّن الراية غدَّا رجل يحبه الله ورسو يفتح عليد. لله

ترجمه كل تجندُ أكون الممائے كا ؟ وه حب سعد الله على بياركر تا بيدا دراسكا دمول الله على الله الله الله الله ال

عضور فرات الب كو تجند اديا. حضور مجى دئي سقدا وريدسب عضور كى مركت سعم، ا

مقدمتر الجيش مي عفرت عكاشر بن عن امدى متعين مقرميد برحزت عن مقرمة مقدمتر المجيش مي مقرمة مقرمة مقرر عقد المقرد ال

مركز برخ رت عثمان محافظ محمر لئے گئے متھ يرمگر الل فيرا در بوغطفان كے درميان محق است دجيع بھي كہتے تھے . دات كوبہي مب صرات معنود كے باس ما عزم برت اس مگر كى متى است مرات كي برائي فرجى العرب بيت اسم محق العمن دا توں ميں معزت عمران بھى اس مركز كا بيرہ فيت دہے الكر الله ما ما مركز كا بيرہ فيت دہے

ل معيى بخارى مبدا مديده معيى الم مبدء مطا

سوید کہنا کسی طرع صحیح نہیں کہ فتح خیبر میں اکابر صحابہ کوام میں کو فی خدمات بنہیں ہاں آخری فتح کی عزت اللہ تفالی فیے حضرت علی کو مجنثی اور قلوحصن العموص آپ کے ماعقر پر فتح موا ا مراسی کی دجہ سے آپ خارج خیبر کہلائے۔

فتح فيركى بحث من ابك يدرواست نقل بهد كقلعتصن الفتوص كا ايك دردازه اتنا وزنى تقاكه جاليس اومى اسعمشكل سعدا تلماسكته عقد حضور في بيهد دن جهند اصرت الوكب كه ما فقيس ديا اور سخت لوائى بهوئى مكر قلعه فتح شهوا و ومرسعه دن جهندا حرات عرائه كوديا اس دن جنگ اور سخت بهوئى مكر قلعه كيرهي فتح شهوا اس برحضور في اعلان فرما يا كه كل مجندا اس كه ما تقيين دول كاحب سعه الشراوراس كا رسول محبت و كهفته بن عملا مشيطلاتي في مواسب للدنيه من كلها به يدرواست قابل نظر به :

قال شيخناوكلها واهية ولذا انكره بعض العلماء الم

ترجمه بهارمه استا د فرمات بن اليي سب روايات كمزوري اس كي

لبف علماء ف الدوايات كا انكاد كياسيد.

الى طرح بەردالىت بىمى درست ئېنىن كەخىزت على ئانے مجمد كەترىپ ايكى ئىزىي ئى گەرە جنول سىسىمقا بلركىيا دوركونى دوسرامىحانى ان سىسىمقا بلەند كەسكا.

مانظرابن کثیر <u>لکمت</u> ہیں ،۔

لااصل له دهومن وضع الجهلة من الاحتبادين خلايغ ترجه. طع

ترجمہ اس روامیت کی کوئی اصل منہیں، یہ لعبن جا بل خبرد پینے والوں نے گھڑ کھی یہ میں ہے کہ بین اس بیدر

ركمي بي اكسس دهوكم مين مذا أما جاتبية .

ائ تسم کی روایات بے شک بے دسل میں گین ان سے حفرت علی نے فاتھ فیر موبے کے مرتبہ کو کم نہیں کیا جاسکتا ۔

## فتح کمر کے دن تھنڈا تفریت زبیر اسکے ماتھ میں

فتح کرکے دن جب حفور وس مرار کی فرج سے کوئیں دافل مور سم تھے اور فوج کے الحفظف وستے کے اور فوج کے الحفظف وستے کے بعد دیگر ہے گزر رہے تھے تو الضار کا تھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے مختص

مله تاريخ المخيس مبدم صل ك البدايد والنهايد مبديم مكالا

میں تھا اور وہ حورش میں کہدر سبے تھے کہ اسے اباسٹیان ؛ کوچ خورزیزی کا دن ہے۔ آج ارضِ حرم میں جنگ ہوگی .

اليوم يوم الملحمة اليوم تستخل الكعبة

صفور کے علم میں محقاکہ کو بغیر جنگ کے فتح ہوگا اور قرمی محقا بلد میں نہ آمین گے۔ آھی فضع معد من عبارہ کی اس بات کو فالبند کیا۔ اس ون تصفور کا تھبندا تعزمت ذبیر ہوئے کے باتھ میں محقا آتی کے حضرت محد من مصد جھنڈ الیلینے کا حکم دیا۔ اسے مکر کے قربی جمدن میں گارہ دیا گیا۔ آپ کا جھنڈ احضرت دبیر کے ماحقہ میں دہا اور آپ کی زیر لوا۔ دسس ہزار مسلمان کو میں واضل ہم کے بعض مورضین مکھنے میں تعزیم تھی اینا جہنڈ اانتھائے موسے تھے۔

## منین کےمعرکدیں مھی تفرت علی فابت قدم سبے

نتے کرکے بداتپ کواطاع ملی کہ موازن و تعیف ادر بہت سے قبائل لے بڑے ماذ
وسامان سے سلمانول پر حملہ کرنے کا ادا دہ کیا ہے۔ یہ خریا تے ہی ایپ نے دوس ہزار مہا ہرین
دانشاد کی فرج گرال لے کرنج کو فتے کرنے کے لیے میں کا گئی تھی طاقف کی طرف کوچ کیا۔ اور
دوم بزار طلقاء تھی جو فتے کہ کے وقت مسلمان ہم نے تھے آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ منظر دہی کہ کو میش صحائبہ نے مدر چاگیا اور وہ بے ماختہ بول استھے کوب ہم مہت بھوڑ سے تھے اس و قت ہمیشہ فالب
دہے۔ آج ہمادی اتی بڑی تعداد کسی سے مغلوب ہمنے والی نہیں و یم باری اتو بدکی زبان سے انگاہ احدیث میں نالین در ہوا ا۔

ديرم حنين اذا عجبت كو كترتكو فلم تمن عنكم شيئاً وصافت عليكم الارض بمارحبت ثم وليتومد برين ه ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين و انزل جنودًا لعرتر دها و عدب الذين كفروا و دلك جزاء الكافرين - رئي التربر ٢٧)

صور پر نورصلی النّرعنیه و سلم مع میند رفقا مرکے دشمنوں کے نرعنہ ہیں عقے ، الدِ بکد عمر اللّم عباب عمر عباس وعلی عبد النّر مِن سود و عیرہ وضی النّرعنهم تقریباً سد یا اس محاب سیدان حبک میں باقی رہ گئے جو بہاڑ سے نہ یا دہ ستیم نظر سنتی عقد یہ خاص موقع تقاحب کرونیا نے سپنی الله صدا اللّه موقع تقاحب کرونیا نے سپنی الله محال الله معرفی الله سنتی کا ایک میرالعقول نظارہ الن ظاہری المنکوں سے دیکھا۔ سلم

بہاں ہمیں مرت یہ بنا ماہے کر حنین کے موکہ میں بھی حفرت علی اپر وی طرح ثابت قدم
دہے بہاں ہمادا موضوع آب کی ستجاعت منہیں علم دار تھنڈا اعظانے والے عام مجابئین سے
متاذ ہوتے ہیں استخفرت مسلی النوعلہ وسلم کے جن صحائب نے مختلف موکول میں تھنڈا اسٹھایا ان ہی
سے بیٹ رکے نام ہم ہے کہ سلمنے اسمجے ہیں جنروں نے اکیلیے تعابلہ میں اپنے دشمن کو بچھاڑا ان ان
کے نام بھی آب کے سلمنے ہیں ان میں جھنڈا اسٹھانے اور تن تنہا متعابلہ میں مخالفین کو گرانے
میں جو شہرت اور عظمت محفرت علی نے مصد میں آئی وہ امنی کا نصیب ہے بمیدان میں بار مار
لوشنے والے اور سرطوف سے ہو کر آتے والے کو کوار کہتے ہیں اسید نا حزت علی جس طرح
میدان کے کور خضے آت با آکثر غز والت میں علم روار رسیے اور حضور آکرم مسلی النوعلیہ وسلم کے تعلی راب

محبت مجھے ان جوانوں سے ہے۔ سستاروں پہرجو ڈوالتے ہیں کمند

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# حفرت على كى شان تقوى وطهارت

الحمدالله وسلام على عياده الذين اصطفى امايعد

حزت ملی کاسارا بجین حضورا کرم ملی الله علیه وسل کے رایدیں گزرا ایب این والجنب ابطالب کے بال ندرسے تق صفور نے ایپ کو اپنی کفالت ہیں نے لیا تھا ہیں وہ دورہے جس میں عاد تیں بنتی ہیں اور اخلاق بحکے حتی تحریمیں کارارا بجین خلی منظیم کے سائے میں گزرا مو اسے اگر دورا محد کہنے کی گنجائش برتی تویتین اس سے کوئی اختلاف ذکرتا ویزی اسائش اور ارام کی طلب کہی ایپ کے دل میں پیدا مدموئی ایپ جنر بات کو قالوہیں رکھنا اور تقاضوں کو د بارجین بہدور ل کے سواکسی کونس بہر بہروری صرب المنزل تھی کسی کافرکو قتل کوئے کے لیے اس کے سینہ برسوار تھے کہ اس لے ایپ کی مرب المنزل تھی کسی کافرکو قتل کوئے کے اور استے چوٹر اور فرا اور گئے اور استے چوٹر اور فرا اور گئے اور استے چوٹر اور فرا اور گئے اور استے چوٹر شکی دیا ۔ ایپ فرزا اور گئے اور استے چوٹر شکی دیا ۔ ایپ فرزا اور گئے اور استے چوٹر شکی دیا ۔ ایپ فرزا اور گئے اور استے چوٹر شکی دیا ۔ ایپ کوئرا اور کوئرا این خرشی دیا اور کی این خرشی دیا اور کی این خرشی دیا اور کی دیا ۔ ایپ کوئرا اور کی این خرشی شامل شاید ہی کسی کی طلب ہیں کوئی این خرشی شامل کا دیوں کوئرا کوئرا کی طلب ہیں کوئی این خرشی شامل کا دیوں کی کر سام دیا ہے کہ کوئرا کوئرا کی کا کوئرا کوئرا کوئرا کی کوئرا کوئرا کوئرا کوئرا کوئرا کی کوئرا کوئرا کی کی کی کی کر سے کوئرا کوئرا کی کوئرا کوئرا کی کوئرا کوئرا کوئرا کوئرا کوئرا کی کوئرا ک

المنزرت میں الدعلیہ وسلم نے اپنی بیٹی اس شخص کے نکاح میں دی جو مالی حیثیت سے کئی دارے اور کی سے معنوری کے نقط انفراکلی بیتہ مبلتا ہے کہ آپ و نیری اس اکس اور آوام کی زندگی کو کیا مقام دیتے تھے۔ آپ کو علی کا کہ آپ کی صاحبزادی مجلی بیتی ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کا رندگی کو کیا مقام دیتے تھے۔ اب کو علی کا کہ آپ کی صاحبزادی مجلی بیتی ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کوئی با ندی نہیں مضوت علی کا معاس محنت مزووری کے موا کچے در مقا ماں باب بیتے لیے تو مشقت برداشت کہ لیتے ہیں کئی اولادے لیے کوئی افریت روا نہیں رکھتے ان تمام الات کے جانتے ہوئے حضور کا حضوت علی کو اپنی دا ما وی میں لینا بہ ان کہ الات کے مالک تھے۔ اب ایمان ولیتین علم وملی تقویلے وطہارت انکر عمل میں مردوں کی مسلمنے و نیا کی دولت میں مردوں پر بازو کے حدود بازی دولت میں مردوں پر بازو کے حدود بازی دولت میں میں اور خوشی کی کہ نے درجوں کی ماردوں پر بازو کے حدود بازی کے مالے کا تا درخوشی کی گام کروروں پر بازو کے حدود بازی کے مالے کا تھی دولت میں میں گئی ہیں گئی دولت میں میں گئی ہیں ہیں گئی ہی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی

مونت فاطریون کا مېراداکرنے کے ليے آپ کے پاس کوئی رقم ندمتی اپنی زرہ بيني شکلے معزمت عثمان نے کتپ سے چارسو ورسم بی وہ زرہ خربد کر معزمت علی نکر بجر مطور در بریہ دسے دی بیہ حسنور کے بڑے دا ماد حسنوت عثمان کی آب کے معرف والے تھید ٹے دا ماد پرشفقت تھی ،حضر راکوم ملی الد علیہ دسلم کی برری زندگی حرت علی مرتعنیٰ مع اس معامثی زندگی ہیں رہے لیکن آپ نے کھی اپنے آپ کوئنگ محسوس ذکیا۔ حب آپ فلیفہ معرف تو تھی اسی سادگی ہیں تسیعے۔

### بچول کی گزراو قات کیسے ہوتی رہی

آ تخفرت ملی او ملیہ وسلم نے فدک کی زمین جائپ کو فیمیں بی تھی حفرت فاطمہ کا معروداً کے لیے و تف کرد کھی تھتی بعضور کے بعد خلفار رامندین بھی فدک کی اندنی سے اہل میت کی خروتیں پُوری کر تے دہے ۔ فاعلی نفی شادح بہنے البلاغہ کھتا ہے ۔۔

ا بربرغله دسودس گرفته بقدر کفایت بایل بهت علیهم السلام مے دا دوخلفا بر بعداز دسیم رآن اسلوب رفتار نمود ند ک

ترجم بحرات المربكر فلا فل بدادار اوراس كم منافع فرورات كم مطابات المبيت كردسة برميلة رسب المبيت كردسة برميلة رسب المبيت كود يقد رسم المبيت كود يقد رسم .

ید در دلینوں اور طنگوں کی زیادتی ہے کہ وہ ایسے آپ کو صفرت علی ہم کی لائن شاد کرتے ہیں اور مبر جگر مولاعلی کے نفرے لئکا تے مسنے جاتے ہیں بعض ت علی ہے تو تو کہ بھی جیٹرا نرسجا بیان مرسلے موٹے موٹے کو سینے ہے بھی ہے کہ موٹی بہیں رکھتا ان ملنگوں کے بھیے بھی معرسی فو تیں کار فرما ہم تی ہیں جو صفرت علی ہم کو کسندت سے مب بھاکر ایک آستا نے ہیں لا بھالی ہیں ، مجرسی فو تیں کار فرما ہم تی ہیں جو صفرت علی ہم کو کسندت سے مب بھاکر ایک آستا نے ہیں لا بھالی ہیں ، اہل سندت والمجاعت نے کہ بھی تصفرت علی ہم کے لیے کوئی علیحدہ کرسی بھر یز تہمیں کی منہ طنگوں کے لیے کوئی علیحدہ کو سی بھر یز تہمیں کی منہ طنگوں کے لیے کوئی علیحدہ کرسی بھر یز تہمیں کی منہ طنگوں کے لیے کوئی علیحدہ کوئی علیحدہ کوئی میں کوئی علیحدہ کوئی میں کوئی علیحدہ خوا مرکب کے ساتھ جو بھر بھر میں صفرت علی ہم کا اسم گرامی مہیج تین داشتری ہیں موٹی علیحدہ فردنہ تھے تین کے مرافقہ جو بھے جو عمر بھر

صرت عرز کی نیابت بورے تقویٰ سے کی

حفرت عرف في بسي كونى سياسى مفوره ليا تواب اسي يُورك

سله مترح منج البلاف مبده صناه

اسى لائن بررہے

ہیں رہے رائے دینے میں المستثار موہمٹن کا بوراحق ادا کیا۔ آپ نے اسپے دل میں اگر کمی ایس کے اسپے دل میں اگر کمی ایس کھ کے لیے بھی اس شک کو را ہ وی ہوتی کہ حفرت عرف کا طلافت پر تعبد اللہ نے خزوہ کو روم اور غزوہ فارس میں آپ کا ما تھ مذو سے آپ نے خزوہ کے مشورہ میں برا بر میں آپ کو خود کسس مو عنو مشورہ میں برا بر مثر کے کہا۔ آپ کے الفاظ

بتاتے ہیں کہ آب است او پنے مقام تقو سے پر تھے کہ آپ نے کھی اپنے آپ کو حضراتِ ملغاء تنافتہ کا منیز عباماً یہ احساس اتحادثوش نعسیب مومنوں کے سواکیمی کسی کر فعیب نہیں ہم آبا۔

### حضرت عثماك سعة اتخرى وقت مك يهى احماس كار فرمار وإ

حب معرسے حفرت عثمان کے خلاف باغی استھے تو اسپ نے اس موقع کو تو اُنہیت در میں معی خرت در میں معی خرت در میا اُکہ اب میر ہے ملک برقب مند مو نے کی داہ ممواد مور ہی ہیں۔ اسپ اس دور میں معی خرت عثمان اُسے مخلص سبے امنہیں نمیک مشور سے و سینے رہے ۔ اسپنے بیٹوں کو ان کے درواز کی میں بربہرہ دار بیٹھا یا۔ کسس نازک وقت میں ایک کمھ کے لیے بھی دور نمی باللی ختیار نہ کی ہی سے ایک کمی اور شفات مشہادت ملتی ہیں۔

# كبهى دروازمير درمان نبيس ركهانكسي بهر داركي عزورت محسوس كي.

سی منزت علی من عام زندگی میں عام سیمالوں کی طرح رہتے۔ نماذوں کے لیے گھرسے تہا نکلے ادر منان میں مام زندگی میں عام سیمالوں کی طرح رہتے۔ نماذوں کے لیے گھرسے تہا نکلے ادر منان میں ورات اس تہائی میں ایک برجنت مر پرعبدالرحمٰن بن طبح نے حملہ کیا۔ فالم کی نم اور شاہ میں بھٹا ایپنے سفراً خوت پر روانہ ہوگیا اس افریس ناک سامنے پر آپ کی زندگی کی متمام شکلات ختم ہوئیں اور ایپ السرکی با دشاہی میں مرتر میں اور ایپ السرکی با دشاہی میں مرتر میں در ایپ السرکی با دشاہی میں مرتر دو مور دو افراس ہوئے سے

بنا کر دند نوسش رسیے سخاک و نون خلطیدن مٰدا رحمت کندایں مانتقانِ پاک طیسست مرا

### زندگی کے ہنری مرصے کی شان تقسط دیکھئے۔

دندگی کے آخری کمحات بڑے فازک ہوتے ہیں . قاتل مدھلے بداپنے بینے کور نفسیمت کرتے ہیں کہ دیکیناٹ دت عضب میں ممرے قاتل کو زیادہ اذمیت مذوینا ، اسس نے تھے ایک وار سے مادا ہے داگر میں اس وارسے جانبر نہ ہوسکوں تم تھی اسے ایک وارسے قتل کرنا ، ہم ہرزیادتی سے نیج کررمہاجیا ہے ہیں .

حب آپ کے بیے پانی لایا گیا تر آپ نے فرمایا. سیلے میرے تا تل کو بار داس کامل ۔ سوکھ رہا ہے۔ بیط عمد ن الطعام علی حبہ مسکیناً ویتیماً واسیراً ویاآپ کی اسپے تیدی سے رمایت بھتی۔

### دفات سے پہلے اپنےسب دلی اوجھ اُکھادیتے

سنبادت سعدایک سال پیلے اپنے مخالف صفرت معاویہ اسے سلے کہ فی برسال عام الهدند کہا تا ہے۔ یہ ایک دو سرے کے علاقے برحملاند کیدنے کا ایک عبوری معافیہ تعا معنوت طورہ اورز بئر سے میدان حمل میں مصالحت سو گئی تھتی حفرت ام الموندی عائش ہدائی تا معان کر کے کہ آئی کا رتبراس سانحہ کے بعد عبی وی ہے جو بہلے تھا ہیں یہ نے قلب مطہر میں اب کسی کے بارے میں کسی طرح کا کوئی توجھ منہیں ہے بارے میں کسی طرح کا کوئی توجھ منہیں ہے نہاں کہ کہ آئی اسے خالتی حقیقی سے جل ملے۔
منہیں جے نہاں کہ کہ آئی اسے خالتی حقیقی سے جل ملے۔
منہیں جے نہاں کہ کہ آئی مردر مومن با تو کوئم
مدر مومن با تو کوئم

# مفرت على القطئ كے شاكردان عرف

سفرت علی المرتفعی مین کا دیا ده و قت مربیند منوره میں گزدا آب نے فلانت کے آخری میارسال عراق میں گزار آب نے فلانت کے آخری میارسال عراق میں گزار سے اسے بہتے میں مرز مین حضرت کی مسند علمی تھی جفرت عمر شنے انہیں کو ذکی تھیا دی میں بطور حلم جھیجا تھا آپ حضرت عنی ان میں مورس و فات با عیکے سقے تمین سال بعد حضرت علی انداز میں اس میں اسے علی آتے دور میں زمین اب بھرایک برام کرز علم بنی امام فردی مشرح فیری مسلم میں اسے دارالعلم و محل الفضل اسے ذکر کو تے ہیں اس

المام الوالحجد (٢٣٠ هز) لكفت بن :-

اخبرنا ابديسف القاضى عن حصين عن الشعبى قال ماكذب على احدمن هذه الاحق ماكذب على على بن الى طالب يله ترجم. على مرتبى سع مروى مع كركسس امت مي كى براتن تعبوط منهي بولاگيا جتنا صرت على بر بولا گيا ہے.

اللم المملم عمي ابنى هي كل كم مقدم مي ككفت بني : . قال سمدت المذيرة ليول لومكن يصدق على على فى الحديث عند الامن اصعاب عبدالله بن مسعود . ترجمد بین نے مغرہ بن مقبم سے سنادہ کہتے تھے صرت عنی کی کی دوا کی مقدیق میں اندوں کے مقدیق کی کی دوا کی مقدیق م مقدیق ندکی جاتی مقدی مگراسی حدیث کی جمعیے صرت عبداللر بن مسعود کے مثاکر د صرت علی شد دوا میت کریں .

مانظابن جَمِسقلانی می الحفاظ میں آب کے شاکردانِ مدمیت کی ایک بُوری نہرست میش کی ہے۔

#### اولادمیں سے

امام من المحري معرب الحقيد أب كالبياع أله المحدب عمر جهازا و عهائي عبر المراب كالمام عبر المراب كالمام من الم معبدالله بن حبر الله كالمعالم المحدود بن بهر الدراب كاكات عبدالله بن الى وافع أميراب كالمام عبدالله بن سعي و

### صحارة بين سي

محزت باربن عازب جنرت البهرية جعنرت البرميد الخدرى بشرب سحيم النفارى جهر زيد بن ارتم محفزت مهيب الرومي يعنرت عبدالله بن عباس جعنرت عبدالله بن عمر بعنرت عبدالله بن زمير عمرو بن حريث، جاربن معره حضرت جاربن عبدالله والوجيف والوامامه. البرليل جعزت البرموسط الاستمرى مسعود بن الحكم الزرقى جعزت البرالطفيل عامر بن واثله رهنى المرعنهم المجين في البيت مدين واميت كي

### "مالبعين مي*ن سس*

دربن عبين، زيربن ومهب الوالاسودالدكل حارت بن سويد عارت بن عبدالشر الاعور بحرطه مولى اسامه بن ديد الوساسان صين بن مند بجيه بن عبدالله الكندى رهي بن حرات مشريح بن معانى مشريح بن لنمان العماعدى الودا كل شفيق بن سلمه وشبيث بن ربعي رسويد بن غفله عاصم بن صغره المسلولي . عامر بن شرعبيل علامه الشعبي مضرت علقه بن قبير البنغي قبير بن عباد البعرى مالك بن ادس بمطرت بن عبدالله بن الشخير . ما فع بن جبير الورده بن الى موسى الاستعرى الوعب الرحمن المسلى . ایکسبانی جاربن بزید جنی اسپ آپ کو مزت علی به کا تاگردی برگرتا اور کئی الل مدست (با معلاح قدیم) اس سے دوایت لین د سے بیال کک کرجب اس فی اسپ عقیده رجست کا اطہار کیا تو محدثین اس بر چونک اشفے اور اس سے دوایت لینا حجود دی ۱ مام الومنیفر سے فیصل کرا علان کیا کہ بی نے اس جیسا جنونا کسی کو نہیں دیکھا جفرت امام سلم می (۱۲۱ه) کلفتے میں کہ امام سفیان بن عیمینر می (۱۹۱ه) کلفتے میں کہ امام سفیان بن عیمینر می (۱۹۱ه) کلفتے میں کہ امام سفیان بن عیمینر می (۱۹۱ه) کان الناس محلون عن حامد قبل ان نظاف و حال ظاف حال طاق میں الناس محلون عن حامد قبل ان نظاف و حال ظاف حال طاق

کان!ناس بیحلون عن جابرقبل ان پیطهرما اظهرفلما ظهرما اظهرما اظهر اتم مه المناس فی حدیثه و ترکه بعض المناس کم

ترمبر اوگ جامرین بنیه یدی روایات بلابه لینند رسیمه بهبان مک که مهس نه اینی بات طام کردی محیوه و روابیت مدسیت میں متہم تضمیرا ور لوگوں نے اس سے روابیت لینا چھوڑ دی ۔

تعجب ہے کو عقید رحبت جواج فالعقہ اتناع تری عقیدہ مانا گیا ہے ایک ظاہر نے کے باوجود المجدیث کیے ہے۔ اس کا اہر نے کے باوجود المجدیث کیلے اس کی دوایت لیتے رہے ریہ جابر خود کہتا تھا میرے پانسس بچاس ہزاد حدیثیں ہیں جوہیں لے کمجی روایت نہیں کیں. بھراس نے ایک ثبانی ادر کہا کہ یہ ان بچاس ہزار ہیں سے ہے ۔

ان معندى الخسين الف حديث ماحدثت منها بنئ قال في مدت يومًا بحديث فقال هذا من الخسين بله

یده و ادگ تصحبه و سف معزت علی سک نام سے ایک بورا ندمب و منع کرلیا اب محدثین کے الیے شاگردد ل سے وہ اب محدثین کے الیے شاگردد ل سے وہ معزمت علی شک الیم برکدئی روابیت قبول دکریں بوزت عبدالله بن سود کے شاگر محمد معلی شک نام مرکدئی روابیت قبول دکریں بوزت علی آئے ان سے مغرت علی اس الاعتقاد مومن سطے ،اب وہ مغرت علی شک ملقه علم میں آئے ان سے مغرت علی میں اور شیعہ روا قانے معزمت علی شک نام کی جورو ایاب مردی مول دہ لائن قبول میں اور شیعہ روا قانے معزمت علی شک نام سے جورد ایاب روابیت کیں ان کا احتباد رند کیا جائے۔

ان کی جوردا بیت حرات عبدالنوین معود کی شاگردوں کی دواست کے مطا اگریسے وہ قبول کی حاسکے گی اور وہ روایات بھی جوعقا کدا ہل سنست کے خلاف نو میں ان کی جوروا بات خاص محاب کرام خصوصًا خلفائے ٹلٹہ یا معرت طلحی<sup>رم</sup> وزبیر دخ

لعميح المعلم المداحك سما الينأ

يا حضرت معاوية بركسى بهيد سع موحب جرح مول وه برگزلائق قبول ندمونكى . هيم عسلم كه مقدمه بي آپ بيدا صول بيره آسك مي :-

له مکن بھیدتی علی علی فی الحدیث عندالاس اصحاب عبدالله بن سخور ان اس بات برجمیع اہل مدیث رباصطلاح فدیم) منفق میں کہ کو فد کے لوگ دہ حرت عبداللہ بن سعود کا کے شاکر دمیوں یا حفرت علی تک وہ حضرت سفیان توری ہو یا امام ابر صنیفہ یہ خوات نماز میں رکوع کے مقت رفعیدین مذکست منفے سلم معارت علی المرضائی ماکن فطریہ صدیبیث

آب ك تأكرد الرالطفيل كيت بي أب ف فرمايا : .

لوگوں سے دہی احادیث بیان کر وجو وہ جلنتے ہیں اور ان احادیث کو ان کے سامنے بیان کرنا تھیوڑ دوشن کو وہ تنہیں جانتے کیاتم چاہتے ہوکہ اللہ تعالیٰ ادر اس کے رسول کی کاذیب کی جائے بلہ

مانظ ذمهی کسس سے سیلے یہ بھی لکھ استے ہیں ،۔ عانظ ذمہی کسس سے سیلے یہ بھی لکھ استے ہیں ،۔

ات افذهدی میں اس قدر مقاط محفے کہ قدیث بیان کونے والے سے میں اس قدر مقاط محفے کہ قدیث بیان کونی اس عماد میں میں اس کے بعداس کی بیان کردہ حدیث کو قابل اعتماد

اورلائق عمل سمجھتے تھے گ

فرات تھے جب میں کھی اسخفرت صلی الدعلیہ دسلم سے کوئی حدمیت سنتا تو حسب تومنیق الہی اس سے فائدہ اسمانا اور جب سمجھے کوئی دور ار آدمی ب کی حدمیث سنا تا تومیں سم بھے اس سے تسم لینا، اگر دہ قسم اسمالیتا تومی اس

کی حدیث کو میجالسم حقا رسته اگرچه کها مهاسکتاسید که جوشخص الماقسم حضور صلی النه علیه دسلم مرتجعوث بدل سکت بیم کیا اس کمسیلید تحقیق قشم المصانا کوئی شکل کا مسیعه ۱۰س کا جواب یقینا نفی میں ہوگا تاہم اس سے انکار نہیں کے ہیرو دیوں میں ایسے لوگ بھی یکھے جو خاکمے نام برجمولی

له عامع تريد كاجلدا مسك تهذيب على مصص سن تذكرة الحفاظ مبدام الم الهنّا مس

قع کمانے کو گئاہ سیجیتے تھے اور حضور صلی انشہ علیہ وسلم کے خلاف مبرکار وائی کوجائر سیجھتے تھے چور یمبی ہے کہ راوی رہر حب وہ روامیت کرسے جرح نہیں کی جاتی اور گواہ حب کوئی گوہی دیے تو سننے والے تزکیۃ کسٹ مہر دیے تھا خامیں اس برحرح کا برام حِق رکھتے ہیں۔

### هزت على رتضني كانسخ في الحديث كاموتف

حفرت ملی اس بات کے برابر قائل دہے کہ حضر کی شریعت کی بالندریج کمیل ہوئی ہے کئی بائیں جو حضور کے پہلے و در میں اختیار کیں بالا خرا سب نے ان میں ترمیم کر دی۔ پہلے زیادت قبور سے دو کا بچواس کی اجازت دے دی. پہلے شراب حوام مذہمتی بھر اسے تدریجا حرام کیا گیا عور توں کے لیے پر دیے کا حکم پہلے نہ تھا آیڈ الحجاب اتری

ترى راس لازم كياكيا.

حفرت على المرتفى النيخ فى الحديث كے برابر قائل تھے. با وجو ديكر حضور سے نمانہ ميں دفع المدين عندالوكوع اور رفع اليدين بين السجود دونوں ثابت بي. المرخفرت عي المرفئ ان رغمل مذكر تم تھے آ ب حضور كے آخرى عمل كوسنت سمجھتے تھے اور جہلے كى كسى بات كو آب حدیث سے زیادہ كوئى درجہ مذہ سيتے تھے محابۃ كوعمل كے سليے ہميشاسنت كى تلاش ہوتى تمتى ،حدیث كسس باب بي كانى مذہم بى جاتى تھى.

ی ما می بران ما بران می باید کی بای می باید بران می بران کیا، تیرے کے بارسے میں فرط تے بین ا

ورحل نالت سع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شياءً يأمر دبه تُمان ها عنه وهولا بيله اوسمعه بينهى عن شئ تمامر به وهولا بيله اوسمعه بينهى عن شئ تمامر به وهولا بيله المنسوخ وله بجفظ الناسخ فلوعلم انه منسوخ لوفضه ولوعلم المسلمون الاسمعولا عند انه منسوخ لوفضولا المسلمون الاسمعولا عند ان منسوخ لوفضولا المسلمون الاسمعولا عند ان منسوخ لوفضولا المسلمون الاسمعولا عند ان منسوخ الموضي المن منمون كالمن منمون كالمن منمون والمؤلس المن المناسخ والوئمين المن منه والوئمين المنه والوئمين المنه والوئمين المنه والوئمين المنه والمناسخ في المنسوخ فينسب عنه وعوف المناص والعام فوضع كل شئ موضعه وعوف المنسوخ فينسب عنه وعوف المناص والعام فوضع كل شئ موضعه وعوف المنسوخ المنسادة وعمله المن المناسخ والمناسخ و

## حفرت على المرتفع في محبّبت مين پندر وضع كرده روايات

الحمدالله وسلامٌ على صباده الذين اصطفى ا ما بعد:

مجست کے بیما نے بینی و میں است کے بیما ہے۔ است کا در بھی است کے بیں جب مک عیدت پر بھیرت فالب ندم و مجست کا رست کا رست میں میں دیست کے درست کا رست میں است کے درست کے حضرت میں میں میں کے جوہش میرانا دیا ہے جن لوگوں نے بدول علی بھیرت کے حضرت می میں سے معبست کی ان کے جوہش میت کو کہیں تسکین ندم ہوتی محتی حب ماک کہ وہ نئی سے نئی بات گھڑ کر حضرت علیٰ کی ثان میں مبالغہ نذکریں مناع البیخ عبوب سکے ذکر میں مبالغہ کی ہرمنزل کو کس دلیری سے مجاند تا ہم میں البی میں مبالغہ نے کہ اس کی کرن کسی طرف سے بھوٹ ہیں۔ اہم میں البی حقیقت ہے کہ اس کی کرن کسی ندکسی طرف سے بھوٹ ہیں بی بڑتی ہے اور تھوں نے برمرموں البی میں میں البی حقیقت ہے۔ اور تھوں نے برمرموں البی میں میں البی میں میں البی کے اس کی کرن کسی ندکسی طرف سے بھوٹ ہیں بی بڑتی ہے۔ اور تھوں نے برمرموں البیا ہے۔

صرت علی نسید محبت توسب نے کا دربیکیوں ندمویہ تومون کانشان بیمکین علوں اورجیوں ندمویہ تومون کانشان بیمکین علوں اورجیوں کی محبت کی جہت ہمیشہ محنتف رہتی ہے بوبی دمن والوں نے کما لات کی جمل ایپ کی صفات میں دیکھی اور عجمیوں نے اسے ایپ کی ذات میں گمان کیا صفات کمالات صفر ما تم النبین صلی الله علیہ وسل کی بیروی اور ترمیت سے اعجرتے ہیں اور ذاتی وہ حرکسی مرفی کے فیصل کا نیتے بنیس ہونے مشل یہ کہ ایپ کس مٹی سے پیدا کیے گئے یا یہ کہ ایپ بیدا ہی اسلام پرموسے ۔ ایپ کا اسلام لانا حضرت طاح البندی کا فیصل ندی تھا بحضرت فاتم البندی کا فیصل ندی تھا بحضرت فاتم البندین کا فیصل ندی تھا بھی اور کا تعلیم ندی تھی وغیر ذاک .

است المجانب می محبل میں سم حیدالیسی با تو ک کی نشا ندہی کریں گے جو حضرت علی نکی عقیدت میں تونش محبت سے یاشیعی زور خطابت سے کہی عاتی ہیں اور ان کے پیچیے کوئی روامتی نقا رہیت نہیں سوتی .

شید کتب مدیت عام کتب حدیث سیمختلف بین عام سیم اول میں صحارح سند ادران سے طبی چند اور کما بین بین جوشار مین حدیث کے دان اپنی جگر سند سمجی عباتی بین جیسے المصنف معبدالرزاق د۲۰۱ هری المصندف لابن ابی شیبه (۱۳۴۸ه) موطا امام مالک ز ۱۷۹ هر) موطا امام محدد ۱۸۹هم سندام واری (۲۵۵ هر) مسندا مام احد (۱۴۸ هر) مسندابی واود طبیالسی دم ۲۰ و مسندا بی لیملی ( ۲۰۰ هد) مسندا بی عوان ( ۲۱۷ هد) سفیح مشکل الا فار اور خرج معانی الا تارلاطی وی (۲۲ هر) سنن کبری امام به به بی (۸ ه ۲ هر) مبح طرانی مستدرک امام حاکم وغیر ما جمهورا بل سسام حواسلام کا دور اعلی ما خنرسنت کو سیحقته برج وسنت دمنی کتب هدمیث سے کشید کوستے میں اور حدیث میں صحیح دعنعیف ناسخ و منسوخ خاص دعام کے تمام فائے قائم در کھتے ہیں ، موضوع و و د وایات بی جہال شوت کے ساد سے بیمانے کوسٹ جا سے اور عیمی اور مجمودے اخترار کی صورت میں سامنے ایجا تا ہے۔

ان کے بھی شیعہ کی کتب مدیث ان کے احد ل اربعہ ہیں ، ان کی بدل کے جمہوا ہل اسلام کاطرح ذمردار نہیں مذرہ انہیں کسی درجہ بی ستند سمجھتے ہیں ، ان کی کتابیں مرتون سرمن خفابیں رہیں بیرا ہے معنیفین مک متواتر مہیں پہنچیس لیکن اہل سنت کی کتابیں اپنے معنین سسے کے کواب مک پوری شہرت سعے مردی ہرتی اور ہی میں گران میں بھی ہردرجہ کی احادث روابیت مومین کیکن ان کے وربع علم رجال نے کسس باب میں است کی مہمت رہمائی کی

امل سنده ابن ابندائی تادیخ میں بہت وادارسے ان کا ذہن کی طور فرقد واراند میں سے منعاد سنید است کی این استعماد کے اوران میں سے بعض البین استعماد کی این استعماد کی این استعماد کی این استعماد کی این البین ال

ا بل سنت کی بلند پار کمنب حدیث پس حس عارص صفرت ابو بجرید آدع رنز کے فعناً مل ورث کے ابدا ب بائدھے ہیں مفروت عثمان اور حلی کے فعنا کل بھی اسی طرح ان میں مرہ می ہیں.ان میں نصنائل صحابۂ اور فعنا کس الجبیت و د نول کے الدائب موجود ہیں.ام المرمنین صفرت عالمنڈرنز کی نفشیلت مذکورسیصے توحفرت سے یہ فاطمۃ الزہرائر کمی منقبست بھی ان میں مرہ می ہیے. صیحیح الاعتقاد دہمی لوگ ہیں جوان ہرد وہیں مودت کاعقیدہ دیکھتے ہیں اوران بیرکسی سیلیجدگی کا دم نہیں بھرتے ۔

مادع ہیں ہرسے . لیجئے اب ہم حید موضوع روایات آپ <u>کے سامنے رکھتے ہیں</u> توحضرت علی المرتقنیٰ رہز

کے بار سے میں وضع کی گئیں ۔

ا خلقت انا وعلى من نور وكناعلى يمين العرش مثل ان يخلق ادم بالفي غام .

ترجمه مین اور ملی ایک می نوگرسے بدا کیے گئے اور لم آدم کی پدائش سے دو بزارسال بید عرش کی دائر طرف میم نشین سمھے.

اسی سے سیونے یعمیدہ بنایا کر صربت علی عکم الاُر مونے میں صدر اکروصلی السّرعليدوكم كے دیمنان كاكرئی دخل منہیں صفرت مبلے سے فرری ہیں ، اب نے تعلم و تذكرية صدر اكرم سے نہیں يايا . آپ بيلے سے برادر كے فررھيے آرسے ہیں .

د بنائے علم میں پر آفت ایک راہ کی حبفر بن احمد بن علی المعرون بابن ابی العلام سے ابن عدی کہتے ہیں کہ پر مدیثیں گھڑا کرتا تھا.

كنّا نتهمه بوضعها بل نتيقت دلككان دا فضيا وذكره ابن ونس فقالكان دا فضيًا بضع الحديث، سلم

ترجه بهم اس بر وضع حديث كا الذام ر كفت عف بكر بي اسس كا دراية بن عقاء وه شيعه عقاء مقاء وه شيعه عقاء

دیکیدا ایک می مدسیف المی گھڑی کہ صفرت علی المرتھنی المرتھنی المرتھنی المرتھنی المرتھنی المسرعليد مسلم كامريد اور شاگرد ثابت كرف كى سجائے اس میں صفور كے بالمقابل را ركا ایک ووسرام بنی كور بنا دیا۔ ارجن العظ

ما فط ابن مجرعسقلانی ت<u>کھتے</u> ہیں ا

وعامة اساديشر موضوعة وكان قليل الحياء فى دعاد يرعلى قوم لم يلحقهم دفى دضع متّل هذه الاحاديث الزكيكدو فيد مالا بيشبر كلام رسول اللهضلى الله علية سلم وعنده عن يحيى بن بكيرا حاديث مستقيمة لكن يشو بمها

ك ميزان الاعتدال جلدا صكا

بتلك الاباطيل له

سیم اور دایات فراده ترموضوع موتی مین جن اوگول سے اس کی طاق اسے دوایات فراده ترموضوع موتی مین جن اوگول سے اس کی طاق اسک دیمی اور است اس میں اور اصادیث دونتی سینتف میں اور دہ روایات لا نے میں جو کلام مبنوت سے مرکز دکھائی نہ دیتیں سینتف کم می کرتا تھا اس کے پاکسس سیلی بن مبحرکی درست اصادیت بھی موجود تیں اکین ان میں بھی وہ اس طرح کے تھیوٹ طاد میتا تھا۔

ک نوُر کے بعدایک ہٹی سے بیدا سے بیدا ہوئے کی روابت بھی طاحظہ کریں ،حضور ملی انشر علیہ کا م نے دمعا ڈالٹر) خرمایا :۔

خلقت الماد هارون وعمران ديجلي بن ذكديا وعلى بن لي طالب من طلب من طينة واحدة مله

ترجد مين بعنرت إدون بعنرت عمران ، حفرت يحلى بن ذكر يا اور حفرت على بن الجيطالب ايك مين من سع بداكيد كف مين .

يغبتن ايك بي منى سع بينا ورمنى ف أوركا نام يايا.

ہمارے مزمبی لٹر بچری یہ اونت محدر بن خلف المروز ی سے آئی ہے.

علامرذ ہی ت<u>کھتے</u> ہیں. ہذا موضوع (میزان الاعتدال ملد و حدًا) موضوعات ابل لوزی علدا ص<del>۲۲۹</del>. ما فطائن حجراسے ان العاظ ہیں ت<u>کھتے ہیں</u> اور فرما <u>حص</u>یس بیموضوع ہے۔

خلقت انا وهادون ويحيل وعلى من طيئة واحدة هذا موضوع.... وقال الدارة طنى متروك سله

ترحمه بین اور مارون اور تصرت کینی اور تصرت علی ایک مبی شی سعه بدایکید گئه. بهان صنرت عمران کو بحال دیا گیا سبعه المیا کیون ، در درغ کو را حا فظ نبانند.

🥝 من لعربقل على ُخيرالناس نقد ڪفر.

ترجد بعیشف بدنه کیچه کرعلی شمام لوگول سے انتھے ہیں وہ کفر کریچکا۔ بدآ دنت محد من کیٹر سے آئی ہے۔ بھی من معین کہتے ہیں برشیعہ عقا دمیزان الاعتدال مبلد ۲ صنا۳) قامنی نودا لندشوستری کہتے ہیں شیسی ہودن اہل کو فہ صاجت با قامت دلیل ندارد.

و حان البران مبدا مدان مله ادرع خطيب مبدا مدوع سه سان الميزان مبده مدان

امام بخاری کیتیمی کوفی منکرالی دیث عقارا در امام علی بن المدینی (۲۳۳ هر) کیم تیمی به ا کتبنا عناد عبات و خططت علی حدیثانه دکذ به بیمی بن معین سله ترجمه بهم فه اس سع عجدیب عجدیب روایات نکهیس اوراس کی روایت کو نشان دد کرتے رہے۔ اسے بیمی بن معین فیے جموٹا کھٹم ایا ہے۔

صفرت علی سند اسین بارے میں گہا میں صدیق اکبر سوں (معافر اللہ) کیا آپ اسی بات کہدیت اکبر سوں (معافر اللہ کیا آپ اسی بات کہدیت سے تعلقہ میں ساتھ میں میں اسینے آپ کو بٹرا کہنا اللہ والوں کی عا دت منہیں سبعہ ، بہر حال روایت یہ سبعہ ،۔

اناعبدالله واخورسول الأه وانا الصدين الاكبرلايقولها بعدى الاكبرلايقولها بعدى الدكاذب صليت وتبل الناس سبع سنين.

ترجه. میں اطرکا بنده موں میں دمول اسرکا تعبائی ہوں میں صدیق اکبر سوں میرسے بعد حومتخص بھی اسپنے آپ کوصدیق اکبر کھیے وہ تھیوٹا ہو گامیں دوسکر لوگوں سے میات سے ال سیلے ہے لایا .

اس کامطلب تویہ سواکہ آپ کے اسلام لانے کے بعدمات سال مک کوئی سمان دہوا بمات سال صرف آپ آکیدی حضور کی است رہے۔

سوخت عقل زحيرت كراس جد بوالعجيست

اس کے دورا وی قابل نظریس ،۔

اعباد بن عبدالنرالامدى الكوفى اور ١. ندير بن وبه الجهنى الدسلمان الكوفى.
عن ذاذان عن سلمان قال دانيت وسول الله صلى لله عليه وسلم خرب
فذعلى بن إبى طالب وصدره وسمعتك يعتول محبك محبى محب الله ومبغضاك مبغضى ومبغضى مبغضب الله. كمه
ترجم بحرت سلمان كميتم بي بي شع حفود صلى النرعليه وسلم و كما الهي خصر

على مان اور سين برايب مربسى لكائي اورس في آب كوانبس به كي ران اور سين برايب مرابس الكائي اورسي الدرسي اور كترب المراجب الدركة وسع اور كترب النوكا محسب اور كترب النوكا محسب اور كترب والل المن والله محمد والله والله محمد والله والله محمد والله والله

العدان الميزان مبدا وسلف سه الينا مبدا موا

التُديعًا لئ سع يغض ركھنے والاسے.

اماد بیت میں یہ آفت عمر مین خالد سے آئی ہے

المام احمد ك<del>هن</del>ه من يه كذاب سيد بحيي بن معين ته<u>ي كهن</u>ه مي كه يه كذاب سيد . الوحاتم كينته من متروك الحديث : در ذاميب الحديث سيد .

اسى بن راسويد اورالوزرعه كيتهي :-

كان يضّع الحديث... قال وكِيع كان جارنا فطهرنا مندعلى كذب فانتقل.... ورماه ابن العرقى بالكذب. ك

ترجد. ده حديثي دهنع كرتامقا... وكمع كيت بي ده محارب بلروس بي

رستانمقا بموسم مس كه كذب كو بالكنّه تو ده و فإن مصيمِلا گيا ..... مده دادا قتر مير سرس كال معرض درگارنشاندي كار ميم

ابن العراقي في إس ك كذاب موسف كى نشا ندى كى سيد

ک عن انس مرفوعًا ان ایخی د در بری دخلیفتی فی اهلی دخیر من اتواله من بعدی علی .

ترجه حضرت الن كميت من صفوصى المنظيه وسلم ف خرما يا ميرا عما في ميرا ورير ادرم رامير كري مالنين اورم يرسه بعدسب معيم ترا دى على نسيد.

اس نے خلیفتی نی ا هلی که کر صرف علی می کو صرف صفر دیا کے گھرول کے مانشین رکھا ا درا تی سے امت کی خلافت کرئی کی کیرنئی کردی .

احادیث پیریدا دنت بمطربن میمون اسکاف سے آئی ہے علی مدذمبی ککھتے ہیں کہ یہ یہ روابیت موضوع سیمیے سکھ

۔ الم من دی الوحاتم اور الم من کی کہنتے ہیں پیٹھٹی منکوالحدمیث تھا ، ابن جوزی کے اس روابیت کو موصنہ عالت میں ککھا سہتے .

عن الن قال دسول الله النظوالى وجه علي عباده وسلم ترجم بعن النس كرت بن صدر اكرم في فرما يا على تسكر برس كاطرف و كيمناع با دت سيعه .

راه ی مدمیت بیمان به بات واضح مهی کرسکاکه برعبادست کس کی سوگی ۱ انظراتنانی

العمتنيب ملده مك كا مدران الاعتدال مبده ملاس كا المستدرك مبدر ما ١٢٠ مسكا

ک<sub>ه یا</sub>حنرت علی پنکی ؟

یه روامت بمبی مطربن میمون کی حذوات کانتیجهٔ حکریسید. حافظ ذہبی اسس مدریث اور حدمیث کے بارسے میں کلھتے میں ا

قلت كلاهما موضرعان بله

ترجمه. مین کبتا بول که به د ولول مدیثین من گفرت مین .

مطربن میمون نے معنوت انس کے موا کے سے یہ رواست بھی گھڑی ہے،۔ قال کنت عند النبی صلی الله علیہ وسلم خوامی علیّا مقبلاً فقال یاانس هذا بحق علیٰ امتی یوم القیلمة.

ترجمہ بیں سفندر اکرم ملی اندعلیہ وسلم کے باس بیٹھا تھا آب نے حفرت علی ا کو آتے ہوئے دیکھا تو محصے کہا اسے انس یہ شخص میری امت پر قیامت کے دن خداکی عجت ہوگا۔

> حانظ ذمېي اس کې اس رواميت کوهې ماطل عمهرات مېي بسکه همر بن ميمون کې ايك اور كارداني يمېي د كيميس ..

عن الش قال كنت جالسًا مع النبى صلى الله عليهُ سلم اذا فتبل على فقال النبى ما النب من هذا قلت هذا على بن الى طالب فقال : يا انس انا وهذا حجة الله على خلقه. كه

ترجه جعنت انس کیتے ہیں میں حضور کے بیکسس بیٹ افقا کر علی نہ اس طرف کا کیے۔ اس میں معلی نہ اس طرف کا کیے۔ اس می کہا یہ علی بن ابی طالب ہیں اب نے فرمایا اسے انس بیر کون سرے ہیں اس کہا یہ علی بن ابی طالب ہیں اور یہ دونوں انٹرکی مخلوق برخدا کی عجت ہیں ۔ انٹرکی مخلوق برخدا کی عجت ہیں ۔

ن موربن میمون کی ایک اور وار دات برنمی ہے :۔ عن انس موفوعًا علی انحی وصاحبی وابن عمی و خیرمن ا توائے بعدی یقفنی دمینی و پنجزموعدی، کله

ک میزان الاعتدال مبلد ملایم کے ایعن کے اخریج ابن عدی فی انکامل کے میزان الاعتدال مبلد ملایم

ماکرنے اسے مہل انگاری سے اسے صحیح کہد دیا اس برا ام ذہب نے ان کا تعاقب کیا سے آپ کھتے ہیں ا۔

لبس بصعیم تال ابوذرعهٔ عبد الرحمن بن قابس کنداب بسته ترجمه بیر دایت صحیح نهی البزرعه کهته بی اسس کا را وی عبدالرحمٰن بن تعیس کذاب سے.

الم دهیتی و موضو بسری و خلیفتی فی اهلی دهنیرمن اخلف بعدی ای در میتی و موضو بسری و خلیفتی فی اهلی دهنیرمن اخلف بعدی اور ترجمه بمیرا وافز دان دان می سب سید بهتر علی نهید می میرجن لوگول کو بیچی تیموژ را م سول ان می سب سید بهتر علی نهید و توانیت یر نکھتے میں ،۔

قاضی سوکانی کسس روامیت پر نکھتے میں ،۔

ك رواه ابن عدى فى الكامل الخطيب والحاكم ك ميزان الاعتدال مبدم ع<sup>9</sup> ك المتدرك مست يحه شخص الشائد المجادعه

ما توبی ای اور روابیت برجی نظر کرلیس برمونوس منبی گرفتیدف ضرور سبه : عبدالرجن عن سعد بن ابی و قاص قال سمعت د سول افله صلی الله علیه د سلم بقول من کنت مولاه فعلی مولاه . مله ترجم بر برازجن مفرت موکز سے روابیت کر الم بیده و کہتا ہے میں نے حفرا کرد کہتے ہوئے سنا ہے کہ جرجی و دست رکھے علی تنجی اسکے ورست ہو

روى عن عروب سعدب الى وقاص والعباس بن صبد المطلب وعياس بن و بيد رحد بياس بن و بيد المطلب وعياس بن و بيد رك دور المديد و كل الم

ترجر اس مبدالرجمن ابن سابط نے حرت جمد سے حقوق معد سے معفرت بی خوب معدست معفرت بی خوب معدست معفرت بی خوب معدمت معفرت بی خوب معدمت معافرت بی خوب می موجد بی خوب بی با با مصدر داست کی سیسے اور کہا گیا ۔ بیٹ کہ اس سے ان میں سے کسی کونہیں با یا ، امام تر نری نے اس دواست کو اس سند سے بیش کیا ہے ۔ ا

معمد بن جعفرا طبر فأشعب عن سلة بن كعيل كال سععت المالطفيل معدث عن الى سرعية ادربيد بن ارقد مراكم

برسند برسلم بن کہیں (۱۲۱ هر) ہے۔ برصاحب کون ہیں ۽ شعبہ نے اسے میمون بن ابی عبدالناعن زیربن ارقم سے بھی روابیت کیاہیے۔ یہ میمون بن ابی عبدالنسر کون ہے ؟ اسے بھی جان کیھئے ، ۔

رامره کارسینه دال بن کنده میں عصر ہے۔ اس منے مدسیف کن کن عصر دامیت کی مانظ ابن مجر محصر میں ار

ويى عن البراء بن عارب وزيد بنادةم وابن حماس و عبدالله بن برمدة .

كما من ابن العرصلا كه تهذيب المتهذيب مبلد ٢ صدا منه الله جامع ترندى مبلد ٢ صرا ٢

اس سے ایک کن لوگوں نے کمس سے یہ روایت لی ہے ،۔

دعندا بناه محمد دعيد الزحن وقتاده وخالد الحنداء دعوف عربي و شَمِيةَ. له

اب اس ميمون ابي عيدالنُّر كا حال شن ليجيمُ ، ـ

كان يخيى لا يحدث عنه وقال الانثرم ممن احمد احاد **بان** مثاكير وقال اسمنت بن منصور عن يحيى بن معين لا شيء وقال ابو دادُّد نكلوننه . بله

اس قسم كدا ديول سعديد مدسيف كسى بإيركوننسي بينجتي.

اليقوب لن سيب كيم من ثبت على متنابعه (وه البي سيعت بريجاره)

قال ابودا وُدكان سلّمة يتشيع . سه

اورمبنی بھی سندیں جمع کرتے جائیں یہ حدیث من کے نت مولاہ خوندا علی مولاہ ۔ کسی سندسے بھی درجہ صحت کو مہیں پہنچنی ، گوعتیدت کے جرش میں بعض لوگوں نے اسس کے جستی متواند مہدنے کا دعویٰ کیا ہے۔ متواند مہدنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مبلکہ اس کی سندیں جبتی بڑھتی جائیں گی اس کا صنعف اور نمایاں ہم تا جائے گا .

مبيل القدر محدث حافظ محال الدين زملي م ٢٢٧ه) في استفاحده « قد لا ميذيد المحديث ك ثوة الطوف الاصنعفا » كى مثال بي ابس حديث (من كنت مولاه) كريمبي بيش . كياسب محديث زملي ككفت مين ، .

وکر من حدیث کاثرت رواته و نقد دت طرقه و هو حدیث ضعیف کعد میث الط برو حدیث الحاجم والمحجوم و حدیث من کنت مولاه معلی مولاه بل قدلا یز بدک ثرة الطرق الا ضعفًا وا نمایو جح بکثرة الرواة اذا کا منت الرواة اذا کا منت الرواة محقباً بمهومن الطرفین. گه ترجم کمتی بی عدیثین بی عدیثین بی حدیثین بی حدیثین بی حدیثین بی حدیث کو اوی بهت بین ادر اس کے کئی کئی طراق بین ادر وه کیم بھی فعیف مدیث طیر ادر وه کیم بھی فعیف مدیث طیر

حدمیث الحاجم والمجوم اور حدمیث من کنت مولاه ذهلی مولاد بلکه ان کے جس . ندر طرق بر سیتے جائیں گے ان کا ضعف اور بر مناب نے گا، کر ت رواة سے وال ترجیح موتی ہے جہاں راوی دونوں طرف سے احتجاج کے لائق مظہریں .

طافط ابن تبمیه (۵۷۱۸) بھی اسس صدی کے ہیں وہ بھی اس روایت پرمطئن نہیں ہں. آپ لکھتے ہیں :۔

فلابصح من طريق النقات ا وريُّد له

ترجمه. بير حديث لُقة را ويوں كى رواست سے كہيں درج صحبت كونہيں پنجتي.

یرحدیث اس در درخندف میں ہے کہ اس سے کسی عفیدہ کے انبات بیں عجت نہیں پکڑی عباسکتی جہ جائیکہ اسسے خما دنت جیسے اہم مسئے میں افس قرار دیا مباسکے .

عیتیدہ قائم کر ہے کے لیے قطبی دلائل کی عزورت ہوئی ہے بطی دلائل سے اعمال تو ترتیب یا سیجتے ہیں لیکن عقائد تہنیں بنتے بخبروا مدھیجے بھی توعقیدہ ٹابت کر نے کمے نیے کافئ نہیں ادر بہاں یہ روایت ایک سندم تصل ہر فوع سے بھی ٹابت تہنیں .

ا عن ابن عباس عن النبي سلى الله علية سلم ان قال يا ام سلم ان عليا لله علية سلم ان عليا لله عليه الم سلم ان عبد عبد الحد العقيلي في الضعقاء سله اخرجه العقيلي في الضعقاء سله

رجمہ، ابن عباس عضور است کرتے میں ایب نے کہا اسے ام سلمہ علی اسے ام سلمہ علی اسے ام سلمہ علی اسے اور وہ میرسے لیے اسی درجہ میں ہے جس بیں فارون موسی کی سنبت سے بھتے ، البتہ وہ بیرسے بعد نی ند مورکا اسے عقیلی نے کاب الضعفاء میں نقل کیا ہے۔

اس میں آفت داہر بن کی الراذی کی طرف سے آئی ہے۔ مافظ ذمہی اسس کے یارسے میں لکھتے ہیں ا۔

ری مسیری در بتابع علی بلایاه رسته دافشی بغیض لا بتابع علی بلایاه رسته

الا اس روايت كا د دېرار حمد و هوېم زله هاردن من موسلي ميم په بېد. اخرجرالبخاري

كمنهاج السنة مباري صلام معرسه اليناجده مك سه ميزان الاعتدال مبدر موت الدال مسا

عبدالنگربن دامیر خبی کی مسند سے ایک به روا میت بھی ملتی ہیں کہ حفود نے معزمت علی اور کا علی میں میں میں ایک کے ا کا عاتقہ اسپینے عاقبہ میں سے کر فرما یا ا

هذا ادّل من امن بى وادّل من يصافى دوم الفيّامة وهوفادوق هذه الامة يفرق بين الحق والمباطل وهو بيسوب الموّمنين والمل بيسوب الظلمة وهوالصديق الاكبروهو حليفتى من بعدى.

نیسوب الظلمة وهوالصدیق الاست بردهو خلیفتی من بعدی. ترجمه . به بهانتخص بیم جر مجد بر امیمان لایا ، در بها ستخص به جر تیامت که دن تجهند مصافی کرد کاید اسس امت کا فاردق به جرحت اور باطل میں نیصله کرنے والا بیم . به مومنین کا سرواد بیم یہی صدیق اکبر ا به طل میں نیصله کرنے والا بیم . به مومنین کا سرواد بیم یہی صدیق اکبر ا

اس بيعلامه ذمبي لكيفت بي ١٠.

فهذا ياطل ولم اراحدًا تحكر داهرًا ولا ابن ابي حاتم وانما البلاومن است عبدالله فانه متروك له

ترجمد بردوات بالل مع ادریت نمین کیماکسی کوجل دار کادکر کیا بوند این بی اتم اور در مصیبت آئی ہے وہ اس کے بیٹے عبداللر کی طرف سے اٹی ہے کی دنکہ اس کی درامیت ترک کردی گئی ہے

ه ددوی ابود او دا لرهادی انه سمع سومیگایقول علی خیرالبشرخمن ابی فقد کفو. دافر جالخطیب فی الثار ترخ مبلدی صلایم ا امرده ابن الجوزی فی الموضوعات مبلام مرسیم مانظ فرمی تکھنے بس ،۔ مانظ فرمی تکھنے بس ،۔

قلت ببضُ الكذا بين يرويك مرفوعًا <sub>،</sub>سُك

ترجر میں کہا بعض گذائب اسے مرفوع بھی روایت کرتے این .

ال الفربن محدالحذاء يا اسس كالبنن زمراني كبتاسيد أيك د فعد صرت فاطنة الزمرارة المرارم الماسك كباء.

م ميزان الاعتدال مبلر مسك سيد ايعنًا مسك

لم ارك قلت في على شيئاً فقال ان عليّا نفنى وهل دأكيت احدًا يقول في نفسه شيداءً.

ترجد بین نے آپ کم می علی کے ہارہے میں کچھ کہتے ہوئے منہیں دیکھا آپ نے فرمایا علی میری ذات ہے .

مافاذہبی ت<u>کھتے ہیں</u> کہ اس روایت میں یہ است ظفر پاکس کے شیخ الزمرانی کی طرت در سد

سے آئی ہے اور اللہ المؤیدادة موضوعة والأفقة من طفوا وستیعند الذهرانی بنه منطقوا وستیعند الذهرانی بنه من مخربت بهد اور یه آفت طفریا اسس کے پینی در الن کے ماروں من کارون سے ایک میں کے میں کارون سے ایک ہے۔

# میزین کے ماعظمت صحابہ ایک تاریخی تسلسل میں

المحمد تله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

جب سے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کی یہ علامت بتلائی کہ وہ لوگ اس استسانیں دہیں مہیں کے جو میری اور میرسے صحابہ کی را ہ ہے (ماازا علیہ واصحابی) مثین نے جہال اپنی کنا بول میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال پرسندیں ہیں کی من انہوں نے صحابہ کے اقوال و اعمال مجمی حدیث کی کتابوں میں بوری سندوں سے مہیا کیے ہیں اور جبال انہوں نے اپنی کتابوں میں ایمان وعمل نماز وروزہ اور فرکو قا مراج کے ابواب با ندھے صحابہ کے دخمائل ومنافت کو مجمی انہوں نے اپنی کتب میت میں بطور دین بیان کیا ہے جس سے صحاف بایا جا جا جا گا جا تا ہے کہ حضرات صحابہ کرام مناس امت کے لیے دین شخصیتیں ہیں ۔

مرم مرم برند میں کی صوب سے صحاب بایا جا تا ہے کہ حضرات صحابہ کرام مناس امت کے لیے دین شخصیتیں ہیں ۔

کیمریمی تہیں بر محالم کے تراجم اور اسماء وکئی بر محدثین نے مستنقل کا بر لکھی ہیں دو مرسے مواۃ مدمیث کے لیے اسماء الرجال وجو دیں آیا اور اس برخیم کتابیں لکھی گئیں محدثین نے الله وراق حدمیث برلوری اجتہا دی محنت سے جرح د تعدیل کے بیما نے ایکھ بی بی بین بن بروہ رواۃ حدمیث کو تولیق ہیں اور کھر حمدیث بنوت ان کے موتی رو لیتے ہیں باور کھر حمدیث بنوت ان کے موتی رو لیتے ہیں بال محاج بحد کا ان کی طرف راہ نہیں باتی ، انہیں عام احاد است کی طرح ذکر نہیں کیا گیا، ان برعلیم دہ مجموعے لکھے گئے ہم ذیل میں صحابہ برا محاد است کی طرح ذکر مرتب ہیں جن سے است میں عظمت صحابہ کا اعترات ایک ارکو اسے اس کی اسل سے چاتا ہے۔

دوری صدی کے متاز حافظ حدیث الم منیان توری (۱۲۱۵) فرانے میں صرت الدیکر در ادر عمر الاطلاق تمام صحابہ سے اختل ہیں (دیکھیے تذکرہ الحفاظ مبلا مص<sup>کا</sup>) کوف کے متاز حافظ حدیث الدالا حم سلام بن سلیم (۱۷۹ه) کے ذکر میں کھتے ہیں اس حب ان کا ملقہ درس طالبانِ مدیت سے کھی کھیے تھم جاتا تو اسپنے لڑکے کوئیم دیتے کران میں جوصحابہ کرام کے بارے میں سب وسٹنم کرتا ہے اسے با ہزکال دو (تذکرہ مبلا مسلا) مانطائی بن سعید (۱۹۸۰) کہتے ہی ہیں نے جتنے ملمارکہ پایلیے سب ہی حنوت البکر دعمر ناکوتما مصحابہ برمقدم سجھتے تھے۔ ("نذکرہ مبادا منٹا") بہاں تک کرمعدے عبدالرزاق (۲۱۰ ھ) نے بھی کہا ،۔

بخدایس کسس بات برکهبی داختی منهی میواکه میں ملی تکومندست الوبکرم اور تصنوت عمر م پرنفنیدلت دول. ("مذکره ٔ مبلدًا مس<sup>الیم</sup>)

ما فظ ابن جرير طرى (١٠١٠ هـ) لكهت بي :-

اب ال معزات كود كيميس جنبول في محار برخيم محبوسه مرتب فرماست :-

#### ۱. احدين عبدالله البرقي (۲۲۰ هـ)

اسيفذ مان كم ممتازما فلامدسيث يقع النبول في معرفة الصحابة فلميند فرا في .

#### ۲. محدر سعید (۲۳۰ هـ)

خطیب بندادی (۱۲ مه مه محدبن معدک ذکریس تعقیب :کان من اهل العلم والغضل والفهم والعدالة صنف کیا با حبیراً
فی طبقات العمایة والمناه بین الی وقد فاجاد فید فیها واحسن بله
ترم به به م دفغل اور فیم والغاف کی شان رکھتے ہے ، آپ نے صحاب
اور اپنے وقت کک کے تامین پر ایک بڑی کتاب تکمی ، آپ نے وہ
میرت المجمی کئی اور بہت بہتر کمی ،

#### س علامر نغوی لغدادی (۱۹۷ه) هپ ندسم العمار تالیت کی.

م. الوالقاسم مليمان بن احدالط إني (٣٧٠هـ)

ارب فضائل ادبعة الماشدين دوخنيم مبدول مي تكمى معجم فيترجم إيط اورميم كميرجى الميان المربع كميرجى الميان المربع الميان الميان المربع الميان المربع الميان المربع الميان المربع الميان الميان الميان الميان المربع الميان المربع الميان ال

٥- حافظ ابن عبدالبر رسويه ه

الاستياب فى مرفة الاصحاب ان كى تاليف بع بله علام ذهبي كيت بي يدكس اين في راب بيد.

٧- مانظا الإنسيم الاصفهاني روسهم ه

أب في معرفة العمار لكمي جلية الادلياري ابني كي البيف بعد.

، يشخ الحرم الوالقائم معيد بن على دارم هر

اتب نے علم مدیث کی برتری پر ایک طویل تصیدہ قلم بندکیا ہے۔ اس میں ایب محلہ کی راہ عمل کو نہیج البدئی کا نام دینے ہیں کہ میں ایک بایت کی راہ سے جب سے مومن آخرت میں فلاح کی دولت سے سرفرا زمونا ہے۔ سکھ

تد بر كلام الله واعقد الحند ودع عنك را يًا لا بلا تمدالا شو وفي الهدى فالمؤمروا فتد بالاول هم شهد واالت نزيل فيد الك الحنير ترجم. قرآن كريم بوفوركر اور مدريت براعما وكر اور وه رائع تيورف ميرا اور ما الميري كولازم بيرا اور وه رائع المبلى كولازم بيرا اور وه رائع المبلى كولازم بيرا اور وه والكرمي جوزول قران كه وقت موجم و منظر المرمي ترى محبلاً ورخير ميرا

### ۸ عزالدین بن الاثیرالجزری (۱۳۰ هه) معاصب الثاریخ الکامل

اپ نے اسدانا برنی معرفت الصحابر کھی۔ اندس کے ممتاز ما نظر مدسیٹ اور بیع سلیان بن موسلی کلاعی ملبنسی (۱۳۴۷هه) نے بھی معرفتر الصحابہ والتابعین اور الاکتفار نی مغاز کی صطفے والشکتۃ الخلفار جبیعی کتابیں نکھیں۔

### ٩- مؤرخ إسلام حافظ ابن كثير ومهدره)

البيد ني البرايد والهايدين محاب كانزاج منهايت تعفيل سع كله بير.

## ١٠ سيخ الاسلام مأفط ابن جرعسقلاني (١٥٨٥)

الاصاب فی تمییز اصحاب آپ کی منہاست اسم کماب ہے مبتر مداسماء العماب اس کا ایک تنخیص سبے .

## ١١- مافظ الدنيا مافظ مبلال لدين الميدطي ١١٦ه هي مؤلف تاريخ لخلفاً

طبقات الصحاب سالقين الاولين اور مهاجرين والفدار يرايك بري كتاب ب.

ہم بیاں مرف یہ بہانا مل بہتے ہیں کہ اسلام کے بیدے ہزاد سال میں محدثین کے ہاں محابہ کے عام تذکر سے اوران پرستان کا بیں اس تسلسل اور توا ترسعے امست بی میلے میں کہ صاف واضح ہوتا ہے کہ امت نے اپنی اصل اساس اور خیرامہ کا مصدات امنی حفرات قدسی صفات کو سحجا ہے۔

### مصائب ابلبیت

الحمد لله رسلام على عباده الذين اصطفى ا ما بعد :

سیدنا صفرت علی مرتفیٰ رو گوا معالة حفود کے اجبیت ( ذرتیت ) میں سے مذیحے گر حدیث کمار کی دوسے آپ بھی حفود کے اہل بہت ہو لے کا شرف پا گئے۔ آس کفزت نے اسنہیں ایک جا در ہیں لے کا پی ذرّیت صفرت سیّدہ فاطمۃ الزم اور حفرات حسنین کر کمین کے ساتھ سجھایا احدان ہر را ہل کسا ر پر ایت اہل بیت پڑھی جوئی مورہ احراب آئیت علا میں ہے اس میں اجلیت سے خطاب ہے۔ آیت اہل بیت پڑھی جوئی مورہ احراب آئیت علا میں ہے اس میں اجلیت سے خطاب ہے۔ یہ میڈنا حضرت حسن اور صفرت میں اوات میں اوردہ حس طرح اسکفرت کی اولاد ہیں

ده سيدناصفرت على المرتفعي ملى مجى اولاد مين سوعنرت على رمنى الشرعية كوتهى ابل بهيت مين شمار كميا جاسكتا جهادرامني سعه مهم البينه اسم صغمون كالهما ذكر تيهمين .

سنخرت صلی النوالیدوسلم کی زندگی میں آپ نے جو تکالیف بر داشت کیں وہ حقور سے نیاز اللہ الم الدخلیات کی نیابت میں دیکھیں ۔ کی است میں دیکھیں ۔ کی اور نلفائے ٹلٹ کے دور میں آپ نے ہو تکالیف دیکھیں وہ ان حضرات کی نیابت میں دیکھیں ۔ است دور خلافت سے سروع ہوتی ہیں کیوں سمجھیے آپ کی خلافت سے تادیخ اسلام کا ایک نیا باب کھلاا در وہ حالات بیش آئے بوسلمانوں میں کئی تک بیش مرات ومصاب ہیں ان سے اخلامی نیت عزم واستقلال خدار سی ان سے اخلامی نیت عزم واستقلال خدار سی ادر النہ کی دا دہی جات کا سلام میں کرتی ہے۔ ادر النہ کی دا دہیں جان دینے کو عقیدت کا سلام میں کرتی ہے۔

## معاتب جو تصرت على المرتقني سننے و سکھے

آپ کی خلافت ایسے مالات میں قائم ہوئی جب مدینہ منورہ میں مغدین کے ایک مختر گروہ نے خلا کی خاتم کر قدان کے ایک مختر کروہ نے خلا کروہ نے خلا کی منازہ میں مغدین کے ایک مختر کروہ نے خلا درک کو کری قلم و اسلامی میں اس مغیدہ نے بغاوت کی مورت ہوا در کو گوری قلم و اسلامی میں اس مغیدہ نے بغاوت کی مورت ہوا در کو گئی ان مغیدین نے اس اند نیز سے کہ اتن غلی سطانت اسلامی اب امنہیں کسی طرح اللہ و مذہبی نے مائد و منازہ نوب کی اجازہ کی اجازہ کی ایم اسلامی کی میں معلیم قربانی محتی کہ اس نے منا اللہ مورت علی اور ایس کے منازہ کی میں معلیم قربانی محتی کہ اس نے منا اللہ مورد خلافہ کے دورد خلافہ تو برائی کرتے تو بغاوت کی بیا گیری قلم و اسلامی باسنے کے جاوجود خلافہ تو برائی کرتے تو بغاوت کی بیا گئیری قلم و اسلامی باسنے کے جاوجود خلافہ تو تول کرلی الرسان کرتے تو بغاوت کی بیا گئیری تا کہ کوری قلم و اسلامی باسنے کے جاوجود خلافہ تا تول کرلی الرسان کرتے تو بغاوت کی بیا گئیری قلم و اسلامی

میں تھیں مباتی اور میں ائی سلطنتیں بھراس صورتِ حال کا بورا فائدہ پاسکتی تھیں۔ آپ نے ان حالات میں خلافت کر قبول کرکے اپنے لیے گو یا کا نٹول کا ایک جے اختیار فرمایا اور تاریخ گواہ ہے کر آپ نے بھر لوُر سے عزم دہستقال سے اس را وخلافت میں اعضے والی مشکلات کا سامنا کیا اور کہیں کمزوری رز دکھائی۔ رنگھی کسی ذاتی راحت کو اپنی قرمی ذمہ داری پر ترجیح دمی بہال تک کہ بائنچ سال کے ان مبال کسل سامنات کا مقابلہ کرتے ہوئے دمضال کی بہلی لیلۃ العدر کو اپنی جان جان ان فرمن کے مئیرہ کر دی۔

#### ا. تېملى ئىسىيىت

وكان بده امونا انا المتعينا والقوم من هل الشام والظاهران رساوا حدونيينا واحدود عوتنا في لا سلام واحدة ولا نستزيدهم في لا يجان والمتصدين برسوله ولا دين ويد تنويد و منا الامروا حدالا ما حكفنا فيرض دم عثمان و همن مند مواء بسله موان مند ول وابني فوج من ما تقر ركه كران برنسلط بإن كى كوشش به وه مهلي مصيبت تفي حس كاتب كورامنا كرنا برا به خود فرمات مي "ديرلوك تجوير مسلط موت مي وه ميري باست على ميري باست مي توميل من الرات مي اكرات بالما فا فت تفيد و دينة توميل من المرات الماكل ورسم كاتب برابرخوا فت برقائم و المستقل ل تقاص كرا عن المرات المرات

اله بنج البلافه مبرس ملك

#### ۷. دونمبری مقییبت

حدرت علی سے متاب میں مصیبت اپنی افراج بر (مضدین کا تستف) تھا۔ انجی یہ بات انکام میں اس عف آگیا۔ یا ب انکام میں اس عام آگیا۔ یا ب انکام میں اس عام آگیا۔ یا ب دو مری الری محدیث میں مخرت عثمان کو قابور کر با سے سے جار ماہ ہوئے تھے اور انجی کان ان کا دارالحالافہ مدینہ منورہ ہی مقا۔ عبدا نسر ان مسببانے بھرہ میں مخرت عثمان کے خلاف خاصی فضا بیدا کی گئی اور ان محارت کے والی جائے سے مفدین بی بھی کانی و باکر اسکا تھا۔ میڈ ام ایمنی بنا می مخصیت مخرت ام المؤمنین من محت سے بوا۔ اور بران محتورت ام المؤمنین کے درمیان بیس آیا، صنوت علی بہاں ان مخرک نام سے مشوب ہوا۔ اور بران کے اور مفدین کے درمیان بیش آیا، صنوت علی بہاں ان مخرک نام سے مشوب ہوا۔ اور بران کے اور مفدین کے درمیان بیش آیا، صنوت علی بہاں ان مخرک نام سے مشوب ہوا۔ اور بران کے اور مفدین کے درمیان بیش منا و برو درکار وائی سے ان ان مغرب کی منا و برو درکار وائی سے ان ان مغرب کی منا و برو درکار وائی سے ان اور ان میں منا کی منا و برو درکار وائی سے ان اور منا میں کان منا کی منا و برو درکار وائی سے ان ان منا کی منا و برو درکار وائی سے ان ان منا کی منا کی منا کی منا و برو درکار وائی سے ان ان منا کی منا و برو درکار وائی سے ان ان منا کی م

میبلاموکران مفدین میں اوران حفرات میں بیش اسیا مفدین ناکام موسک اور حفوت ام المرمئین سندامان طلب کی . پھر ایک نیامونوع سامنے ایا بیکه حزت طلع اور حفرات علیہ اور حفرات علیہ ا فیج تو حنوت علی ان کی مبیعت کی دہ مجالت اکراہ ہوئی یا بطبیب خاطر ؟ اس کے لیے ایک وقد مدینہ بھی گیا جو صوروت حال معلم کر ہے ۔۔ یہ اکراہ کا انزام حضرت علیٰ پرنہ تفا مف دین ریستا ۔ انگمہ یہ سخرات بعیت نذکرتے تو سخرت شمال کے ما کہ یہی موقع پر شہید کرد یے جاتے . مدینہ منورہ میں جومورت حال بدا ہو جي کا کی گئی کئی کا روائی کو گرامن کہا جومورت حال بدا ہو جی کا کا مورک کا بعرہ بر قیضہ جگا ہا جا سکے امر حضرت ام المومنین ایک حامیوں کا بعرہ بر قیضہ جگا ہا اور شام اہل بعرہ تضرت طحرار اور زمیر کی دائے برا گئے .

په سومه جومه مین مرکبایی اوس تو بین عنبی بین است مبت و بی دجه می دجه سی جیمی بین ۱۰ ک دورسے معرکه میں هفرت علی کی افواج غالب رمبی جنگ ختم ہونے برصنرت علی نئے ام المؤمنی ٹی کو بیمال اخترام مدینہ روانہ فرمایا. هزت عائشہ ''کے تعبائی محجوبن انی بکر'' صفرت طلحانہ' اور زبیر اس حبکک سے کنار کم ٹی میں ہے۔

ان کی بہاں حفرت علی سے القات تھی ہوتی دہی اور مشود سے بھی ہوئے دہیے۔ بیر صفرات حفرت علی من کی بالسی سے کہ قرمت قائم ہونے کے بعد معند دین کو بکٹریں گے متفق ہو مجھے تقے۔ اب یہ اس معرکہ میں فراق نہ تھے نہ ہی حفرات ام المومنین اور حضرت علی فرانیتین تھے۔ صرف منا فعین اور

معرکہ میں فراق در تھے نہ ہی حضرات ام الموسمان کا اور حصرات کی، فرلفین کھے فرف مساحلیں اور مف بن تقصینوں نے اس عبس مصافحت کو بٹر رپدازی سے جنگ کامیدان بنادیا حضرت زمیرہ جنگ میں نہ مار سے گئے . آپ جنگ سے کنارہ کمش م کر ایک طرف محوا

یں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک مفسد نے انہیں عین حالت بناز میں شہید کرویا بھارت طلحہ ہمی ان لڑنے والوں سے ایک طرف مکل رہے تھے کہ انہیں کمی مفید نے تیر مارا ا مرر وہ تخف ش

نے جگ اُحدی صنور کے بہرہ مہارک سے تیرول کو رو کا مقافر داسس مو تقریب تیرسے نیج نسکے اور صنوت علی کے بدور نول سامتی اس دن اس مظلوما مذا واس مبام سنہادت نوش کر گئے۔ صنوت زبرین کا قائل جب آپ کا سرمبارک لے کہ صنوت علی کے پاس آیا تو اتب نے اُسے بہنم کا

بثارت دى اوركها حنورٌ فروا كيف مقع :

م صفید در صفر کی مجو بھی اور عبد المطلب کی بیٹی ) کے بیٹے کے قاتل کوجہنی مہد نے خردد. اپنے صرت طلق کی مطلومان تیماد پر صرت طلح اس کے دایت ماعتد کو بوسد دیا کداس ماعقد نے اُحد کے معرکم جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراست نے دائے تیروں کو روکا تھا۔

مفرت على المرتفع المرتفع وصله اور استقلال كوداد ديجيم كه التب ف اس ميدان ميران و الكوري مي منازجان و المحتفد المرك المرك المراك المرك المراك وجرس المهم المرك المراك المراكب المراكب المرك المركب المرك المركب ال

#### التبيري مصيبيت

اہل شام کا اطاعت سے انکار ہر وہ داہریگرئی ہے جس بر صرت علی قابونہ باسکے بلطنت اسلامی میں ججاز عواق محد اور شام میں سے بین بڑے علاقے صرت علی مرتفیٰ یک زیر خلافت تھے۔ شام میں گور زصورت معاویر تا تھے۔ امنہوں نے تعذیب علی نا کا انہیں دستبردار کرنے کا تکم من ما اور صرت علی فلاف یر منب سے بڑا اور مصنبوط محاذ بنا . حضرت معاویر نامام منطوم صرت عثمان عنی من کے قری کے ضلاف یر منب سے بڑا اور مصنبوط محاذ بنا . حضرت معاویر نامام منطوم صرت عثمان عنی من کو خود مجمی اس کر شتہ داد سے اور ایک مندور تھی اس معاویر نام ہوت مقبل کے دفادار میں از کا کسی مصالحت یا معام ہدے پر ان امیت انسان کا محتم معاویر نام ہوت عثمان کے دفادار معاویر نام ہوت سے تیار منہ موسکے و میں اور باغیوں کے بچڑا ہے کہ بغیرات کی کو خلیفہ ما ننف کے لیے تیار منہ موسکے۔

حنرت علی ترمنی اطور طلیفه ا پناحق سیمجنت تقفی که قلم و اسسالای کے جو گورز ان کے ذریکم مالا میں انہیں باغی سیجیتے ہوئے آپ ان پر جو مھائی کریں۔ آپ بچاس مزاد کی فدج لے کرشام کی طرف پڑھے جنرت معاویۃ بھی مقلبلے کے لیے بیلے اور متقام صفین پر دو نوں میں جنگ ہوئی ۔ جنگ اپنی ابتدائی سطح میں کوئی بڑی جنگ مذبحتی مذصرت علی انے دریغ خون دیزی سے میں مقصے

انب کی پورٹی کوسفسش رمبی کے معاطم کسی طرح ماتوں کے سیاچہ عبائے۔ صرت علی سنے اپنی افواج اسمیٹر صول ہیں تقتیم کر دمی اور روزانہ ایک صد کے ساتھ میدان ہیں استے رہے۔ بہان مک کرمحوم کا مہینہ اگیا۔ ایک ماہ جنگ بندر ہی۔ اارصفر سکاچھ کو مہیا فیسلکن سرکہ ہوا۔ ہم، کوبھی سازادن جنگ جاری رہی۔ اس سے انگے دن میدان جنگ ہیں اہل شام نے واس کریم اُریخے کیے کہ آؤ ہم اس کتاب کے مطابق آئیں میں نیعیلہ کریں جزت ملی اُ کی فرجوں نے معی اس تحریز سے اتفاق کیا اور عارضی طور پر جنگ بندی ہوگئی بنیعیلہ ہوا کہ فرلقین اپنا اپنا ایک بنا بندہ دیں اور دو نول حکم جنھیلہ کریں وہ فرلقین کے لیے لائق تسلیم ہم جعزت علی ا کی طوف سے حضرت اور موسلے استعری منا اور حزت معاویہ کی طرف سے فائے معرص من محروب اُلحاق کی طرف سے حضرت اور موسلے استعری منا اور حزت معاویہ کی طرف سے فائج معرص منا کے مراح دورت الجندل میں جے مرم اور دونول میں اس پر بہت بجت ہوتی رہی ہے با یا کہ دونوں میں سے خلیفہ کوئی نہ ہم بخلافت سے لیے کی شکہ آدمی کو راسے لایا جائے۔

ا دنوس كه يه تدبيرهم كارگريز تم ي اور تو كې طه موا عقالسس پرعمل ندموسكا اور دنونيتن ايخ اينځ علاقول په دېستور قالفن رسېسته

#### م بر پوکھی مصیبیت

حنرت ملی اور حفرت معاویہ کے کا اختلاف میں معرصرت علی ان کور کے دیر بھین تھا۔ آپ
کی طرف سے حفرت قدیں معرکے کور ترہے۔ آب کی بالیسی ان توگوں کے بی بہت دم رہی جو
قاتلانِ حفرت عثمان میں سے نقاص کے فوری طائب تھے جورت علی نے آبنیں ہاکر محد بن افی بجر ان کور م مان کو و ماں کا کور زمنفر کیا۔ اس نے ان توگوں سے سختی کی بہاں تک کہ معرسی بغا دہ تھیلی تمی و کول کی عام سم در دیاں حفرت عثمان کے ساتھ بڑھیں ۔ ان حالات سے فائدہ انحفا کر حضرت معاویہ معاویہ کی عام سم در دیاں حضرت عثمان کے ساتھ بڑھیں ۔ ان حالات سے فوری طرح واقع معربی کو محد محد بھی ترفی ترعیب دی ایک قاتم معربی کی بھی اندو تی معاویہ کو محد بھی شام کے ساتھ مل گیا اور قلم واسسلامی کا برحمد کیا جمد میں ابی کورٹ کو کو کا معربی حضرت معاویہ کی کا برحمد تھی حضرت معاویہ کی کا معربی حضرت معاویہ کی کا می حضرت معاویہ کی کا می حضرت معاویہ کی کا می حضرت معاویہ کی کا میں من کی دوار اس کے ساتھ مل گیا اور قلم واسسلامی کا کی جمد تھی حضرت معاویہ کی سے اسی قدت میں ایک اور شرک کا می حضرت علی مراح کی کا دیکھ کی دوار اس کے ساتھ میں ایک اور شرک کا می حضرت علی موارث کی کا دیکھ کی دوار اس کے ساتھ کی دوار اس کی کا دیکھ کی دوار اس کے ساتھ کی دور کی کورٹ کی کا دیکھ کی دوار اس کی کا دیکھ کی دوار اس کی کا دیکھ کی دوار اس کے ساتھ کی دورک کی کا دیکھ کے مورک کی کا دیکھ کی دوار اس کی کا دیکھ کی دوار اس کی کا دیکھ کی دوار اس کی کی دوار اس کی کورک کی کا دیکھ کی دوار اس کی کا دیکھ کی دوار اس کی کورک کی دورک کی دورک کی دورک کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی دورک کی کورک کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی دورک کی کا دیکھ کی کورک کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کھیں کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی دورک کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کا دیکھ کیا کورک کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کی کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کا دیکھ کی کورک کی کا دیکھ کی کی کا دیکھ کی

### ٥ . انخوس مسيبت

حضرت على مرتعني من خرج من صفين كي مهز مي صفرت الوموسى الاشعري موايي طرف سے

عكم مانا تقاكه وه جوه فيعلا كريس امنهين منظور موكا. اس بدان كا اپنا ايك علقه ان سے تكر كيا. انهوں نے كها كالتفرت على ودانسا ول كوعكم مان كوكفر كم مركلب بهوت ميل مسلمان عرف خداك فيصيف كووا المستم مانت بی کسی انسانی فیصد کونهیں منفام اسواز میں ان لوگوں نے اپنی فرجی قرمت کو جمع کیا اور حفرت علی ا كى جاعت سے بحل مانے كا علان كيا ان الحكوالا يلدان كا نعره عقا اس عنوان برير لوگ خوامدج کہلائے یہ لوگ جگر مگر کھانتے تھے ، پھر کبھی دب بھی جاتے ادر کسی ا درطرت ما شکلتے ،اب تفر على و كار خ شام كى بجائے فارجير ل كاطرف بوكيا. وا تعر تحكيم سے يد تعزت على كے خلاف بوك. تام محالة ميں سے كوئى ان كے مانخە مەتقا بصرت عبداللدىن عباس نے ان سے مناظر ہے كيے۔ ادر صرت على في في ما مر حبك من من وال الرى اب ممل اول كى سياسى قوت دو منبيل تمين صول مي منقتم موهي كفتي اورية تعيير احصد حضرت اميرمعا وييثر كي حجاعت سيرمنبي حضرت على بمك جاعت سے الگ ہوا تقا ظاہرہے کواس میں آپ کی ہی سیاسی قوت کمزدر موتی اور مالات بہال مک بہنچے کہ آپ کوحزت معاور ہے میں عربی سے مربی میں گری کر دونوں میں سے کوئی ایک دومسر كه مقبوعنه علا توں بر يو يُحصا في مذكر ہے. يه سال عام لهدرتكه لآنا ہے اس سے يه دو لوں حضرات ایک دوسرے کے کی قریب آگئے لیکن خارجی آپ کے برا بروشمن رہے اورمیبی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے قتل کی سازمن کی ان لوگوں نے مذعرف میک قلمرداسسلامی کومیاسی طور ریکمرور کیا جمک ا بنهول في الني توكيك كواكب بنرسي رنگ بهي ديا . مسلمانون مين اعتقادى محافر پرييبلا فتنه تقارير حفرت على اوراميرمعاوية وونول كوبرج تحكيم كافركت عقد اسلام بي ميهل اعتقادى فتنه تقاص في مسلان مين ايك مذهبي فرقد كي شكل بإني. ان كارعتقاد به كدانسان كنا وكبيره ك اديكاب سے کا فرہر ما آبہ۔

## ان بائنج اندهیروں میں مضرت علی کے ایمان عمل کا متقلال

آپ نے منا فت کے ابتدائی ونوں میں عب طرح مون عثمان سے سمدردی کا اظہا ر فرما ما اور

الب كے قانون اور معندین سے فوری تعرض مذكیا . اس اس اس موقف پر رہے بجال ہے كہ الب نے كسى مرصفے پر معندین سے فرائ تعرض مذكیا . اس اس اس موقف پر رہے ہے ہاں ہے كہ الب كسى مرصفے پر معندین مقان می كاری میں بالنی براشارة میں كوئي جرح كی ہو . آپ نے مام مظلوم سے جنے رہے . اور كود ل وجان سے ستيم كيا مقاصدین سے شائع كى پر زلين ميں بہيں ہول نيك بنينى اور اخلاص برمینى تقا اس کا يہ كہنا كہ ام میں میں ان معندین سے شائع کی پر زلین میں بہیں ہول نيك بنينى اور اخلاص برمینى تقا ور مة حضرات نور مرافز اور محضرت طور ان كى استدعا برم يدان جمل میں كم بی جنگ سے كمارہ كن مرب ہوئى ہے بہن مقرات سے اس مدر سے ملاح مل سے المام منظورت من الدر عليه وسلم كان و و معد شير ل كى بورى تقبيق ہوئى ہے بہن مقرات سے اس مدر الله علی الله علیہ وسلم کے اللہ علیہ الله علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے داری اللہ علیہ وردی اللہ علیہ وسلم کے داری اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم کے داری اللہ علیہ و داری اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم کے داری اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وردی اللہ علیہ وردی تعدد وردی اللہ علیہ وردی تعدد وردی ت

ان طلحة شهيد يمشى على وجد الارض

تر حمد بے شک طافہ من مرتبہ سنبادت پائی سکے اور اپنی اس برزی زندگی میں آپ رکھی ) ردئے ذمین برعلیں سکے۔

حب طرح حضورا کرم صلی التّر علیه وسلم فی حضومت موسی علیدالسلام کو اپنی قبر کی مرزخی زندگی میرخملا پیر صفتے دیکھا۔ اُگرکوئی سخف بعض ستہداء کوان کی اس مرزخی وندگی میں عبدتا دیکھ لے توریکوئی تعجب کی بات منہس ہے۔

. مغتى اظم باكتان مغتى محد شفنع صاحب ديومندي م كيصته بس.

اب اگر حذرت علی سے خوات حضرت طلی کا جنگ کے لیے شکل کھلاگاہ اور عمیان کھا وہ ہرگز رشیادت کا رتبہ عاصل خدکرتے اسی طرح حضرت طلی نہ کا بیمل تا دیل کی علاقی اور اوائے واجب میں کو تا ہی قرار دیا عبا سکتا ۔ توجی آپ کو مشہادت کا مقام حاصل خرج ایس کو تا ہی گوار دیا عبا سکتا ۔ توجی آپ کو مشہادت کا مقام حاصل خرج ایس اس بات کی دو مری دلیل وہ صحیح اور معروف و مشہدہ کم احاد میٹ ہیں ہو خو و حضرت علی نہ سے مردی ہیں اور جن ہیں آئے خرت مسلی الله علیہ وہ کم اور خوا کی کو میں ہے۔

نے ارش و فرا ایک فرر سے کا قاتل جہم ہیں ہے۔ نیز حضرت علی نفر التے ہیں کہ ہیں نے اس کھنوٹ میں اور شرف نا ور صورت وائی کو جہم ت کو تا اس کو خوات طلی نا اور صورت اور میں ہوئے۔ آگر ایس ہو تا آخر میں اور صورت طلی نا ور صورت طلی نا مورت اور شامت اور کو شرف کو تا ہو کہ کو مشہدون فرائے اور صورت نہ بیا کہ قاتل کے بار سے ہیں جہم کی بیش گوئی نذکہ نے کو مشہدون فرائے اور صورت نہ بیا متو ارب سے من جہم کی میش گوئی نذکہ نے نیز ان کا سفار عشرہ و مبدشرہ ہیں مذہ ہو تا جن کے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہادت تقریباً متو ارب سے منتی ہم نے کی شہاد درس سے منتی ہم نے کی سے منتی ہم نے کی شہاد درس سے منتی ہم نے کی سے

سله معادت القرآن جلد ٨ مثلًا سنه تعنير قرطي مبلد ٢ عملا ٢

\* \* \*

ļ

سور من سور من کاعین میدان حمل میں مفرت زبیر کے قائل کو جہنم کی بشارت دیا اور صفرت طور کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دینا حفرت علی ایک فکری اعتدال اوران کے ایمیان وعمل کی روشن عمیک میں کھلے بندوں بیّد دیتا ہے جھنرت علی اسے عقیدت رکھنے والے تھی پینہیں کہ سکتے کہ حفر طورہ زبیر م حبنی منہیں ہیں اور معاد اللہ عشر مستشرہ سے منہیں .

کیا خلفا را شدین براس طرح کی گئی حرج کسی کو دا کرہ اطب تنت ہیں رہنے کا حق دیتی ہے۔ المبنّت اسے اپنے ادبرِلا ژم سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان کسی صحابی کے خلاف نہ کھیلے بھواس جارے نے حذرت عثمان کو کسی احبتہا دی دائے کا حق نہیں دبا۔ اسے بلائٹ بہ کہ کر قطعی طور برانہیں اس میں تھاتو دار کا مرابا ہے۔ اسٹنفذاللولفظیم

## الم المؤمنين حفرت عائشة صديقية اورهنرت على المرضى

مشہورسی بے کہ جنگ جمل صرت علی المرتفیٰ اور صرت عائشہ صدیقہ اللہ علی کئی۔
صرت علی فرطی کے بعد صرت عائشہ رائے ہار سے میں حراعلان فرمایا وہ قاریئین کو مجبور کر تاہیے
کہ وہ بھرسے حالات کا جائزہ نیس اور اس باب میں رئیر پ کمیں کہ کمیام المومنین فروا تعی مکہ مرمسے
ایک فراتی بن کر حیاج تھیں یا آپ کی بھرہ میں تشریف آوری کسی اور مقد کے لیے تھی۔
ایک فراتی بن کر حیاج تھیں یا آپ کی بھرہ میں تشریف آوری کسی اور مقد کے لیے تھی۔

صرت على في في من من مل ك بعد حضرت ام المؤمنين كم بار معين يه اعلان كيا المومنين كم بار معين يه اعلان كيا الم

ترجم اوراتب كامرتبه اج كع بديمي وبي بع جربيب عقا.

#### بچول میں مال کا مقام

النانی معاشرہ شہادت دیتا ہے کہ مال کی تکاہ میں سب سبچے ایک سے مہدتے میں شفقتِ مادری سب کے لید کیسال ہے۔

قرآن کریم میں جہاں بر بتلا ماگیا ہے کہ مخفرت کی از داج است کی مائیں ہیں اس سے پہلے تعفور کو اپنے امتیوں سے اس قدر قریب بتلایا گیا ا

اله نبج البلاغة ما

النتی اولی بالعومین من انفسہ هو وا دواجه امها تهد و رئی الاحزاب )

ترجم بینی مومنین کے آتا قریب ہے کہ وہ خود مہی اپنے آتا قریب منہیں اور کی از داج اکی ایُر ہی

اس میں بتایا گیا کہ صفور اپنی پر داخر شفقت میں تمام مومنین سے ایک سے قریب ہی اور

اسی اعتباد سے اتب کی برویاں بھی ساری امت کی مامیں ہیں۔ اپنے ہر بیٹے سے ان کا پیار ایک سا

رہے گا۔ مال کی اسینے گھر میں سب سے بڑی خواس شریبی ہوتی ہے کہ اس کے بیچ الیس می تقاق

سے دہیں جو بنی وہ لڑیں مال ہے حال ہو جاتی ہے۔ قرائن نے از داج مطہرات کو امت کی ما میں تبایا

ہے اور یہ اسی طرح ہے جیسے صفور کو تمام احمت کا با ب کہا ہے اور اولیٰ با لمومنین سے اس کی

تبیر کی ہے۔

حفد رُکی اور از واج کو کہی انتشار است کا سامنا منہیں کرنا پٹرا، ان کے مال مونے کا حق سب کی طون سے حضرت عائشہ صدائقہ شنے لیطور فرض کفا یہ او اکیا، صفرت عنا نغی منظم انتشار کی مامنا جوسش میں آئی اور اس نے ایک محبیم صفات کے بعید ام سے بعید ام سے بعید ام سے ایک میں مال کی مامنا جوسش میں آئی اور اس نے ایک محبیم صفات تائم کرنے کے بعید ام رکا اُرٹ کر لیا۔ اس کی جاکہ کی صورت بدا ہوگئی جس نے جنگ جمل کا نام پایا۔

### اختلات کے وقت مسلمانوں کی بڑی ذمیر داری

اختلات امت کے دقت مسلمالوں کی بڑی تو می ذمہ داری ان کو بھرسے جوڑ فلہے ظاہم ہے کہ کسس کا احساس سب سے بہلے کن کے دل ہیں آ مطے گا بطاہر ہے کہ ماں سے زیادہ کوئی بچوں کے آبس میں ملے رہنے کا خوا ہاں نہیں ہوسکتا کہی دجہ ہے کہ اس عم قرآن پرسب سے زیادہ گہری نظر مُم المومنین حضرت عاکشہ صدلیتہ وہ کی تھی حضرت عاکشہ وہ کی جیتبی حضرت عمرہ بنت عبد الرحمٰن ہ ان سے روایت کرتی ہیں ،حضرت ام المومنین وہنے فرمایا ،۔

ما رابیت مثل ما رغبت هذه الامة عند س هذه الأیة وان طائفتان من المؤمنین افتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما فقاتلوا التی تبغیحتی تفی الی امرائله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل یه ترجمه س نینیس دیجا که به امت کمی آیت سے اس طرح فافل دمی بوجیا که ده اس آیت سے بے توجه رہی کہ مومنین کی دد حجاحیش اگر آئیسی سرار ٹیس تو

ك مرط ا مام محدواب التفييركيم

تم ان میں سلے کا و بھر اگر ان میں کوئی صد پراڑھے تو اس سے جنگ کرومیات مک که وه الذیک عمکی کاطرف فوٹ مواکر ده او حرام اے تران میں عدل سے صلح کما دور يه مكم قراني كل سورة الحرات مي و يرموج دسي. اس سے الكي آيت يہ سے:-إنما المؤمنون اخرة فاصلحوا بين إخويكم واتقوا الله (الحجرات ١٠) ترجمه بماركهان تعانى مياكى مير مواين عمائيون إلى ملاب كرا دياكم اورالسرسع دريت رمو. حب مب سلمان البي مي معائى موئے توظ مربعے كمان كے ليے مال كا جذب اور مال كى تنعقت بھی کسی میں صرور ہوگی : قرآن کریم نے بسس ریض فروانی کے حصنور کی سویاں است کی مامیں بن ان سب كى طرف سے ام المرمنين حضرت عاكمته صديقة الله في مذر لفيه مرائخام ديا حضرت عثمان الم كى شہادت برحب امت ميں انتشار كھيل تواتب ، ائنبس كھرسے اكتھاكرنے كے ليے بعرہ بہنج گئیں آپ نے صرت عران بن الحصین سے سامنے اپنی آرگی اس طرح وضاحت کی ہے :-بخداميرى مدين تخفيدت كسى خفى امرك ليرمنبن كلى مذيس اليف بينول سف حقيقت تھیاسکتی موں جمنقف شہروں کے ضادیوں اور قبائل کے لوگوں نے حرم رسول میں نوادی کی ہے اور حرم کی عزت کویا مال کیا ہے اور وہ خدااور اُس کے رسول كى معنت كيمنتى موئے بى امام كمسلمين كربلا درير شهيد كيا. اب يد لوگ ور اوردهونس سعدينه مين قيم بي اورامل مدينه ان كه تكالف پرخا در تنبيل ور ىنە ان سىھ مامون ومحفوظ ہیں۔ اِبل مدینہ بریجوگذر رہی ہے بیر مسلمانوں کو اس سے باخرکرنے کے لیے تکی ہما ک

وگ صرت عثمان من براعتراض کرتے تھے ان کے عہدیداروں کی کراتیاں بیان کرتے تھے ان کے عہدیداروں کی کراتیاں بیان کرتے تھے ان کے عہدیداروں کی کراتیاں بیان کرتے تھے ۔ بدینہ کو کم می سے صلاح و مشورہ بوجھتے تھے حضرت عثمان من کی نسبت ان کوج شکا یہ میں میں کرتے تو ہم عثمان کو بے گناہ ، بیر میر گرار اور درو تھگو اور راست گفتار باتے اور یہ شوروغل کرنے والوں کو گنہ کار غدارا ور درو تھگو

راد تادیخ طری جدد موایی منفائے داشدین مدا

پلنتے الن کے دل میں مجھ اور مرہ تا تھا اور زبان بر مجھ اور ان کی حب مجھ تعدا د سوگئی آند وہ الاسبب بے تقدر حضات کا کا کی خبہا نا مرکزی آند وہ الاسبب بے تقدر حضار حضات کا کا لینا درست نہ تھا اس کو کوٹا حس زمین کا اخرام ان بوخش کھا اسس کی بے محرستی کی ۔ اور حس کے خلاف کر نا انداز اور جسے وہ حضات عثمان سے قاتلوں کی گرفتار ہے اور حس کے خلاف کر نا انداز اور جسے وہ حضات عثمان سے قاتلوں کی گرفتار ہے اور کا م الہی کے احکام کا مصنوطی سے اجراء بہے لیہ

اب في يمرامل كوفه كويمي لكها .

ہم نے بھرہ اسکراہل لیمرہ کو کتاب النی کی اقامت کی دعوت دی جسلی کے امت نے ہماری دعوت قبول کر کی ادر حن میں بہتری ندیخی انہوں نے تنوار سے سمارا مقابلہ کیا ادر کہا کہ تہیں بھی ہم عثمان کے ماتھ روان کرتے میں عناد سے انہوں نے ہم کو کا فریتا یا ادر ہماری شبت نازیا باتیں کیں ہم نے ان کو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کورشنا کی،

العترالى الذين اوتوا نصيبًا من الكتاب بدعون الى كتاب الله ليحكم بدنهم مدنهم من يتولى خريق منهم بدنهم بدنهم من يتولى خريق منهم وهدم معرضون . ريّ آل عمران ۲۳) ترجمه كيانه ويجه تم في منه وه وكرش كوطل به كيه عهد ايك كتاب كان كوكل يا عباتا هم النه كي كتاب كامل كوكل يا عباتا هم النه كي كتاب كي طرف كه وه الن برحكم كرم يجوم بهث رسيمة بي معنى ان بي سعة خلت رست من من كرف

ان بیانات سے پتر جلتا ہے کریہا ل حفرت عائشہ من کا فراتی نخائف ان حالات کا حال تھا۔

ا ا امام خطوم حفرت عثمان کا خون درست بہا یا گیا۔ طل ہر ہے کہ یہ صفرت علی کا موقف نہ عقا وہ کھکے طور پر کہنے تھے کہ وہ خوا عثمان میں طوث نہیں ہیں ، ( و سکھکے نہج البلا فرمبد فہلا)

ا حفرت ام المرمنین نے زمعا ذاللہ ) کفر عناد کا اد تکا ب کیا ہے دوہ آپ کے کفر کا عقیدہ دکھتے ہے کہ مالم رہنے کہ یہ حضوت ام المرمنین کے کسی المرتفی کا موقف نہ تھا۔ آپ کھلے طور پر صفرت ام المومنین کا کہ اسی احترام کا عقیدہ در کھتے تھے جرات کو رہیں عاصل تھا۔ ( در کھنے نہج البلا غرج لہ ممثل )

احترام کا عقیدہ در کھتے تھے جرات کو رہیں کہ رہنے والے یہ لوگ درینے کے دہنے والے زیتھے وہ باہر سے دور اللہ مالے درینے کے درینے والے زیتھے وہ باہر سے دور اللہ مالے درینے کے درینے والے زیتھے وہ باہر سے کا موقف کا موقف کے درین کے درینے والے درینے وہ باہر سے کا موقف کا درین کے درینے والے درینے وہ باہر سے کا موقف کا درین کے درینے والے درینے دہ باہر سے کا درین کے درین کے درینے والے درینے وہ باہر سے کا درین کے درین کیا درین کی درین کے درین

بله لمخفّها از سيرت عائشه من علامريسيدسليمان بدوي

دیمند ستروں اور قبائل سے) لائے گئے تھے امل مدینہ ان کو نکا لینے ریاقا در نہ تھے نظاہر ہے کہ اہل مدینہ اور غیراہل مدینہ اگر دو فرانی سمجھے جائیں قرحق بلاسٹ مبراہل مدینہ کے ساتھ سی ہوگا۔

معزت ام الموتنين في ان باعيو الدول كريم كى حواليت برهي اس مي النبي كصل طرير كاب الشرست تولى اعراض كامجرم فرايا وثم يتولى فويق منهم وهدم عدهون

ان مالات بین ہم بھرہ میں حضرت ام المومنین کا فریق مخالف حضرت علی دہنی النوعند کو تہیں کہ سکتے ہیں سکے فریق مخالف میر مندین شقے جو حضرت علی اللہ کی فرجوں میں گھٹس کر حضرت ام المونین نظر سکتے ہیں ہو گئے ہیں ہو اس سے آئے حضرت علی المرتفنی کی اس بیانی کا ا ندازہ کدیں جو اسس وقت ہے کہ دربیتی تھی ۔ نیکن اس کے با وجود آئے سے عزم و استقلال اورائیان و نقین میں فرا تزلزل دہم ہدیا ہا ہو کہ اس طرح مدینہ رضعت دہم ہا یا ۔ آئی سے محد بن ابی برائ کو حضرت ام المومنین کی رکا ب تھا ہے اس طرح مدینہ رضعت کیا کہ کی کمی مخالف کور عزمت تنہیں دیتا جالیں عور تیں حضرت ام المومنین کی رکا ب میں ان کے ساتھ میں گئی ۔ اس میں گئی ۔ اس میں ان کے ساتھ میں گئی ۔ اس میں گئی کی گئی ۔ اس میں گئی ۔ اس م

تصرت على المرتضنى مزكى مثنهادت

حفرت على الرقفى منب الرئ عرصه اسب ميں گھر لے دہے ۔ آپ کے سیاسی مخالفین میں الدیخ حفرت علی الرقفی منب المرمنین مخالفین میں الدیخ حفرت طورہ وزیر خورت ام المرمنین مخرت معاویہ حضرت عروب العائش کو بیش کرتی ہے الیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محضوات اسجام کارآپ سے صلح کے لعد رخصت ہوئے اور آپ کی شہادت عبدالرحمٰن بن مجمل کے واقعول واقع ہوئی میں ملون بہتے آپ کے ہی فدا کاروں میں تھا آپ کا خادم خاص مقال مقال بھر کھر کی خوارج میں آپ کے گروہ سے نسکا اور آپ کے مذکورالصدر مخالفین میں سے کسی کا دامن آپ کے نون سے موث نہیں .

ا. عفرت طور وزیر بیر صرت علی کے ہم خیال موئے کہ قاتلان عثمان کو ایمی نہیں ہو میں ایک جہنے ہیں ہوئے کہ قاتلان عثمان کو ایمی نہیں ہوئے میں فلا فریست کیا موزیر کا میں ایک جہنی نے شہد کیا ۔

الم میں تعلقات کی ہم وی منزل میں نی سرج کہ اللہ کے ہاں تنصیعے ہم نوی ممل سے ہم تے ہیں۔ اقتما المدیرة بالغوانید

ا معزت ملى الرتعني الموصورت معادية ميل بهم هومين الكيميوري ملح موتي السمال كواسى

بناپر مام الهدنه كيته بين بحرت على منكى وفات اله طرمين منهادت سے جوئى عام الهدنه (٢٠٠ه هـ) كى ملح گو عارمنى تقى تاہم اس سے وہ راہ مم وادم وئى حس ريضرت على كيم بانشين فرز ندنيول عزرت تن كيم الله عقد من سے اللہ عقد ديا . ئے امير معاوريّ كے مانچة ميم ستقل طور ريسلح كام عقد ديا .

## مِبُود بول كى گھڑى دوطرفەلعنىت كى داستان

مبودیوں نے سلمانوں کو مستنقل بنیا دوں پرتعتی کرنے کے لیے یہ بات گوئی کہ تھڑت معاور شنے معنوت علی شیسے عارضی صلح کے دوران ان پرسب وشتم رابر جاری دکھی ۔ دہ حضرت علی خ اور ان کے رفقا ربیعلی الاعلان لعنت کرتے رہے اور اسی طرح اہل عراق اہل شام سے اظہار بیزادی کرتے رہے۔ کوئی الفساف پیند اس بات کوبا ورز کرے گا کہ صلح کے باوجود ایک دو کمر کے خلاف اس طرح کی کاروائی جاری رہ سکتی ہے۔ ہم اس برایک غیر مسلم شہادت بیش کرتے ہیں۔ مرزاغلام احد قادیانی کے ایک مرد لکھتے ہیں ۔۔

یہ تقدکہ اس کے بعد حضرت علی معاولیہ اور عمرو بن العاص اور آب کے رفقار پر سدا در معاولیہ حضرت علی امام حس اور تاب نے اور آب کے مماعقیوں پر لعنت کیا کہ تے متھے یہ بعد کا بنایا ہوا ہے اور قابل قبول بہیں ہے یا ہے سوحفرت معاولیہ کے خلاف یہ بیان کمسی طرح لائق پذرای منہیں.

اس قسم کی روایات کواس دور میں شاکع کرنا معلوم تنہیں اس میں اسلام اور سلما فرل کی کون سی خدمت ہے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سلمانوں کوا میک دو سرے کے قریب کوئے کی صرورت سے بعضرت معاویر کے خلاف اس قسم کے الزامات کو قائم رکھنا اور یہ ذرسی جینا کہ یہ روایات میں دویوں نے سلمانوں کے نام برگھڑرکھی میں اس سے بڑھ کرملمی بیں اور کیا ہوگی۔

ان كنت لاتدرك نتلك مصيبة

وإنكنت نتدرى فالعصيبة إعظم

اب بېماس بهاس ياب كوختم كسته بي اورمصائب من كاله غاز كريته بي . فالله هو الموفق لما معدمه و برخى به .

#### الحسن في كلام الحسن

حفرت حن کو بورسیامی حالات اسپند والدست و راشت میں ملے اور بطور خلید نیجم آپ

فرای دا ہیں بور شکلات و کیجیں ان میں بہتے بمر برا ہل کو فرکی انتہا در ہر کی ایذار سا نیال ہیں۔
صفرت علی اپنی شہا دت سے ایک سال پہتے تحفرت معاویہ سے عبوری ملے کر شکے تقے صفرت من نے بہر بیا ہا تھاب شور کی است عبوری ملے کر شکے تقے صفرت من نے بہر بیا استخاب شور کی سے عمل میں آیا بحفرت علی خوات من نے اپنی نامزو دند کیا ہونے کی جانشین مونے کی حیثیت سے آپ براس معاج کے انہ ہونے کی حیثیت سے آپ براس معاج کے انہ ہونے کی جانب نیا موری میں ہوا تھا بحفرت من میں اور میں ہوا تھا بحفرت من میں مدل دیا گا و حدا تحفرت میں الشرائی کی بلکہ اس عبوری ملے کو ایک ستقل ملے میں مدل دیا گا و حدا تحفرت میں الشرائی کی بلکہ اس عبوری ملے کو ایک ستقل ملے میں مدل دیا گا و حدا تحفرت میں الشرائی کی بائد میں بول دیا گا و حدا تحفرت میں الشرائی کی بائد میں میں کے حق میں جو رہ میں مدل دیا گا و حدا تو میں اور کی محفرت الو میکرہ رہ سے علیہ درایت کرتے میں کو دورائی اورائی دورائی کو ایک میں میں میں میں میں میں کو دورائی الشرائی کی ایک بھی ایک بیٹ کو دورائی میں میں اورائی کو ایک میں میں اورائی میں میں میں میں کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کی میں میں کو دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کی میں میں کو دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کے دورائی کو دورا

ادر کونی گرده اندرسے اس می منطق نه برد ماتویه نه سوسکنا تحقا که معنور اسس مرائے نام اور محض ایک نمائشی صلح بر اس طرح اظہار خوشی فراکس .

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو سفنی عفرت حن اور صفرت معاور کی اس مسلے کا فوٹنی سے قرکت معادر کے اس مسلے کا فوٹنی سے ذکر مہیں کہ اس کا دخر رہم تعزیر کے اس کا دخر رہم تعزیر کے میں کہ کو سید میں کہ میں کہ میں کہ اس کا دخر اس کا دخر ایا ہے۔ اس کا میں میں کہ اس کے کا میڑ ف عطا فرمایا ہے۔

راه محرح مجارى مبلدا منساه ميرم مسلم مبلد المس

#### نورس خارت دان میں حفرت علیٰ دور سے نمبر ر

الحمدالله وسلام على عباده الذب اصطفى امانيد:

قران الدا الما المرات كالم مفاطت دوسهم و المنطقة المراس المراس المراس المراس الموالي المراس الموالي المراس المراد الما المرات كالم مفاطلب ومعانى الدر تغير ومرادات كالم مفاطلب ومعانى الدر تغير المرادات كالم مفاطلت المراس المنظرة المراد المراض المراد المراض المراد المراض المراد المراض الم

ان منكور أن يقالل بعدى على تاويله كما قاتلت على تنزيله فقاء ابوبكر وعموفقال ولكن خاصف النعل المه

ترحیه بم میں وہ لوگ بھی ہیں جرمیرے بعد تادیل قرآن پر اسی طرح متال کریں کے حس طرع میں نے تنزمل قرآن پر دھمل اور دن سے نقال کر تاریخ البری نوعور

کے عب طرح میں کے مشتر میں فران کر و معملہ آمدرد کی سفے معال کرتا دیا اوبوکی و عمر سم مقد صبحه نے کہ کیا دیکام ہم کریں گئے ایسیلے فرما یا تہیں، اس مستعبر اپنا جرتا تھی رہا ہے۔

المم الولعلى ( ٢٥٥ هر) في يمي روايت عمّان حدثنا جريزعن الأمش سعدوايت كى جيد

ك سندامام احدملد م من كل مسندابي بعلى جلرم مدا

اماطحادی نے شکل الا ناریمی بر دواست پرسف بن موسلے القطان قال حدثنا ہر ہر بن عبدالحمیدعن الاعمش عن اسماحیل بن رمباء الذبیدی کہسس نے رمباء الزبیدی سعے اس نے حزبت الدِسعیدالحدری سعے رواسیت کی سے ۔ سلہ

وہ فاصف النعل کون بہتر کی بڑت میں المدفعالی نے تفظ ما دیل القرآن کی سحاد الکھی حضرت علی فرمائے ہیں المدفعالی نے تفظ ما دیل القرآن کی سحاد الکھی حضرت علی فرمائے ہیں حد بدیر کے ون کچھ مشرکین ہمارے باس استے ہیں انہیں دین کی تو کوئی شمجھ منہیں انہیں دائیں فرما دیں حضور نے فرمایا ،۔

يامعشر القركين لتنتهين اوليبعثن الله عليكومن بضوب رقابكم بالسيف على المدين قدا متحن الله قلومهم على الإيمان.

ترجمہ لیے توپش تم ان باقراب سے رک جاد کی الشرقیائی تم بران لوگوں کوسلط کو دیں سے جودین پر تم سے لڑیں گئے ۔ الشر تواسلائے ان سکے دلوں کو ایمیان پر کے زمالیا ہے۔

وه کون سبے ؛ حضور نے فرمایا « هو خاصف الندل » وه ترتماسی ر م سبے۔ امام تریزی م تکھتے ہیں:۔

وكان اعطى عليًا نعله يخصفها قال ثم النقت الينا على فقال ان رسك الله صلى الله على فقال ان رسك الله صلى الله على متعمد افليتبوا مقعة من النار هذا حديث حسن صعيم غربي بله

ترجیر اب نے علی ان کو اپنی نعل سیلف کے سیے دی ۔ بچرحزت علی مہاری طرف متوج ہوستے ادرکہا حفدر لیف کہا ہے جرجان لوکھ کرمیری طرف کوئی اسی بات منسوب کرسے جویں سفے دکھی ہو۔ اسسے چا جیئے کہ وہ اپنی حجگہ جہنم میں خلسفہ .

اثناعشری محدثین می محدبن حس طوسی (۴۷۰ هـ) نبصه تهبذیب الاحکام میں اس روات کواس طرح روامیت کیاہیے ،

ان منكوس يقاتل بعدى على المتا ديل كما قاتلت على التستزميل "فستل

مله جامع ترمذى حبدا مستاا

المنی صلی الله علی سلم من هوفقال هوخاصف لدخد امیرالمومین علیرالسلام. ترجمه تم می وه بمی بروس مرح تادیل قرائ راسی طرح تما ل کریں میے س طرح میں نزلی قرآن بر شمال کرتار داجمنورسے برتھیا کیا وہ کون وگ برل کے وہینے زمایا وہ ترایک اس قت نعل سی را ہے۔

المنخفرت صلى الدُعليه وسم في خفاتنزيل اورخفط ما ويل كوش بيرائي مين بيان ذوايا اس سيمعلوم سي ما يسبح كه خفاقر الن كا حدمت مين حفرت على الا حفور اكرم صلى الفرطليه وسلم سيع دوكم المبر برسب الب في تعزيل قران براسيي دمه دارى ا دا خرمائى ا ورحضرت على في مادات قرآن كى حفاظت بين البني ومردارى ا دا فرمائى اور بربر وام خوارج كو خلط محفيرا يا اس ويي فحدت المرسخاري محفوث عبد النه بن عمر اورحفرت عبد النهر بن عباس الله ودنون حضرت على التحد ساته محقة.

وكان البنعمريراهم شرارخلق الله وقال انهم انطلعوا الى أيات

نزلت فی الکفار ضعملوها علی المومنین. کے

ترجیم جزت ابن عزم امنیں لوگوں کو سب سے بالتھیتے تھے آپ نے کہا دہ لوگ ان کردہ م سرکان دن سم مان مرمن اثری تھیں دگذیکا و لوگاں رحمال کے تنہ تھے

آیت کرج کافروں سے بادمے یں اثری تھیں (گنبنگارہ اوگوں پرجہاں کوستے تھے۔ خفا تنزمل میں جنور کی نیابت حضرت الوسکوس اور جنرت عثمان نے کی اور خفا تا ویل

یں حضرت علی کی حمایت میں حضرت حبدالله بن عمران اور حضرت عبدالله بن عبالسس رضی الله عنهما المحتمل الله عنهما الله عنهما الله عنه خوارج قرآن باک کی تعبف ایات المین عمل سے کال کو انہیں ووسطر ممانی کا لباس بہنا رہے تقدیم کی کموان المکہالا الله کے کافتر قراً ممانی کا لباس بہنا رہے تقدیم حضرت علی الله الله کی تقدیم اس کا اکار کرنے تقدیم حضرت علی لیال

بیکے بیان میں ہوں سے میں ہوں ہوں ہے۔ سیملی تفاہلہ کے لیے حصارت عبدالشرین عباس کو اپنا نمایندہ بنایا، ورنود ان سے حبک مبروان لڑی . میں میں میں کہ میں کر میں میں میں میں ایک ایک کا میں ایک کی اور ان سے حبک مبروان لڑی .

اس طرح اسب بین عمل سے حضوراً کرم کی ، س پیٹنگرٹی کی نصدین کردئی کہ اس است میں وہ دگر بھی انھیں گئے جو مرادات قرآن کی حفاظات سکے لیے اس طرح میدان جہد میں ایش کے حس طرح میں قرآن کی تمنز مل کے لیے اسپنے می لعوں سے نبردا ز مار ہا۔

سراس بی گوئی شرکس بس که اس باب عم می صرت علی فوا فقی صفور سے دور سے ممیرر ہے۔ حمد وقی مراح تنزیل قرآن کے لیے محدات کی تھی حزت علی اس مبدب وہمت سے خواردے کے مثلاث تا ویل قرآن کے لیے نرد از مارسیعے۔

له تبذب الا مكام مدامن من مدر و ٢٠ طرة دكرك ملاصح مخارى مدر م١٠٠

# مدينية العلم كحقلمي ماخذ

الحمدالله وسلام على عبادة الذين اصطفى اما بعد:

اس سے عدم ہم اکر حضرت علی البحد لیے کسی اسمانی امامت کے قائل مذیخے ترخفاؤ کے ابدائی امامت کے ابدائی اسمانی اسمانی اسمانی اسمانی اسمانی اسمانی اسمانی اسمانی کے الرالیا ہم الآت کے بعد بی اور اللہ کو اللہ کرتے مفرد نے بھی اب کو بتایا کہ کتاب دستنت کے بعد فقہ کا درجہ ہے۔ فقہ ارکرام کتاب دستنت سے اصول قائم کرکے ان سے افعہ نے توادث اوکام کا حکم دریا فت کرتے ہیں۔ اب کے بعد مرت اس ماہ سے دفقہ کی داہ سے بی افوج السان کی دینی دام ہمائی ہم میں ہے اس سے مماحت یا یا جاتا ہے کہ صرت علی المرتفی الرالی نہ دالجماعة کے تف اور حضور کے بعد کسی اسمانی مرتب امامت کے قائل نہ تھے نہ اپنے لیے اور الراک نہ دالجماعة کے تف اور حضور کے بعد کسی اسمانی مرتب امامت کے قائل نہ تھے نہ اپنے لیے اور درکے لیے۔ اب ذرائے ہیں ا

لاخيرفى عبارة لافقه فيهاولافى قرأة لا تدبر فيها افلا يتدبرون القرآن سلم

ترجمہ اس عبادت میں کوئی خرخہیں جس میں فقہ مہیں اور اس فزاۃ ہیں خیر مہیں جس میں تدبر سا تقد سا تقد نہ آئے۔ لوگ قرائ میں تدبو کھیں کہتے۔ اس سے بہت جی اپنے کہ اپ فقہ کے بغیر کسی عبادت میں خبر نہ سیمیتے تھے بھرت معادیہ ہ کے فقیہ بوسف سے کون افکار کر سکتا ہے ، حب اپ کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو انس دور پٹے ہے آپ کی ا بلید نے کہا۔ ایپ تو ان سے لڑتے سیے اب کیا رور ہے ہی واتب لے فرایا ،۔

ك رواه الطراني ورها المواد وران والم القيم موائد الوائد ميراا عله الخاف سفرح المفائل العلام الدومي ملكا

و يحك الله لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والمفقه والعلمه له ترجمه بخربرا فسوس ترنهي مانتي آج ورگرل مع كس قد يفضل فقد اورعلم كمو ديا ہے۔ آپ فقد في السنة ميں معطولي ركھتے محقے بله

ا مناسب مذبر گاکتهم میان حفرت علی الرتفنی منسکے چند فقنی منصبے بھی نقل کردین نا کرطلبہ علی سے کیدر دستان میں ا علی کے اس مندر دستیدنا حدرت علی من سے کیدروتی اور لے لیں .

ا مجده ون شہوالوں برفرض ہے بہت قسیات میں مجد بڑھیں جہاں زندگی کی ممام سہرلتی میسرائتی ہوں کا در والوں برجمد فرض نہیں وہ اسس دن ظہر بڑھیں جمد بڑھنا ہوؤشہر میں ایس عرص طرح حفود کے زمانہ میں دیمیات کے دگ باری باری جمد کے لیے مدینہ استے تھے جمید

مى مسس طرح شهرون بي ريعى مات جيد في كائرن مينيس اب في فرمايا :-

لاجعة ولاتشريق الافي مصرحام ع<sup>ت</sup>

تر جمد محمد کی نماز اورعیدین کی نماذی آیک جامع حرورات تصب کے مواکبیں جاز منہیں ہوتیں جمدادرعیدین کے لیے تثہر منرط ہے۔

یں ، یں ، یہ بیری سیسی الرام کر ہے ۔ امام بہتم کھتے ہیں :دعاالقدّاء نی رمضان فامر منه عدر حلاان یصلی مالناس عشوین دکھتہ ۔
ترجہ الب نے رمضان میں فاریوں کو بلایا اوران میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ
لوگوں کو بس رکھت ترادیج کڑھائے .

امام ترمذي تمي لکھتے ہيں ا

دا ڪٽراهل العلم علي ماروي عن علي و عمور عيرهما من اصحاب المني عشرين دکعة - ص

ترحمد. کشرا مل ملم اسی فنصلے بر بس جو صفرت علی اور حفرت عرض اور حفور کے اور محالہ مسے مردی ہے کہ میں رکعت پڑھی جائیں ۔

عن على انه ا موالد م يصلى بالناس صلاة النيام في شهورمضان

ک البراید والنهایرمبد ۸ منسکا کے ویکھئے تہدیب مبلد ۸ میسکا کے المصنف لدبدالرزاق مبلد ۱ مریکا المصنف لابن ابی شیدمبد المسلکا کے السنن الکبری مبلد ۲ میسکا المصنف لابن ابی شیدمبد المسکلا کے جامع تریزی مبلدا صلا

ان دیسلی بھ عشوی رکھت بسلم فی کل دکھتین دیوا وح مابین کل اربع رکعات یا که کل اربع رکعات یا که ترکیست کم در کرده اسمبی رکعت پر سالم بوادر چار رکعت برگی دا صن کریں .
ر کی دا صن کریں .

اس سے پتر پلاکر برحار رکھت کے بعد بیٹھنا اور اکرام لینا پہی اس سے بھا اور کو ہے۔ ۷۔ نمازیں آپ م تھ ناف کے نیچے رکھتے تھے بسینہ پر نہ باند صفتے تھے۔ آپ نے فرمایا :۔ قال علی السنة وضع الکف علی الکف فی الصافی تھت السوۃ بلاہ ترحمبر بسنت یہ ہے کہ نمازیں ناف سے نیچے م تقدیر ما تفریکھیں۔ بازو پر بازد نہ پچڑیں، سنة الصافی قد صفع الایدی علی الایدی تحت السون کا سون کے ساتھ

ترجر بناديس سنت يسبيكه بالقرنات كيني بالدهيس

تعجب ہے كرمشيد حفرات نے ادرمال الدين ( الم تقد تھر الر كر نماز برصف) كاعمل كهاں سے
الما بحفرت على تداسى طرح نماز بر صف مقد جس طرح آپ كے جاروں بيشر د صفوراكم صلى الذعليہ
وملم بحفرت الديجون بحفرت عمر اور مفرت عمان من بر صف مقد ، آپ بارى بارى ان جاروں كے
بي نماز بر صف رہے ، اسے ہى آپ سنة العمالة كہت بي اور ظاہر سے كرمقتدى امام كے تابع
د مكراس كے بي جي جي جاتا ہے ۔

م. حضرت على من نماز حمد سے بہلے جار ركعت منفت بڑھتے ہے اور لبد كے ليے فرماً جوراً من الم اللہ اللہ اللہ اللہ ا جمع كم لعد تحدد كعت الرهاكرد .

ان جید کی ترتئیب مفرت عبدالدر بن عمران کے عمل میں بر رسی که نماز مجمعہ کے بعد دور مست ادر بھر تھے دکھت میڑھتے۔

> ماننا (ملی ( ۲۲*۵ه) طرانی کے چاسلے سے نقل کرتے ہیں* ،ر عن علی دخیا اللہ عند قال کان دسول الله صلی الله علیہ وسلوبیسلی قبل الجمعة ادبعًا۔ ک

الممندالم ونيدم الله عن الله من افي واد ومبدام سله المصنف مبدا ملك الله والعيم مبدا مده

ترجم بغرت على سعدد اليت بي كراك عنرت صلى الشرعليد وسلم حمد سع بيها عباد ركعت رئيسة مقد .

لاعلى فارى تعبى اسسى ما ئىدىس ككھتے ہيں :-

وقد ماء باسناد جيد كما قال الحافظ العراقى اندعليه السلام كان الصلى قد ما الدعاء مله

ترح<sub>ير ب</sub>المي سندسد داد د جدميداك ما نظاعراتی سنه كبا كرستور ج<u>ر سع كين</u> چاد دكعت دسنّست) <u>پشته تخت</u>

ا امطحادی ٔ حزرت علی اسد سندهی مصدر این کرتیمی . عن علی ان قال من کان مصلیاً بدالجعة فلیصل سنیاً ساه وجر آب نے فرایا جرتم میں نماز مجو کے بد کچہ بڑھے تو اسے چھ دکست بڑھیٰ چاہئیں .

عن عبدالله بن عمرانه قال يصلى قبل الجمعة اربَّعالا ينصل بيهان بنيلام قريد الجمعة دكتين أثم اربَّاء سي

ترجر الهب جورس ميني ما دري حيار سنت رأية الم الما فا الما ما فا عداد كريم عمر المراجع عمر المراجع الم

سمیں اس مدّت اس سیمط سے بحث نہیں المام الولیسف ایک دوسری ترتیب دچار سیلے دور دولعدیں ) سے قائل رہے ہیں ہم بیال باب العلم حفرت علی المرتفئی رضی السرعنہ کامساک بیار نہے ہیں ۔

سله مرقات مبدم ملل سه شرح معالى الأ تارميرا مدووا سله الينا

ردایت كرت بي و مكت بي :-

ان علياً كان يرفع يد يه افداا فتتح الصالوة تم لا يعدد بيله ترجمه منزت على من حب مماز شروع كرت تورفع يدين كرت بيراب كهيس يجي رفع يدين فركرت تقف فزركرع كه وفت من دكوع سعه التفتة . اس مين همي آب معزت عمران كم مما تقد ايك موكر هبله بين علامه امود مخفى كهتة مين -دأيت عمر من الحنطاب يرفع بديله في اوّل تكبيرة فم لا يعود وسله ترص من من و وسعون كريم بديله في اوّل تكبيرة فم لا يعود وسله

ترجمه بیں نےصزت *عربہ ک*و دیکھا کہ نماز میں شروع میں قدر فع مدین کرتے۔ پھر مذکر<u>تے تھے</u>۔

عن الاسود قال صليت مع عمر فلم يرفع بديك فى شىء من صلات الا حين افتتح الصلاة ورأيت الشغبى وابراهيم وابا اسمحق لاير فعون ايد يمغ والاسعين يفتت حون الصلوة ـ "ع

ان تفقیدات میں امپ کہیں نہ پائیں گے کہ آب نے بھی اپنے لیکسی است کوعوی کی بات کھی اپنے لیکسی استانی امامت کا دعوی کی بات کھی است سے ملی ہے۔

یہ مرف بنی کی شان سے کہ دہ علم (دینی لوع کا) خداسے لیٹا سے اس وہ ہے ہوعلم بنی سے اور بنی وہ ہے جوعلم اللہ سے لیے در بنی وہ ہے ہوعلم اللہ سے لیے اور بنی وہ ہے جوعلم اللہ سے لیے ابنے اکتب و منعت میں منصوص المہیں صفرت علی منا نے اس کا حل فقہا سے لیڈ اللہ علی اللہ میانا۔

الے اس کا حل فقہا سے لیڈ اللہ اللہ علی اسٹی مقدیق یا کہ نقبہا کے امت سے بالا نہ مہانا۔

مدیت کے ارسے میں امب کے نظریات بناتے میں کہ آب نے کسی بات کی تحقیق میں توا مد محدثین صدیق کے ارسے میں امب کے نظریات بناتے میں کہ آب نوجو میں شان میں معدوث کی مندت کریم سے ملی اللہ علی وہ مدیق کی اسٹی میں اس کے کہا ہے۔

مدیت کے ارسے میں ام مت سے کسی حدیث کی تصدیق یا کنڈ بیب نہیں کی ۔ آپ کو تو ملی شان میں معلی مناز میں مندوث کی مندت کریم سے کہا ۔

مدیق کی مندت کریم سے ملی اسٹی ما من رائی میں انہ کا تو میرا مجانی ہے اور بری ہوئی سے کہا ۔

مدین کا باپ ہے اور ترمیزی سنت کا سخت کی تحقید کی اور میری ذرمہ واریاں ادا کہ کہا ہے گا۔

اس سے پڑ چلاکہ حضرت حسن مرحمین رائی خاخل کی سبت محدود میں اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔

اس ان کی ادلا دعی فوریت ورمرائی جائے گا اور حزت علی کی دی ادلاد میں درمی ہوئی لیسے میں اسٹی میں اسٹی والد میں درمی ہوئی لیسے میں اسٹی درمی بولوں سے برائی کی دورت ورمری بولوں سے برائی کی دورت ورمری بولوں سے برائی کی دورت ورمی بولوں کی کرون کی دورت ورمی بولوں کی کرون کی دورت کی کرون کی کرون

المه المعتف لابن الى شيجلدا مالا مله عادى مبدامتان مله معنف لانى بجران الى شيم بداهظ

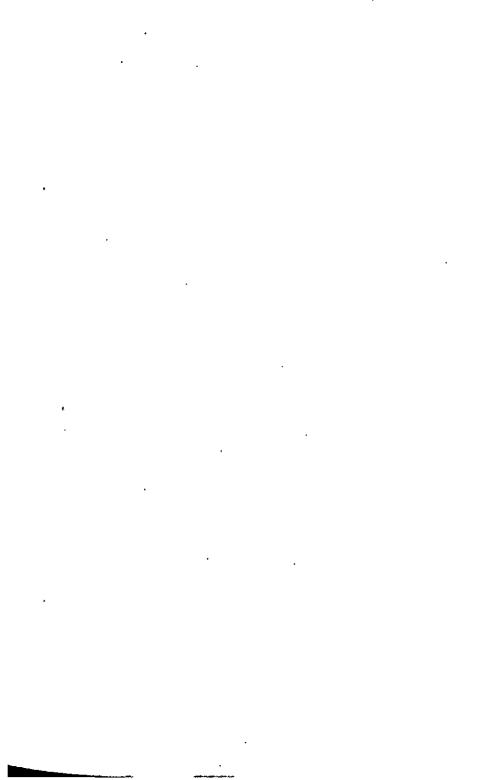

### حرت معاویدین ابی سفیان <sup>خاش</sup> صحابهٔ کی نظروں میں

المحمدالله وسلام على عباده المذين اصطفى امابعد:

حفرت معا دیر رضی الدعند کے بارے میں عام لوگوں ہی کئی طرے خیالات بائے جاتے ہیں۔ بیبال کک کونس علی علیے ہی ہس میں مختلف الآرا ہوگئے۔ اس غلطی کی بنیاد ہی جہ بہت کہ تعین لوگ انہیں مون نزید کے باب کی تینیت سے ری جانسے ہیں اورا نہیں یہ معام نہیں کہ آب اپنی سیاسی بھیرت اور علی توت کے اعتبار سے حفرت عرائے کس قدر اعتماد میں مقد معنوت الجسفیال تا کے دوبیول اعتماد میں مقعے معزت عرائی کا معاب حکومت میں ایک صد معارت الجسفیال تا کے دوبیول کا بھی ہیں۔ ایر یدین ابی سفیال کا حضرت عمال کا نے می حضرت عمال کے می حضرت عمال کا نے می حضرت کو انگار منہیں عرائے کہ سس صوالدید کو اپنی میاسی قوت و شوکت ہیں بنوا میں کی فرجی خدمات تاریخ کا ایک ہوسک کی سیاسی قوت و شوکت ہیں بنوا میں کی فرجی خدمات تاریخ کا ایک ہوسک کی اس خدمیں۔

حفرت امیرموادیہ کو اگران سوالق اسلامی میں دیکھیں تو ان کا ایک برا امقام ہے ادراگر انہیں عرف یزید کے باب ہونے کی حیثیت سے دیکھیں توجومظالم اہل بہت برائی عہدیزید میں ہوئے ان کی طلمت میں لوگ حزت امیرموادیہ آئی اس حیثیت کو بھی عجول کئے جو انہیں المدادراس کے رسول برحق کے بال یا حضرت عمرہ اور حضرت عثمان سکے مال

ماصل ممتى.

امل اسنة والجماعة امت كى وه ریڑھ كى فرى جس نے مفائد كى برتفسيل بين جميشہ مسك اعتدال كو قائم ركھا ہے اورا فراط و تفریط بیں فری جس ہے اورا فراط و تفریط بیں جو حر اللہ علیہ وسلم مى امت كو برنسیت و برنسیت فرما گئے كہ اختلاف است میں وہ كسس طرف رہیں جد حر صحابہ نوسی میں المحدوث رہیں جد حر صحابہ نوسی ہو اور عدد رواحت اللہ وارجاء اور خوارج اور میں اللہ میں المحدوث اللہ میں سے كوئى النہیں سے كمئ كے ساخد منہیں جلا ، محابہ كوام من احتدادى سلم ميرسب ايك د ہے اوراختلاف كى اس سياہ دات میں يہ جہاں مى د سے اوراختلاف كى اس سياہ دات میں يہ جہاں مى د سے سا در سے میں میں اہل سنت كے متام اكابر وہ د سے سا در سے میں میں اہل سنت كے متام اكابر وہ د

محدثين سعيهول يافقهايس بمغرين ميرسع بول يااولياء كالمين ميس سعيرس ايكبى موقف يررسيصبي كروه أيك جليل القدرهماني تحقه خلافت رامتده مين ان كي غطيم إساسي خدمات رمبی مفرت علی مز خلیعفر دا متند سعه ان سے جوسیاسی اختلا فات موسے انہیں وہ نود اینی زندگی می ختم کر گئے . حضرت علی سے بم حدیں ان کی مصالحت موئی اور تاریخ نے اس سأل كوعام البدراكم كانام ديا ادر صرب حن مصان كاصلح موتى وه خود حضور اكرم صلى المعطي وسلم كى نظريني بحى انتى عزيدً و فيع ربى كر مضورً في اسس اندام بر صرت حن م كوبت دكا خطاب دیا بخفرت مین جمی اس ملع میں اسے عمائی کے ساتھ سٹر مک تھے اور اسی ماری یاد میں ا ج مک ان دونوں کی اولاد مستیکے نام سے است کے اس عظیم استاد کو استے ساتھ لیے مست میں امل سنت ان اوگوں کو ستد تسلیم ہیں کرتے جو صرت میں کی اس ملح سے دل سے خوت منامول وہ مفرت معادیہ کے بارسے میں وہ عقیدہ مذر کھیں جو مفرت من اور حفرت حسین رہ کا تھا، وہ سمجھتے ہیں کرمس سے باغ جنت کے یہ دد نوں تھول ملح کہ گئے بهان مع بارسيس دل بي كونى بركماني مد ركهي العظيم كام ير تو حفرت من كوريد كالقبط مقا. ماهم الرسننت كمعقيده بيرضيح راه اعتقاد دمي بسيد مده صحاب كرام مول برويمام کرناکه صفرت معادیهٔ صحاب کرام کی نظروں میں کس مغام عظمت ادر شان صحابیت پر محقے ینینااس باب بین امت کی رامهانی کے لیے کا فی ہو گا حضرت معادیہ کے بار مے میر حضور صلى الله عليه وسلم كى ايك عدسي سندحن سعدمروى سبعدا مام ترزى الماسع كمام المناقب مين مداست كياب اسع حفرت معادية كيس مفدر كي ايك دعا يمي كما ماسكاب، صنور كاكس كميليد وعاكرنا يهسس كى كوئى كم منقبت بنيس سع جمنوداكم صلى الدعليد وسلم ف فرمايا ، .

اللَّهُمَاجِعِلَهُ هَادُيًّا وَمُهَدِّيًّا وَا هَدِيهِ . 4

ترجمد الصالله! اسع فإدى اور مهدى بنا اوراس كے ذرائيد براميت بھيلا. مهدى كے بار مصيس يہ بات عام ہے كہ رہ مختف سلطنتوں كو ايك معطنت بنا كا معنور فرصفرت معادية كا كے بارے بيس بمبي بيا فإ اور تاريخ تيا برہے كہ آپ كى يہ دعا بدرى مونى اور آپ كے فائموں سلافوں كى دوس سطنتيں بھرايك موني .

اله ما مع تريذي ملد و صلا لكمن

ايك روايت مين بدالفاظ مم<u>ي طنة</u> بين ار

ترجیہ لیے اللہ اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور اسے حکومتی اقتدار بھی عطا کر۔ بہاں حضرت معا ویڑنے بار سے میں مبعن صحاب نکی کچیہ آرا رکھھے و سیتے ہیں آماموم ہوکہ آپ کو ان کے بال کیا مقام خیرحاصل بھا۔

#### المعفرت معدبن ابی وقاص (۵۵۵)

قال ابواللیت بن سعد حدثنا بکیرعن بستربن سعید ان سعدب ابی وقاصٌ فال ما دایت احدًا بعد عثمان انتمنی بحق من صاحب حدا الباب بینی معادیة . گ

ترجر بیں نے مفرت عثمان کے بعدان سے دحفرت معادیں سے زرادہ میں دیا دہ میں میں اسے اسے معادی سے اسے اور میں میں م منصلہ کرنے والاکسی کوئنیس دیجھا۔

صرت عَمَّان این عدالتی منعیوں میرکس مقام عظمت پر تھے یہ بات اپنی جگہ سے لکین ان کے بعد اس میں سب سے زیادہ سبقت کون لے گئے اس ریعشرہ مبشر کے عظیم فرد حضرت سعدم کی شہادت ِ اپنی جگر ایک عظیم عصری سٹہادت ہے۔

مانظابن تيمية (١١٧هم) عبى لكصفي

ات المیف قلب عدل والفاف اور عقوق کی ادائیگی میں بے مدعماط عقد بروقت اسس کا خیال رکھنے مصلے کمکن کا کوئی عق میرے ذمہ مدر رہ مائے ۔

#### ٢- ترجمان القرآن حضرت عبدالتدبن عباس ( ١٨ هـ)

صرت عبداللہ بن عباس کو کسی نے تبایا کہ صفرت معاویہ شنے نماز و تراکیک رکعت بڑھی بیصحاب کی عام سنت ندیمتی ان کے جاں کم اذکم نماز و ترتین رکعت بھی مصرت عبداللہ بن عباسس نے بیس کر حضرت معاویۃ برکوئی اعتراض نہ کیا بھکہ فرما یا کہ وہ

له الدايدملد معليًا مله العِنّا مسِّلًا منه منهاج السنة عدد موالًا

وجه وه اس مین تمهیک بی بیشک ده نقیدین احبتهاد کاحق ر کھتے ہیں. یهی نہیں کر آئی نے انہیں نقیہ فرمایا ، آپ نے پہال مک کہا ،

پلیس احدمنا اعلیرمن معاویة. که

ترجم بیم میں کوئی اس وفت البرانہیں جو حضرت معادیہ سے علم میں آ کے ہو۔ اتب نے یہ تھی کہا:

مارأ يت رجلاً كان اخلق باللك من معاوية سي

ترجم. ہیں نے الیاکوئی شخص نہیں و مکھا جرمعا دیے نسے پیدائشی طور پر زیادہ مثابی شان وخوکت رکھتا ہو .

علامه الدرى كمية بي الميسف يديمي فرمايا .

والله ما كان مثل من قبله ولا ياتى بعده مثله بكه

ترم. بخدا آبِ البِيغ ببيغ بزرگوں كى طرح قدر تھے ليكن آپ كے بدكوئى آب مبيا بھى مذائب كا

## ٧- حفرت عبداللربن عمرا و١٠٥٥)

الم صح مجارى عبدا ملاه مد اسن الكبرى للسية عمد مدا سله

#### به حضرت الوذرغفاري رسه

آپ قرآن کریم کے بلندیا یہ عالم دین تھے۔ تعبش حفرات کے ہاں حفوت عبداللہ مجمع و کرنے کے بعدال کا نام انگلہ، ان کا قرآن یاک کی ایک آت کے مکم میں صفرت معادیہ مناسے اختلاف موار وہ آتیت یہ تھتی :۔

الدين يكنزدن الذهب والغضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بمذاب اليعد رب

معزت معادرین کا موقف یر عقاکه اگر اسیفه کمائے اموال سے الفزاور بندوں کے حقق اواکردینے ما بین تو بھرانہیں جمع کرنا نا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو در من کاموقت یہ عقاکہ مطلق مال جمع کرنا جائز نہیں ہس وقت ہمیں اس مسئلے سے بحث نہیں ہم بہاں مرت اور در من نے اسپنے اس اختلاف کا ذکر مون اس بیرایہ بیان پُوتنگو کمستے ہمی جس میں صفرت ابو ذر من نے اسپنے اس اختلاف کا ذکر کیا ہے ایپ فرماتے ہیں ،۔

كنت بالشام فأختلفت انادمعادية قسل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معادية نزلت في اهل الكتاب فقلت نزلت في اهل الكتاب فقلت نزلت فيناد فيهم نكان بيني وبينه في ذلك فكتب الى مثمان بشكوني له

افتا ف مین شکایت کی صدرت یہ تھی کہ اس آئیت کی اسس عام بیلنی سے فقرار
امیروں کے فلاف بھڑک اٹھیں گے اور ان کے جمع کر دہ اموال بروہ بزور قبعنہ کرنے
کی کرشش کریں گے اور اس طرح صو بے کا امن برباد سو جائے گا۔ امیر معاویہ کا موقف
یہ معلوم سوتا ہے کہ اہل کتاب کے اموال میں جونکہ کوئی نضاب نہیں جس کے مطابان مکوئت
مسلامی ان سے ان کے اموال وصول کر سے جس طرح مسلانوں سے ایک نضاب کے
مطابق صد قات و محاصل لیے ماسکتے ہیں۔ اس لیے امنہیں اپنی ضرورات سے انکا فساب کے
باس مال جمع کرنے کی اما ذت مذہر فی جائے۔ بخلاف سلانوں کے وہ ایک فام رہ نہ ہے
ایس مال جمع کرنے کی اما ذت مذہر فی جائے۔ بخلاف سلانوں کے وہ ایک فام رہ نہ ہے
الشہ کی مارہ میں دیں ان سے حزمت معاویہ کی بند بایہ عبقریت بحرکر ساسنے آئی ہے بینیک
ایس علی سطح برحفرت ابو ور آئے اقران میں سے بھے۔ اس اختا ف میں حفرت کوب احباز اللہ میں حفرت کوب احباز اللہ کے
میں حفرت کوب احباز اللہ میں میں اور رعیت کے حقوق کا فیصل کہ دن ہیں مسلما نول کو نہ دہ بہ
میرا کام سے کہ میں حکومت اور رعیت کے حقوق کا فیصل کہ دن ہیں مسلما نول کو نہ دہ ب

#### ۵ جفرت ابوالدر دارم (۲۳ هر)

ما دأیت اشبه صلوةً برسول الله صلی الله علی دسلومن ا ما مکم هذا بینی معا دید برله

ر جر میں نے استخفرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ بن زمیں کسی کو ایسا مشایر رسام ان مہیں یا یا جیسائم ہارے کسس امام کویا یا بعنی مفرت معاویہ کو

اله المنتقى للنهي صاح

معابرًا من کی پاڑاء کتب کے سامنے ہیں اب صرت علی ترقینی من کی رائے بھی العظم فرمایس. مصمح بنے کدائب معرف معاور اسکے خلات حیر صابی کی اور آپ کواسلامین برك كى حيشت مي اوراسى عقاد ككين سوال بدسيم كركياب وا نعى ال كومانى سنجيت عظے ماسے كا كمان عفاكر حضرت معادية اكتفاط فنهى سي اب كي ضلا فنت كا ا نكار سرر بعيمين اگر مفرت معاوية محف اين ضلوفت كستوق مين مفرت على م كوخليفه بن مان رب مقصے اور ان کامنتار صد کے سوا کھ رہ مغنا تو اسب بے شک باغی سمجھے ابس کے ادر اگر ایس کسی خلافتہ کی بنا برحغرت علی مد تمی خلافت کونہ مال رہیں سیھے ا در اسینے الب كوابيخ موقف بين حق برسم محيقة عقير أن في ميريد أيكي يرايك احبتهاد ي غلطي سمّار سوكي . سوال میسید که اس مین صارت علی تا که اینی رائے کی تھتی وہ حضرت معاور رہا کو صندا در موس اقتدار کی وجه سعے اپنانخالف مانتے تھے یا آپ ان کے افکار کوکسی سفیے رِمبنی قرار د<u>سینه تقه</u> اس صورت میں به ایک دا قعی اجتبادی خطا سمار موگی حس می مررت لناوت تربيع حقيقت لبناوت منهس يا في عباتي.

ب خصغین می کسی کواسے کغرواسٹ لام کا فاصلہ فرار دسیتے ہو کے مست نا البياني اسعدوكااور فرمايا

سمعلى يومرالحمل يومصفين يغلوافى الغول بعول الكفر تال وتقولوا غانهم زعموا انابغيثا عليهم وزعمنا انهع بغوا علينارك زجه بصرت على نه يدم صفين كسى كويد غلوكر تفرسناكد وه أتب كم من لفين كو كفرر بهنج كهدر وعف الب ني فرمايا السامة كهوان لوگول كالكان بدر ولكيم نے ان پر بغاوت کی ا در سمارا گال یہ ہے کہ انہوں نے سمار سے خلاف مفادت كى سيجه.

ا ثنا مشرى شيعول كى كما ب قرب الاستادكى يدرواست هيى النظر فراليس . ان غليًا عليالسلام كان يقول لاهل حوبدانالم تقاتلهم على لتكفير لهدولم نيقاتل على التكفيرلنا ولكن رايناانا على حق وداؤا انهد علىحق.ك

وهه المنتقى للنهبي صيه مع قرب الاسناده

ترجہ بھات ملی اپنے سے جنگ کرنے والوں کے بارے میں کہتے تھے ہم شان سے کسے رائے ہے کہ انہیں کا فرقرار دیں مذاس لیے کروہ ہم شان سے کہ ہم البنائی کو حق برسم معیقے ہیں اور وہ اسپنائی کو حق برسم معیقے ہیں اور وہ اسپنائی کو حق برسم معیقے ہیں اور وہ اسپنائی کو حق برسم معیقے ہیں ۔

ریت مفرت علی من بید میم کرمیر سد مخالفین این خیال بی حفرت عمان کی عقید اور وفاداری می است کرمی کرمیر سیم می اور مفتیدت بد بهد کرمی مرگز حفرت منان کی مفتید منان کی مفتید

ان اصحاب على سائره عن من قتل اعداد معاوية قال هالمؤمنون في مرحم بعزت على المؤمنون في مرحم بعزت على المؤمنون في مرحم بعزت على المركم بعض المركم المركم بعض المركم المركم المركم بعض المركم المركم المركم المركم ا

مدی بن حاتم اتب کے مباحظ علی واست میں ایک لائن برنظر رئی جیے حضرت علی ایک مار مقار مار مقار مدی میں کہا ،۔

هذا كان اس مسلمًا واليوم كا فوار تله

المياني اسكاس برادكا اور فرمايا ،

مهلًا كان امس مومناً وهو اليوم مُومَن "

اليامه كهر يدكل بھي مومن تھا اور وہ آج تھي مومن ہي ہے۔

اس سے بہتہ جلتا ہے کہ آب بھڑت معامریہ اکو اس غلط قنہی ہی مبترا سمجھتے سے کہ دہ آپ کوخونِ عثمان منہ میں ذمر دار سمجھتے سمتھے. اس سے ظاہر سبے کہ آپ ھڑت معادیہ اوران کے ساتھیوں کو خطا اجتہادی کے در جرمیں رکھتے متھے آپ کا یہ کمان مذبحقا کہ

اوران معادية ان سعة خود خليفه بنين كه شرق مي محض عند كه ما تقدير ازمامي.

حفرت معاديةً ام المونين حفرت عائشه صديقه رم كي نظريس

تجرب عدی سیدنا حفرت حن ا در حفرت معادیه کی صلح سعی نوش شدی اکس نے ا خرت سین رو کو مفرت من کے خلاف اعجاد نے کی بہت کو سسٹ کی کیکن وہ اس کی باتوں

يامنهاج السنة مبارم مللا مله ابن عما كمعنك

میں نہ آئے۔ پھریہ نود معنرت معادر یا کے خلات اعماً اس پر بغادت کا مقدمہ حلاادر اس کی باد اسٹ میں اسے تنل کر دیا گیا جغرت ام المؤمنین اس کی اس مزاسے نوش نہ مقیں آئے سنے اس پر دخبن کا اظہار کیا۔ آئے سنے ان الفاظ سے حفرت معادیہ سے ناراحمگی کا اظہار کیا :۔

مصمادید : اس مزا كر مارى كرت منهارا هم كها رميا كيا تها.

اس سے بہ جلتا ہے کہ ام المونین مفرت عائشہ مورت معادیہ کے ملم واخلاق کی کس قدر معادیہ کے ملم واخلاق کی کس قدر معترف مقیس ریعلیودہ بات ہے کہ آپ ان کے طلال اس وافقہ میں اپنے اس دوایتی علم کوقائم ندر کھ بائے مول نام معائب الامر می اپنے حالات کو بہتر جا سکتے ہیں ۔

والی علم کوقائم ندر کھ بائے مول کا معالی سمجھتے ہیں ایکن حافظ ابن کیر کھتے ہیں یہ اکثر المحد میں الد مصحوف لد صحوف الد صحوف الد مصحوف الد مصحوف

رحد اكر معدين آي كم محالي مر في كردرست نبي ماست.

نامناسب مد بردگاکه میم بیبان تا بعین کرام میس بھی میار بزرگول کی راستے بیبال بدیہ تاریئین کردیں .

# ١٠ حفرت قبيصه بن جابراً سدى (٢٩هه) الوالعلام الكوفي

اتب چارصحائب کا ۱۱) معنرت عرز ۲) معنوت کلی ۱۳ معنوت عروب المامی (۳) معنوت عروب المامی (۳) معنر معاویه کا اس دلا ویز برابیس و کرکر به بس .

عن قبيصة بنجابرالا اخبركم بمن صحبت صحبت عرفما رايت افقر في كتاب الله نقالي مند وصحبت طلحه فما رايت احدًا اعطى للجزيل مند وصحبت معادية فلد ايت احتراحاً مند وصحبت معادية فلد ايت احتراحاً مند . ك

ترجم کیا میں تمہیں ان حزات کی مجھ خرد دن جن کی میں نے صحبت یا ئی ہے۔ میں حضرت عمر نے کی صحبت میں رواہوں میں نے ان سے زیادہ کسی کو قر اس مسجھنے والا نہیں پایا میں نے حضرت طلحہ کی صحبت بھی انتھائی میں نے ان

اله الدار حلد ٨ من كه تهذيب التهذيب مبلد مف

سے زیادہ کسی کر کھلے ہاتھ والا منہیں یا یا بیں نے حضرت عمر دہن العاص کا کہ صحبت کی صحبت کی صحبت کی میں نے دیا دہ کسی کو دسیع الفاف منہیں یا یا بیس یا یا بیس نے ان سے میں نے دیا ت معادیہ کی صحبت بھی یا تی سید میں نے ان سے دیا دہ صلیم البلاع کسی کو منہیں دیکھا۔
زیا دہ صلیم البلاع کسی کو منہیں دیکھا۔

گزدے ہوئے حکام کا اس دلا ویز سِزِیہ میں وکر نبالہے کہ وہ نیکام واقعی اسپنے اسپنے دور کے خیار الناکس بھنے بھڑت عومت بن الک الاشجبی (۲۲ ھ) کہتے ہیں کہ اس مخفزت نے فرمایا بر

خیادا تمتکه الذین تحبونه و یحبونکو و تصلون علیه و دیسلون علیک د شواد اثمتکه الذین تحبونه و یعبونک و و تصلون کر و تلفونی و ملعنونکو بله دست الدوه تم سی میت ترجه به تها است بهترین مکران وه مین بن سیدتم محبت کرد اور وه تم سی میت کرین تم ان کے لیے دعاکروه اور وه مخم اراض دی برترین مکران وه بین جن سی تم ناراض دی به برترین مکران وه بین جن سی تم ناراض دی به تم ناراض دا در ده تم به ناراض دی به تم ناراض دی به تا ناراض دی به تم ناراض دی به تم ناراض داده داده تم ناراض دی به تا ناراض داده ناراض دی به تا ناراض دی به تا ناراض داده ناراض د

حفرت قبیمدین جابرالاسدی فی مندرج بالا چارامحاب کامندرج بالا وکران کی دی کے مندرج بالا وکران کی دی کے مندر کی د

### ٢٠ مفرقران مفرت مجابد مانعی حر ١٠٠ه

الهي فرات بي ا

حسطرے مہدی دنیا کے مکراؤں کو ایک ملطنت عادلہ میں لے آئیں گے حضرت معادیہ ان نے بھی ایسے حسن تدبیر سے مسلماؤں کی دوسلطنتوں کو پھرسے ایک کردیا۔ اگرتم معادیہ انکو کھو لینٹ تو کہتے مہدی بہی ہے۔ کے یہ معادیہ وسلم کی دعامتی کہ اسے اللہ! معادیہ کو مادی اور مہدی بنا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی یہ دعا آپ تی بین در سلطنتوں کے ایک جونے سے اور می مونی اور مسلمان بھرسے ایک برجم کے نیجے آگئے۔

اور می مونی اور سلمان بھرسے ایک برجم کے نیجے آگئے۔

ایر می مونی اور سلمان بھرسے ایک برجم کے نیجے آگئے۔

اور مار من کواہ مراب کواہ سے آگے۔ کے ایک برجم کے نیجے آگئے۔

# ۳. علامه التابعين علامه متعبي <sup>(۱</sup>۰۳) ه

دهات الدرب ادبعة (۱) معاوية من الى سفيان وعمروب العاص والمعنبرة بن شعبة وزياد فاما معاوية من الى سفيان فللا ما أه والمعلم واما عمو و بن المعاص فللمعنف والمائي و المائي و المائي و المائي و المائي فللمعنف و المائي و الما

معلم دربردا ، ن ان کی متوازن زندگی ادر بخیته کیریث کاینه دسینے دالی صفایس. آب س عقوال نزائ سے بعث کمجھی لیسنے کو بیندند کرنے ، آب پاختلاف کر بات جبیت اور تدبیل موسطے ک کرنے کے حامی سے ہے۔

#### ۴ . علامه این سیر منی<sup>ج</sup> ( ۱۱۰ هـ)

وكان معاوية لا يتمنع في حديث وسول الله صلى الله عليدوسلوك ترجمه بغرت معادية مراسيخ تمام اختلافات كعواوج وكيمي كمى في الزام لم تكايا كرامي عنورً كم عنام يركوني عملا بات كيت بول.

# محاتبه كي ظائير الهمان رحمت كي كمشائيل

الحمد تله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد:

صحابہ کوائم سے دوران تربیت جوغلطیاں اور خطابی سرز دہر میں وصب حکمت الہیں کے تحت تغییں کہ استخفرت ان کی بار بار اصلاح فرمایش ان کے دبوں کا تذکیہ کریں ۔ انڈر قبالی دنیا میں ایک بنو لے کی قوم ان ما جا بہتے مقے بن کے بیچھیے دنیا کی قویم حلیم ان کامبرامر معردت ہوگا درمر بنی منکر ہموگی ،

> كمنتوخيرالم**مة اخرجت للنّاس تامرون بللعروف وتنهون عن الم**نكر وتوً منون بالله. *ونيّ آل تمران ١١٠*)

تریمہ تم ایک بہترین امت ہوہوا توام عالم کی دہنائی کے گیے اسٹے لائے سی ہوا در منکوات سے در کتے ہو ا در انڈریخ ایمیان دیکھتے ہو

# ا جنگب اُحدیس دره بھوٹے نے دانے ۲۸ صحابر کواٹم

جنگ اُحدیم محامیہ مات سوفری بھے ،ان ہیں سے بچاسس افراد کو حنوراکر مہا گائسر علیہ وسلم نے میدان سے سہا کہ در سے پر لگا دیا کہ اگر اس طرف سے کوئی حملہ ہو تو یہ و ما سائیس مولیں صفور کے انہیں سعنی سے کہا کہ میرے مجم کے بغیر تم و ہاں سے نہ شمنا جب جنگ مشروع ہم تی تو بیعیے سرحلہ میں سملمان غالب رہے اور کا فریحیا کنے گئے . در سے والوں نے سمجھا کرجنگ تمام ہم گئی ہے ان میں سے ۱۳۸ فراد حضور کے حکم کا آنظار کیے بغیر مالی خنیمت جمع کرنے والوں ای آگئے استے میں اہل کا یک سالار خالد بن ولید نے درہ کی طرف سے بنا حملہ کردیا . و مال صفرت عبداللہ بن جریشر کی تیادت میں عرف گیارہ سے اور میں شہید ہوئے اور دور کی کو اسے میں اور میں شہید ہوئے اور دور می

سے با دن و بال حم ندسکے۔

ان ۸ موصائر میں شہر وصائر میں سے کوئی مذکھا بیرجو مال فنیمت جمع کر نے والوں میں آئے تومال فنیمت جمع کرنا کوئی گناہ مذتھا جنگ جیتے پریمی تومسلمان مال فننمیت جمع کرتے ہی ہیں یہ کوئی گناہ مذکھا ایکن بیفیر کے حکم کے بغیرورہ کو تھیوٹر نا ہے شمک ایک گناہ مقاا در اس میں حذوہ کے حکم کی خلاف درزی متی گوانہوں نے میہی سوچاکہ اب حبنگ ختم ہوگئی ہے بھرا ہیں اینے امر حزت عبداللہ من جبر پڑسے مجی لوٹھیا جا جیتے تھا۔

وَان كَرِيمِ فِي اللهِ وَهِوْرُفَ والوں كَى مُرْدُنْشَ كَى بِصِداور فر مايا كرتم دينك يتھيےلگ كئے اور ساتھ ہى النہيں معاف كرقے كا اعلان فرمايا اور كھلے نفطوں ميں ال كے ايمان كى شہاد دے دى اور النہيں اس غللى كے باوج دموس تھہرايا.

> ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه وباذ نه سخى ادا فشلقه وتنازعتو فى الامر وعصيته من بعدما اداكدما تحبون منكومن يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة فم صوفكم عنه وليبت ليكور لقد عفا عنكود الله دو فضل على المؤمنين. (كي العمال ١٥٢)

ترجر اورالد توسیاکر مجائم سے ابنا و عدہ حبتم ابنیں اسس کے عم سے کائیے

گے بیہاں کا کر حب تم تعنیا ہے بڑگئے اور کام میں تھبکہ بہت اور کم عدلی
کی معداس کی دوہ دکھا چکا تمہیں تمہاری خوش کی چیئر تم میں ایسے بھی تقے ہو دنیا
(مال غنیمت پر جانا) جا ہے تھے اور ایسے بھی تھتے جو (محکم کی بابندی سے)
استرت کے طلب گادر ہے بھر کسس نے اکٹ دیا تم کو ان پر سے تاکہ وہ تم
کو اس فاور مرہ تم کو معاف کر جکا اور وہ ان مومنین پر فضل کر نیوالار با

اس است بین ان الفاظ پر بھرخور کریں شعصد فکد عنہ و کمیبتلیکد بھرالتُر تعالیٰ نے اکٹ دیا تم کوان بیسے تاکہ وہ تمہیں از داوے۔ اس آیت میں الله تعالیٰ نے کرنے کو ان بیسے تاکہ وہ تمہیں از داوے۔ اس آیت میں الله تعالیٰ نے سلمانوں کے بیب پاکہ کرنے کی منبعت اپنی طرف کی اور اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ان کو از داسکے اور آگے یہ بھی بتایا کہ اللہ ان کو معاف کر بیجا۔ وہ جا نتا تقاکہ بیب شک مرایک خلطی پر تھے کیکن یہ اندرسے مرمن میں۔ اللہ ان کو اس دن کی بیب پائی کا ذمہ دار تنہیں تھ برایا۔ اسے اسینے اس زمانے کے تحت ذکر فرمایا۔

لبن بات انتی تھتی بیفلطی سب مشرکام احد کی تنہیں تھتی عرف درہ تھپوڑ نے والے ۲۸٫ افراد کی تھتی ۔ المامقبول دالدی منکومن برمید الدینیا کے سخت کھتا ہے کد اس سے عرف میں لوگ مراد تھے مذکہ کل غزوہ احد میں شامل مجرفے والے ۔ الامقبول لکھتا ہے :۔

من بدید الدنیا اس سے عبداللہ بن جبیر کے وہ مائت مراد ہیں ہومال نغیت کے سچھے دوڑ میٹ تھے. مد

يه گذشته بات بعد اتن مى بات محتى اور و گاكئ والند تعالى نے معافی سے خوداس سے مرنب نظر كاعكم دسے ياب باكتان ميں اس واقعه پر شيعه حضرات نے كيا كيا سرخياں لگا ميں اور كم محاب رسول ير اسنے اندر كا نبض اگلا بهاں ملاحظه فراميں .

حب الدتنالي نه ان كرمعاف كرديا ادراس معاف كرف كا قرآن مي اعلان نرمايا ادرانهين قرآن ميسموس تطهرايا اور تعيروه آخر مك حضورًا كه حكم به بابندر سبع بهسلام بهم ان ك وفات بوئي تواب شيعة حزات كويه كمينه كاكياحق باتى ره جآمل ہے ؟

لہذا اگر کسی صحبت نظین سینم کرد کھا جائے کہ دہ نظائم سلمان تھی تھا اور
اسلام پراس کا خاتمہ تھی ہوا تواسس کی دلیل مذہن سکے گا کہ دہ منافق ندتھا لیے
یہ دنیا ظاہر رپر معبن ہے اس کے اصحام تھی ظاہر میں اندر کی حقیقت اللہ تعالی کے سواکوئی
منہیں جانتا جب وہ کسی کو منافق نیلا دیے توہ ہے شک منافق ہوگا جمین اس کے متبل نے پ
اس کا سینم راگر کئی جنتی کہہ دیے تواب اس کے مومن ہوئے اور ایمان پر مرنے کی اس سے
بڑی گواہی اور کوئی مذہو گی مسلمان اسی لیے عشرہ مبشرہ دسوں صحاب کے حقیقی تسلیم ریتے ہیں اوران
کے ایجام خربہ یقین مکھتے ہیں۔

# بالتحفظ ناموس محاببا

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

صحاب کرام کا اسلام میں درج کتنا اور پاکیوں مذہو مضے تو وہ آخوانسان ہی۔اور
اندانوں میں ماسوائے انبیا سرام کے عصدت کا سابیہ کی پرنہیں رکم سب حضارت حضور وسی
اندانوں میں ماسوائے انبیا سرام کے عصدت کا سابیہ کی پرنہیں رکم مسب حضارت حضور کی
اندانوں میں مارو اخلاقی تربیت میں سب اور دوران تربیت ان خوات سے در کی
اندانوں کی دونا کے میں سرز دیم کئی رکئین الدرب العزب کو منظور مقاکہ حضور کی
تربیت سے ایک مزود کی جاعت اُ مجرب اورائیک الیسی قوم بدا سروج باتی سب انسانو
سر یہ صحیح راہ و زدگی کا نشان ہو ۔ قرآن میں اس قوم کو کنتو خیرا میں اخرجت المناس
سر یہ صحیح راہ و زدگی کا نشان ہو ۔ قرآن میں اس قوم کو کنتو خیرا میں اخرجت المناس

تتفظ ناموس محالباك ليدايك اللي تجويز

المرتعالي نعيد عبائق م كرك ان سي كئ خلطيا ل اورخطا مي مومي بهير تعيان

ان کے مرول پر دخی الله عنها حدود دخوا عنه کا تاج دکھ دیا اور تبادیا کہ اب خدا کے ان رضایا فق لوگوں کا کوئی گناه خمیر روا . گناه کی بقا کے ساتھ خداکی دھنا کیسے جمع ہوسکتی ہے ، کمجی نہیں سب کے گناه معان کردیئے گئے .

۷. اَنْدِنْعَا لِئِے سب صحابین سے حبنت کا دعدہ کرلیا . دک کا دعدا للہ الحسنی . (یا الحدید ۱۰)

اس بیں صحابہ ہوگی کوئی تقتیم روا نہیں رکھی کے فل سجنت بیں جائیں گئے اور فلان نہیں معاد اللہ میں کھے۔ معاد اللہ یک کے کل جنت ہیں جائیں گئے۔ گومرانب ان کے اسپنے ایپنے ہوں گئے۔

س. تولی عن الدحف (میدان حنگ سے سیکنا) مبیباگناه بھی سو تولائن عفو تھمرا. یکنه کی میں سو تولائن عفو تھمرا. یکنه کی میت قرآن کیم میں اس کے مرکب کا ٹھنکا ؟ جنم مبتلا یا گیا . کیکن کسی صحابی سے صادر مو تولائن معانی عفرایا گیا. میکس درج کا گناه سے اسے تو اس در کھیئے :۔

ومن بولهم بومند دبه الامتحرفاً لقتال ومتحیزا الی فئة فقد ماء بغضب من الله وماداه جهند، رب الانفال ۱۱) ترجیدا درجوان سے اس دن بیشت بھرے کا مگرید کراؤائی کے بنر کے طور برم با اپن جامت میں طف کو تو بی ترک وہ اللہ کے خفی میں بیٹ ا در اس کا تحفیان دونے سے ادر وہ کیا م بی میگر سے جانے کی

جنگ احدیں ایک غلافہی سے بھن صحابہ سے صورۃ یہ ایک علی مونی اس کے بیجیے ان کا ارادہ معصیت نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کردیا، اس طرح ان پرجرے کادروازہ جیشہ کے لیے بندکر دیاگیا.

ولقدعفا الله عنهدان الله عندر حليم و ب العران ١٥٥)

ترجم ا دربيش الله نه الكرمان كو يليد بين الله في الريخة و المير برما و الدرب العرب العرب المعاف الدرب العرب العرب المعاف الدرب العرب العرب المربي المربي

م. ان کومنت میں داخل کرتے وقت ان کے داوں سے اپنے ساتھیوں کے لیے سب کننے ادر ناراضگیاں نکال ویں ان کا کوئی گذاہ باتی ندر کھاگیا :

تخذ ں پر دوبر وبیٹے بھائی بھیائی ہیں

اب اس کے بعد قرآن پرائمیان رکھنے والی کوئی زبان ان کے خلاف کھل سکتی ہے۔ یا کوئی تلم ذرہ مرا بران کے خلاف جبل سکتاہے ؟ پر تخفظ ناموسس صحابہ کی اللی تدبسیر بھتی جم قرآن کریم میں واضح کروی گئی کراب ان کی ان خلطیوں کو کوئی شخص زبان پرند لا سکے۔ اب تخفظ ناموس صحاب کی نبوی ستی بیڑھی و کیھیئے :۔

## تحقظاناموسس معابةكي نبوئ تجرمز

ا. آئفزت صلی الله علی وسلم فی محاری کور کمبردکھا عقاکد ایک دور سے کے خلاف مجھ میں کے فلاف مجھ میں کے فلاف مجھ میں کوئی بات نہ کیا کریں میں دنیا سے لیم العدد مو کرجانا چاہتا ہوں ریاس ماطرے کہ میر سے دل میں کسی محالی کے بارسے میں فرا ساتھی تو جہ مذہو بحض علی میں مورد کہتے میں خوا یا ۔

لا بیلین احدین اصحابی عن احدِ شیاع فانی احب ان احد ج اللہ میں المید العدد وانا سلیدالعدد وانا سلیدالعدد وانا سلیدالعدد وانا سلیدالعدد وانا سلیدالعدد

مست میں کی خواہش موتی تھی کہ آپ اسپنے کسی محالی کے خلاف کوئی بات میں اس یہ لازم آ آلم ہیں کے خوال مشامی کرئی میں اسے کسی کے خوال مشامیم کوئی بات مذکر یائے آپ نے بہاں تک فرمایا ،-

سله سلن ابی دا دُومبد ا مد ۲۲ . که ما مع تر دری جدم مد ۲۰ تکھنو

اس سے بڑھ کر تخفظ ناموس محاب کی اور کیا صورت موسکتی ہے۔ جب آب نے الکا موضوع محبت ان کے اپنے اعمال قرار نہیں دیتے تو اب ان کے کسی عمل بر برح امہیں کیسے کمزور کرسکتی ہیں ، ہرگز نہیں ، صفور نے ان کاموضوع محبت اپنی محبت کو بنایا حب کا انکار کسی سلمان سے ممکن مہیں ، ان کا کوئی عمل کیسا کیوں مذہوکوئی گنا ہ ان ہیں سے کسی کوھی ہیں ۔ سے مہیں شکال سکتا .

س. التي في الله والد فرق كانشان يه بنايا باقى سبكونارى بالايا.

ما ا ناعليه و اصحالي .

حس بربی اورمبرسے صحابہ رہے وہی تن کی راہ ہے۔

مخات کے لائق صرف وہی اوگ ہیں جو اسس راہ پر رہیں گے: طاہر ہے کہ جن پر جرح ہو انہیں پیشوانہیں بنایا جا سکتا ، اس طرح ان پر حرح کا در وازہ بند کر دیا گیا ، اصول حدیث میں یہ بات تھیرانی گئی ہے ،

لايتطرق اليمه والجوح.

جرح ان كى طرف راه نهيس ياتى .

مہ. صحابہ کرام ہ کے بارسے میں کہا گیا کہ ان میں سے جس کی بھیتم پیرہ می کرد تم ہرایت پر ہی رہو گئے۔

فبأيهم اقتديتم اهتديكم ك

رجد بس تم ان مي سي جس كى بھى اقتدا ميں مليے تم براميت باكئے .

اس سے بیت مبلاکہ ایک ایک صحابی اپنی مگر دوسٹسن سٹارہ ہے کسی کی بھی بیروی کولو تم برایت پرد موسکے نیکن کشی پر جبع مذکر فاشرط ہے۔ اس لیے یہ تدبیر سبال کی ہے۔

. انعاالعين بالخواسيو.

كما عتبادان كه آخرى احوركا بسيع كا.

١. حفرت على اورمها وين مين عام البدية به هديس جرعبد سوااس سعدايك ووسر

ر جرح ميحررک گني .

به میر حفرت حن امیرمها دید کے حق میں دسنبردار میوئے تواب مشا جرات صحائبہ ایسے ہوری موڑ پر مشاجرات مدر ہے۔ اب بیسے مشاجرات کے حوالہ سے ان میں سے کسی پرکہ تی "مندید گوارا مذہوگی بہسلام میں اعتبار اسٹری بات کا تفہرا یا گیا ہے۔

### تتحفظ ناموس صحائبا برخلافت دارشده ميرعمل

حفرت علی اس کو اس برشکایت علی که سقیفه بنی ساعده میں مبند ما شم کوکیوں درمایا ا گیا اس کی وجه بریخی که اسس میٹنگ کے داعی انسار عظے اس میں بورسے مہا جرمین کو دعوت دوری گئی بھتی جفرت الدیکر احضرت عراق اور حفرت البعبیدہ موم ال اجانگ بہنچ گئے تھے ادر مالات برگنٹرول کرلیا تھا، بات مزید انتظار میں ٹوالی جاتی تو حالات بگر شنے تکا انداشہ تھا حفرت علی شنے کمجی حفرت او برشکے خلاف زبان نہ کھولی جب بھی کوئی بات کہی آپ کی نفسیلت کے افرار سے کہی .

تتنهدعلى فعظّ وحق ابي بكر وحدث انّه له محيله على لذ سيصنع نفاسة على ابى بكو دلا انكار للّذى مصله به واكتباكنا نوى في هذا الامر مصيبًا واستثبرٌ عليثًا نوجدنا في انفسنا . له

ر جر بعزت می نف کار بہا دت بڑھا اور حرا البری کا کے مرتبہ کی منطق بیان کی اور کہا

کر ایسے دخوت کی نے کار بہا دت بڑھا اور حرات البری اسے کہ میں کہ البری کا میں کہ ایسے کوئی

مقا بلم مقدد تھا اور ذرائی اس مرتبکا ایکا رکھا جو الدر نے آکو دیا ۔ کیکن ہم دو بنو ہا شم ابنا بھی

الن فید میں کی مصر مجھے تھے اور ہم پر ( ہمین بلاکر ) ایک یا وہی گئی سرم کے اسے محسوس کیا تھا ۔

اسے ماذی حرور حضور کی بھاری کے ولول میں ان کے ہی پھی پڑھیں ان کے دور فیل فت

میں تھی ان کے ہی پھی ماذی بڑھے در سے برحزت البری حصر یا جوزت علی البری البری کے بھی جوزت عمر السے دور یہ میں ان کے بھی جوزت عمر السے دور سے اور حضرت علی البری کے دور سے اور حضرت علی البری کے دور سے اور حضرت علی البری کے دور سے دور سے اور حضرت علی البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری حضرت معا ویر منا میں البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری حضرت معا ویر منا میں البری کے بہرے وقت حضرت معا ویر منا البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کی کار کہ میں بالبری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کے بہرے بی دار در سے اور حضرت علی البری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کے بالبری کے بہرے دار در سے اور حضرت علی البری کے بالبری کار کی میں میں البری کی جدر در سے اور حضرت علی البری کے بالبری کے بالبری کی جدر در سے اور حضرت علی البری کے بالبری کے بالبری کے بالبری کی جدر در سے دور سے کی بالبری کے بالبری کی کے بالبری کے بالب

كے مومن مونے كى كھى تنہادت دى اور فرما يا ہم ان سے ايمان ميں زيادہ نہيں مز وہ ہم سے ايمان ميں زيادہ نہيں مزوہ ہم سے ايمان ميں زيادہ مهر، الامرو احد معاملہ ايك جيسا ہے .

حفرت عربی نیست مرات عربی این ا دین بنالیس کے را ب نے حفرت علور دکو اس سے رد کاکد احرام میں وہ ریکدار ما در بہنیں اس کے کہا :-

فقال عمرانكوا بها الرهط المهة يقتدى مكم الناس فلوان رجلًا جاهلاداى هذا التنوب لقال ان طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس التياب المصبخة في الاحوام فلا تلبسوا إبها الرهط بشياءٌ من هذا التياب المصبخة على الاحوام فلا تلبسوا إبها الرهط بشياءٌ من هذا التياب المصبخة على ترجم بحضرت عرض في كما تم لوگ بيشوا مبولوگ متهارى بيروى مين فيليس كما كرئ عام أدمى وجو اسس زنگ سعد وا نقت نهم است و يحيد تو وه كرد كا كوئ عام أدمى وجو است در يكيد تركم و اركم سع بهن ليت عقد سوتم زنگين كردل مع يكور كار سعد كيد مي حالت احوام مين ويهنو.

اس سے بہ میا کو مکانی او دوسر کے معانی برکسی بات میں جرح کرسکتا ہے۔ ایک دوسرے
کو وہ جوش میں کوئی بات کہ بھی دین او اسی طرح سمجد جیسے حضات موسی علیا اسلام حضرت
طرد وکٹ کے منظے پڑے ایکن صحابہ کے بعد کے بوگرں کے بیے یہ سب ائمہ اور بیشے اہم ہوگال
میں سے کوئی ان برکمی قتم کا اعتراض کر سے آلدوہ شخص جا بل شمار سوکا کسی ایک صحابی ک بیرو می سے دہ دوسر سے صحابہ کا مخالف شمار مذہوکا بسب اپنی جگرستا رہے ہیں بسکی دیکشنی سرایک کی اپنی اپنی سیعے۔

مُعنْرِتُ علی مُرْتَعَنِی مُنْ اللّهِ تُوسِمُعْظ ناموسِ صحائهٌ میں حفرت امیرمعا و کیا یک کے بائے میں کہاکہ انہیں ٹرایڈ کہو ،سبّ صحابہ کی راہ کہیں کھلفے نہ بائے .

### راشرين كع بعداً من بين تخفظ ناموس صحابة كاعمل

محائة کے بیرو مختلف متول میں تھی جید اوران میں سرے سرے فقی آخالا فا مجی بہدئے گرامت نے ان سب کو گواداکیا ا درا بیٹ میں امن قائم رکھنے کے لیے تحفظ امرس صحاب براسی طرح عمل برار بیٹ میں اکہ قرآن کریم اور صفوداکرم صلی اللم علیہ وسلم نے یہ شامراہ قائم کی تھتی .

ا مام مالک کے تدیمیاں مک فرمایا کرمس نے مندداکرم صلی الندعلیہ وسلم کے بعد صحابہ سے دل میں تھی کوئی بوجھ رکھا وہ ہساں م سے نسک گیا۔

ومن لهذه الزيزا فتزع الامام مالك فى دوايترعند بتكفيرا لدوا مغل لذين سينطو الصعابة رضى للصعنهم فاللائه ببغيظونهم ومن غاط الصعابة رصى للدعنهم فهلا كافردوا فقدطا كفتر فالعلاء دهني ألدعهم على ذاك والاحاديث في مفل العماية والنهجن النعرص بمساويهم كثيرة ويكفيهم شاءالله عليهم ودهاءعهم و آن نے ان مومنین کی را ہ کے خلاف میلنے والدل کوجہنم مینجینے کی خروری سے .۔ ويتبع غيرسبيل المؤمنين نولدما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ترجمه. اؤدوه ان مومنین کی داه کے سواکسی ا دراه برجلایم اس کواسی طرف بھرائی مدمروه بمرا ادر اس کوجبنمی داخل کری کے ادر فرا سے وہ تھکانہ (النارہ ۱۱) را و داست ك ليد مرف بنيل رسول مشرط نهيل سبيل المومنين كويمي را توليا ب ادرا مام شافى الم تعمشاج ان صحاب مي يد فيسله ديا ، . تلك دمآء ، طهوا لله عنها ا يدينا فلنطهرعنها السنتنا. كله ترجمه بدوه خون تفف كدانند في مهاد مع المتدل كدان سع بجائد وكمعابو سِم اسِيٰ زبانوں كوممى ان فونريز اخراني فائ سيد بجائے ركھيں گے. ام الإحبرالطحاوى ( ١٣٧٨ هـ) معى تلصف بير ١٠

وغبراً على بسول المهود نعوط في صلحدمهم ولا نتبراً من لعدمهم ونبغض من يبغضهم بغير الحنيدَ مذكوهم لانذكوم لا بخيروجهم دين اعال احساق بعضهم كفرونغاق وطفيان يسلم

له تغیرا بن کشملهمه ده سی کارش عموا تعن مبلدا صفحهم ملک عقیده طحا دیر

سائن كيف بركم عارك برع بي كلم فيرك سوابر التسبي زبان بندركمي والم اس كاماصل كس تعديد اكيا بيد كمعايد كى بداد بى يس موس كى ران كمين كمد. صحاري كا كان مل ان كى شان كے خلاف صادر سوتد اس كى تقييح با يا وبل كى حائے كى انبس اعقاد كى سلم سد كرايا مذهائ كا صحابة دين المسلم كواسك نقل كرفي حرى سے بالا اور رب اہل ملت بر حجت سمجھے گئے ہیں۔ اُن کی مدے و ثنا کا اقرار اس امت میں تسل سے چلا ہے بیواس قدرم شرک کا تحفظ اس طرح سے رہ سکتا ہے کہ ان رک قیم كى حرج سے زبان اور قلم كوروكا جلك .

ار حافظ الإزرعر راذي رم ٢٩٥٥ مكصفي ا

وادا دأيت الرحل بنتقص احدًا من اصحاب رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله على وسلم فاعلر الله زنديق . . . و هؤلاء يربيدون ان محرحوا شهودنا

لان سطاراالكتاب والسنة والجرح بعمادلى دهم زياد قة ك

ترجمه تم حب سنتفس كرد مجيوكه وه صنوراكرم كے صحاب السے كسى ايك كا يمني في کرم ہے توجان لوکروہ زندان ہے (طعد ہے) ... بیرارگ عیا ہے مہر ہمارے ردین کے بگراہوں رجرے کرکے کتاب وسنت کو اُڑ اکر رکھ دیں یہ لوگ خود ہوج

كه زياده لا أن بي ادريسب كسب ونديق بي.

۲. - حافظ ابن عبالبر مالكي و ۱۲۷ مره است حمالية ك بارك ميس بيد و بالمي كيف مين ا فهوخيوالفزون وخيوامة إخرجت للناس شبتت عدالة جميعهم بثناءالله

عزوجلعليهو. ك

ترجه صحابه کام مهرس دورک لوگ بی ا دربهترین امیت بی جسب گول کے رسنا كقرر الم ال مسب كاعادل مونا اس طرح أاست كم الشران سب كى شاكى ب اور په کهي کينيوس د .

انماوضع المتعزع لا صحاب رسوله الموضع الذين فضعهم دنيه بتنائم عليهم العذالة والدين والزمامة لنقوم المجتمعلى جيم اهل لللة بماردوه

عن سيبهومن فريضد وسنة إله

ترجمر الله تعالى في البين دسول كرامها بكوكسس مقام برركها بهد حس ميں الله تعالى فيد ان كى عدالت كى ديا نت كى اور ا ماست كى خود ثناء كى بهت اكد تمام ارباب طل بر ( دين كى ) عجت قائم بوجائد ان كراپنے بى سے فرائعن دسن كے روا بت كر نيريں .

مانط خطيب بندادي د ٢٧١٥ هر) الكفايديس كلفت بي :-

جيع ولك يتتضى القطع بتعديله ولاعجته احدمنهم مع تقديل الله ورسوله

ترجر ان سب امود کا تقاضا ہے کو محاب کی تعدیل قطعی ورج میں سلیم کی جائے اور ان میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول رحق کی تعدیل پائے سے دوسرے لوگوں میں سے کسی کا تعدیل کا محتاج المراہ ہے .

م. الإسفورالبغدادي ( ه الكفت بي ا

وا ما معاوية دعنى الله عند فهو من العدول العضلاء والصعابة الا دنياد والحروة التى جوت بينه مدكانت لك طائفة شيمه اعتقدت تقويب لفنها البيها وكله عرمة اولى في حدو بهدد لم بينوج احد من المعدالة لا به عجمة مددن المرافي مناولون في حدو بهدد لم بينوج احد من المعدالة لا به عجمة مددن المرافي الم

مانوابن عراك ( ۱ ۵ ه م) فلغار داندين كا ذكركر في كريد كلفت مي ، و فهو دود الاثم في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلانته عرف النوق ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم وسول الله صلى الله عليه سلم ونتولى سائرًا صحاب النبي صلى الله عليه سلم ومكف عما شعر وبينهم

الم الاستيعاب معرام بيته منقول الزالاصابر مليدا حلا

وندین الله ان الایم فالار بعاقه را شدون مهدیون مضلاولا بوازیم فی الفضل عبرهم و نفسد فی بجیسع الروا بات التی بنت عنداه الله المقل اله رحم بر رویر حفارت حفد را کرم کے بعدا مست کے امام میں اور ان کی خلافت خلافت النبرة سبحا ور سم ان وی حفرات کے لیے جنت کی سنجا وت دیسے میں جن کے لیے حفوات میں جن کے لیے حفوات میں جن میں موائز میں جن احران میں جو اختلاف موسے ہم ان سے بات بندر کھنے ہیں اور ان میں جو اختلاف موسے ہم ان سے بات بندر کھنے ہیں اور ان میں جو اختلاف موسے ہم ان سے بات بندر کھنے ہیں اور ہم النہ کو اس میں کو اور اور جعنارت مام دو ایات کی تصدیق کر تے ہیں جنہ میں محرفین منہیں اثر تا اور سم ان مقام دو ایات کی تصدیق کر تے ہیں جنہ میں محرفین راب نقام دو ایا ہے۔ دابل نقل کی فی ان کے برابر منہیں اثر تا اور سم ان مقام دو ایا ہے۔ دابل نقل کی فی تابت فرمایا ہے۔

٧. حافظ ابن ایر الجزری د ۲۳ می لکھتے ہیں ا

والعصابة بشادكون سائوالرواة في جيع ولك الا في الجوح والتعديل فانهم المله عدو حل ذكاهم وعدّ لهموي كله عدو حل لا يقطوت المهموا لجوح لان الله تقالى عزو حل ذكاهم وعدّ لهموي ترجد اورصحاب و وتركم من الموسك منائه الله المرسي تركد من المرسي من المرسي من الله تعديل كالموت الدنهي بالى كون كوائه الله تعديل كالموت الدنهي بالاركام بيدا وران كى تعديل كى بدر.

٤- إعلامه معدالدين تغتاذاني داويه ما مكفته بي .

معادوی فی الحدیث الصحیحة من مناقبهمرو وجوب الکف عن الطعن فیه حراقه له علیه السلام اکرموا اصحابی خانه حرخیار کم الحدیث و لقوله علیه السلام لا تشخذ و هم غرضاً من بعدی بله

ترجد. امادین صحیحه مین صحاب کے جومنا نب مردی بین ان کی روسعان کیپی طعن کی زبان کورو کے رکھنا واجب ہے صندر کا صحابہ کے بار سے میں ارشاد ہے میر سے صحاب کی عزت کرنا یہ ہے نمک تم میں سے بہتر مین ہیں اور حضور کا یہ بھی ارشا دیسے کہ میر سے بعد صحابہ کو کسی احتراض کا نشانہ نہ نباناً۔ '

له ابن عساكه منه است ارالغابطه امد سنه ترق عقائد نسفى صد مرقات ملده مكاه

صحابه رطیعت کمجیی تو مسس درجهیں بونا ہے کہ گفرتک پہنچیا ہے جیسا کہ کوئی حضر عائشہ من پر تنہمت لکائے ، ائم محتہدین اور علما مصالحین میں سے کسی نے حضرت معاویہ من اوران کے احزاب برلعنت کی احازت منہیں دی .

شرح عفائد کی مشرح النبراس میں ہے: .

والطعن فيهم انكان مما يخالف الادلة الفطعية فكفركة ذف عائشترضى الله عنها .... وبالجلة لم ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواذ اللعن على معاوية واحزابه الع

ترجمه اورصحابه میں سے کسی برکوئی طعن کرنا اگر دلائل تطعیہ کے خلاف ہوتو یہ کفر ہے جبیا کہ حضرت عائش ' برشہت لگا نا اور سلف صالحین اور اندیج بہرئی میں سے کسی سے حضرت معاور '' اور ان کے احباب برلعنت کہنے کا جواز منقول نہیں ہے۔

٨ - مأنطاب حجرعسقلانی (٨٥٢ هـ) لکھتے ہيں: .

اتفق اهل السنة على ان الجميع عدول ولم يخالف فى ذلك الاستذوذ معن المدند عقى . ك

تزجہ۔ تمام اہل سنت کسس براتفاق رکھتے میں کرھی برسب کے سب عادل میں دراس کی کہنے اختاف کہنیں کیا سؤئے چند مبتدعین کے رسوان میں سے کسی پر کوئی جرح خرکی جائے یہ گواہ کسی طرح مجروح ند ہو یا میں۔

مانظائن جرف محائم پرجرے کرنے کو بدعتیوں کا نشان بتایا بہت برواج مجی جواگن پر حرے کمیں ان کے بیعتی ہوئے میں کوئی شک مذہونا چاہیئے۔

» \_ ما نظابن مجام الأسكندري (١٦٨ه) لكفته بين ، -

واعتقاداهل السنة والجاعد تزكيد جيع الصحابة وعنى للعنهم وحورًا باشبات المدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيعم والثناء عليهم كما التى الله سيجانه و تالى عليهم سله

سله النيراس صد سله الاصابر صلا تله الميائرة منتا

ترجریما کدا بل منت می مبعد کم تام محار عادری طور پرزکید یافته مانے جائی کی پیکو ان میں مجرایک کا عادل بونا تابت ہے اوران برکسی تسم کا طعن کرنے سے دکن اوران کی شاخوانی کرتے دہنا جیسا کہ انٹرنے ان کی قرآن میں ثناء کی سے ماذم مجا اوران کی شاخوانی کمسنوی (۱۲۲۵ھ) مجی تکھتے ہیں :۔

واعلم ان عدد القالصحابة الداخلين في بيعة الرحنوان والبدويين كلهم مقطوع العدالة لامليق لمؤمن ان يمتراً ونما ... والواجب علينا ان كمت عن ذكره عوالا بخير الم

ترجمہ اورمان دکر دہ محابہ تو بعیت رہنوان میں شامل تھے اور جو بدری محائیہ ہیں یہ تعلیم طرح کا کو کی شرک تعلیم کے انسان کے مداس میں کسی طرح کا کو کی شرک کسی طرح کا کو کی شرک سرے ... ہم برلازم سے کہم ان کے بار سے میں سوائے ان کی مدرح و ثنا ہے مرطرح سے زبان بندر کھیں ۔

علماً رَق مَارِیح کے مردور نیم صحابہ کا ترکیدان کی عدالت و دیا نت اوران کا ہر حرب صحاب بالا مو ما اس کثرت بیان کرتے آئے ہیں اس بر تمام اکا برین اسٹ کا صدی وارا جام قائم رہا ہے۔ اب کسی کی مجال نہیں کہ وہ امل تجامع سے نتکھا ورکسی صحابی میں وہ حراکت کی زبان کھیلے۔ اعاذ ما العرم نہا۔

سنده الحین نے تخفظ ناموس محابر کو احمول بناکرامت میں امن قائم رکھا جکومیں اینے ابینے ا دوار میں اس اصول پڑھل ہرار ہیں۔ اُٹنا عقر لوں کو اگر کھی محامہ کے خلاف کھنا ہر آنا توانہیں انگریزی دور میں بھی مرکماب کھنا پڑتاکمنی صرات اس کتاب کو مطالعہ نہ

فرائی کیونکواس کے ساتھ است مسلمہ میک می طرح امن قائم نزرہ سکیے گا. اس امت کے ایک است د کھائی ویٹے اور سمعیا مائے کے لیے صروری مقاکم

اس امت کے ایک امت د کھائی ویینے اور سمجیاجائے کے لیے صروری مقاکم رصغیر کاک د مہندیں منروع سے ہی سلف صالحین کا پاس کردہ بل تحفظ ناموس صحابہ نافذ کردیا جائے اور کسی کوصحابہ کرام مرکسی حرح کی اجازت نہ ہو بگر افسوس کرجب منر تی باکتان کے مولاً ناراغب حسن اور مغربی پاکستان کے مولانا محدا براہیم میرنے جتفا ل المجہور فی ماڈلام م میں اسے میشیں کرنا چا چا تو امنی وٹوں مولانا الو الاعلیٰ مود و دی کے اس میان نے صحابہ پر حرے کرنے کی رسی اور وراز کردی ۔

له فو سن الريمون الرح من التوت المرا و <u>الما المنو</u>

مولانا الوالاعلى مود دوى ني تكما :.

حضرت عثمان غنى أكى بإلسي كاريهيو بالمشد غلطائق ا ورغلطا كام ببرحال غلط مع نواه و و کسی نے کیا مور اس کوخوا ه مخواه کی سخن ساز بول سے صیح تا بت كرني كوكشسش كرفا مذعقل والفعاف كاتقامن بيعا مدينه وين مي كاييطا ہے کہ کسی محانی کی فعلمی و مانی و مانی و اے سے

اس عبارت مين به الفاظر ويرميلو الكشبه غلط كقيا "غوطلب من ريد سراس حمال کی زدید کرتے میں کدکوئی اسے ان کی اجتبادی خلطی کبد سکے مودودی صاحب نے اس بیں فرشیمے کی فرد ؓ نفی کردی ہے۔ اس کے برعکس محد ؓ تنین سب اسی اصول پر کار مبدر ہے م كر صحارة موتسم كى سرح سے بالام من

اسار الرَّمَال كَي كُنَّ بين حرح و تعديل سے تعرى برُّ ى بن ادرصد لول سعال موعندع بعلماء کرام کام کرتے میلے او ہے میں نکین محال سبے کہ انہوں نے صحابه برحرح كرني كاكوش كهي نزم ركعام وبسب بالاتعاق كيني دسيم كه

جرح ان کی طرف دا ہنہیں ہاتی . اونوس کہ مود ددی صاحب تھے بیان بران کے حلقہ کے کسی شخص ہے انگلی مک مذ المانى كيونكدان كابه ميان جاعت كدرستوركي اس دفعه كي تحت منهايت نروره مخم مخفار رمول مذا کے سواکسی انسان کو معیار حق نند بنائے کسی کو تنقید سے بالانه سيحص كسى كى دىنى غلامى ميى مبتلانه سرد كليه

رداس اب کونظراندا ذکرنیا گیا پیرننید به رط که پاکستان میرصحاب کوام میرمعب میشتم کی زمانی کالی ادر مرح کے تفل بے معابا عید بیبان کے اس مساس مسلے برخون کی ندما ں بهر گئیں سزاروں بے گناہ اس میں شدید مطالع کا شکار سوئے مسامد تعبی اس طلم ولندی سے نہ بچ سکیں۔

عك مين فرقددا دادد امن اب بعبى قائم برة ما نظر نهبي موقا . عزودت بهدك مبارى قد مي ممبلي ملانوں کے اس مدوں کے پاس کردہ بل تخفظ ناموس صحابہ ہم محصر سے اس کرے ادرا ضران انتظامیه بوری سیکنیتی سے اس کونا فذکریں اورجو بولیس ا فسرخود محفظ ناموس

راه خلانت و طولیت وال که کستورجاعت اسلامی مسا

صحابیہ کے قائل منسول مک میں قیام امن کی ذمہ داری ارنہیں کہیں شرونی جائے۔ دوعملی کسی قرم ادرکسی ملک کے لیے مفید منہیں ہوئی تاہم امن کی ضروب سے کسی جبت سے انکار بندر کما حاسک انکار بندر کما حاسک ا

جومکومت فالم و منظام میں فرق در کرسے اور ہر دو فرات کو اسنے اسب طور برمبراور برد اشت کی لیسن کرسے وہ کھی ستھل نباد ول بر قیام امن نہیں کر بول یا میں ہے کہ توی اسمبلی قانون بیاس کرے کہ اس ملک میں سہ بیس ہوتی بوام کی غیر خوامی اسی ہیں ہے کہ توی اسمبلی قانون باس کرے کہ اس ملک میں کسی کو صوابہ کے خوام کی غیر خوامی اسی ہیں ہے کہ توی اسمبلی قانون باس کرے کہ اس ملک میں کسی کو صوابہ نے کہ خوام سے اندازی بولیس جرم شار مجر بسواد اعظم کو چلے ہیے کہ یہ اس قانون کے تفظ میں محکومت کا بورا ساتھ دیں جاں میرجرم مور باسو اسس برقومی شہاد تیں محفوظ کری اور موام کہ اس برخود والمیش لیسے سے روکیں ۔ قانون شکی کی کی طرح اجازت مذوب بھومت کو اور موام کے ایمانی جرش کو جانا کی جو ش کو جانا کی ہوئے میں سے لیانی جرش کو جانا کہ بہت خطران کو جو ایسے فاتھ میں سے لیاں کو کی جو اسے مول میں امن جاستی مور وہ محفوظ ناموس صحابین کے جوات مذائد مثبت میں مدید میں میں اس میں کا میاب سوسکتی ہے۔

انگریزی عداری می مائی مبوس مرف انهی آبادیوں سے گزر سکتے تھے جبال کے تعلقہ میں ان کی اجازت دیں اوراس اجازت برہی مائی جدسول کالائسنس جاری ہوتا تھا۔
علاقے کے شید لوگوں کو بھی اسس کی پوری فکر رہتی کہ وہ اس علاقے کے شنی معانوں کا اعقاد حاصل کریں اور پھر مبردوسال کے بعداس لائسنس کی انہی بنیا دول پر بجدید ہم تی تھی۔ مشر کہ آبادی کے لیے وہاں مائی مبوس کا لفت کے لیے فرنقین کی رصنا مندی یہ دہ مشر کہ آبادی کے لیے وہاں مائی مبوس کا لفت کے لیے فرنقین کی رصنا مندی یہ دہ مشر ہے جب سے فرقہ وارانہ امن کہی مجروح نہیں ہم تا است مالاتفاق یاس کرکے آج بھی عک کے میں صدیوں سے میں آثر ہی ہے۔ میں مثری تو می بنیا و فراہم کرسکتے ہیں۔
میں صدیوں سے میں آثر ہی ہے۔ ایک بڑی تو می بنیا و فراہم کرسکتے ہیں۔

بناب کی خانقا، گوازه شرایت سے بھی بالمحقط ناموں صحابہ کی حایت لیجتے :-او ائی حبکا سے جصحاب میں واقع ہوئے جیسے حبل اورصفین ان کوئیک مرجہ رمجمول کرنا جا جیتے اور تعسب سے ووررسا جا جیتے کیونکان ترکس

کے نفوس حفرت خیرالبشر کی صحبت میں ہوا و ہوس سے یاک اور حرص ً وكينه سے صاف سو حکے بحقے اگران ميں صلح تھی توحق کے ليے تھتی اور اگرار ائی تھبگر انھا توحق کے لیے تھا۔ ہرایک کروہ نے اسیے اسیے ا بهتاد كم موافق عمل كيا. ك

إكرمهاد معمران اسملى خلوص ول سعة كولاه مشريعية كى بدا والابطور بل مكسس كري توان كى يەكرىسسىن ماكت نىيى فرقە وارامدامىن قائم كرنىيە بى ايك منڭ مىل اات مبوگی اوراس میں بیہ حضرات اسخیت میں تھی ستحفظ باکمتان کی ایک اسم کا وسٹس کا اجر

إنناع شرى تفيعة خود محى امل سننت كايبي مو قف نقل كمت بس كه ان يركو في حرث نه کی مبلستے ۔ مثنیوہ حضرامت اگراس موقف سیے اعتمقاءُ استعنق ندم د ن توصیلی کم ہی وہ اسس مبل تخفظ نامدس صحائیر سیے اتفاق کرلیں .ملت مسلامی ہیں بہترفضا پیداکر سفے کے لیے ا در فرقد وارا مذ ناخوشکواری سع سچینے کے لیے شید کر بھی جا بیٹیے کہ وہ اس بل کو پاس کھنے مين ابل سنت ممران كايورا سائق ديس ماكت ن كواس وقت خرقه وارارز استادكي صروريي ہے۔کسی اقلیت کو مذہب<u>ا سینے</u> کہ ا<u>ہینے</u>کسی حزوی اختا ہے سے کسی بڑی اکٹرمیت کوزخی دل<del>کھ</del>ے مکھلے کفاد کے مقاسیلے میں بنیان مرصوص بننے والے اپنے جزدی اختا ان کو وہ کتنا جولی درجيس كيول مذبره قرمان كرك جيلتي بي.

الجزائر كح ابك لونيورسني برو فيسرجناب مأتذفني فيضحانة ك بارس يرسابنت کا یہ موثف نقل کیاسیے یاکتان کے شبعہ مصنف بٹیر حسین بخاری نے اسے اپنی کتاب، معیار صحابیت میں مگر دی ہے اور کہیں اس سے آختا ف منہیں کمیا کر برسب اہل سنت کی متفقہ رائے نہیں ہے۔

مب یدرائے تمام اہل سنن کی متفقہ رائے سے توبیاد مغرات کو معی جاسیے کہ ده ياكتان مي فرقد و اداندامن قائم كرف كي اليه اس بل تعفظ ناموس صحائر كي حايت مي خور بیشقدمی کرین. اگران میں اتنی مالی حوصلگی منبی تو کم از کم بد بردنا میاسینے که رو کہیں

اس کی مخالفت نه کریں.

سله مدما بى طلوع مېراك مستامذعاليدگوناه مترليب منه

پر و فیرحار حنی الجرائری نے اپنے ایک شید دوست کی استدعا برصحائبا کے مارسے میں اہلسننت کی بیمتفقہ دائے ان لفظوں میں نقل کی ہے ایب دوروں سمے لیے کوئی عارہ کار نېيى دېما كه ياكستان كے ديني ترمنصور امن كے ليے وہ اپنى سركروف برام كا لحاظ ركھيں. « عجے کس فاذک مومنوع پر کھنے کی حبیادت کسس وقت ہوئی جب رے ایک علق درست نے اسس موضوع بر کتاب لکھ کر مجے سے دیباید کھنے کا التدعاكية الم منت كاعقيده يه بهدكه كالمرام كل كح كل عادل مي اور عدالت مين برابر کے حصد دار میں .اگرچد درجات عدالت میں ان کے مابین باہمی تفاوت موجود ہے صحابي يمكو كا فرقرار دين والاخرد كا فرسيعه امرصحاني كو فاسق كيف والاخدد فاسق سي ا درصحابی رطون ونشنیع کرنے والا خود رسول برطون و تشنیع کرنے والا بہے حرکم کفرو ر ندیتی کے متراد ف میں اکا برا مل منت کی رائے یہ سے کہ حضرت علی اور معا دلیک المين تاريخى معركون كم متعلق لب كت أئى مذكى حائد كيونيحه كي صحابة السيع بس مبرس ف اجنباد کیا اور درست کارنامے سرانجام دیئے بشائصرت علی اور ان کے انسارو تاجین اور کید اسید مصحبهوں نے احبہاد کیا اور خطاکی مثلاً معادیہ اور حضرت عاكمترا الرينت كى تظرمين ان وافقات اوران شخصعيات يركوني عكم لتكاكب كى مجائے توقف اختیار کیا جلتے ا مرکسی کی برائی مذکی عبلتے . اس وحبر سے ان سے نز دیک معادیّت یرب کرنامهی منع سے محص اس لیے کہ وہ صحابی تھے اور اس سے تھی زیادہ صرف عائمة بنك مناب كائي كرنا منع ب ...

اس سلدین حن بھری (۱۱۰ ھ) کا قول میر سے کہ یہ دیسے خون تھے جن سے اللہ تعالیٰ ہے ہمار سے ما محقول کو طوٹ ہونے سے محفوظ رکھا توسی ان زبانوں کو بھی ان سے موٹ کرنے سے گریز کر نامیا ہیئے "کے

اب کوئی دبخت سے بدبخت ان ان بھی یہ کہنے کی جراکت دنرکسکے گاکہ یہ بل کل اہل سنت کی مشفقہ آواز مہنیں ہے۔

نوس ، پردند حفی فی صفرت ام المومنین ایم بارس بین اجتهادی خطاکی ارس بین اجتهادی خطاکی است کی بارس بین اجتهادی خطاکی المبت کی بین بین اتفاق نهیں کر سکتے بحضرت ام المومنین تعضرت علی سے جنگ

له معارمحابیت ادبیرسین بخاری اد سرگددها مها، صلاا

كرنے مذنكلى تقيس وہ ماں ہونے كى نسبت سے جفرت على اور حزرت طلحہ وزيرِّ مصلح كروا بحلى تقيس ا وراكسس ميس بي شرك وه كامياب دبس مفرت طلحه وربير دد نون حفرت عليه کی مخالفت سے کنا رہ کئ مید گئے . پرسیائیوں تی مشرارت می جس نے اسس تعاصلے مصالحت كوميدان جنگ بناديا.

بم حنى صاحب كى اس رائے سے بھى اتفاق نہيں كرتے كه اس مادشرجل یں ہم کوئی رائے قائم مذکریں تو تف کریں . معرت علی ننے اس میں تو نف منہیں کیا اتہے على الاعلان كبا :.

ولها بعدحومتها الاولى ك

اب کے بعد کبی آپ کی عزت و حرمت وہی بیے جر بیدے متی

ية مي مرسكان يد كراب اداده جنگ سع مذائي مون تامم اي اس برنجي امل كنى تقين كدكائل أب اس مېم بېدن تحليس ا دراسس پراټ كـ انسو مقيقه مذيخه ايكا

یہ احساس بھی صرف آپ کی کسر نفنی اور نرم دلی کی وجہ سے تھا . تاہم اگرکسی کے دل میں اس کے خلاف کوئی کھٹنکا گذریے تو اسے اس سے زیان رد کنے کا حکم نہے، ہوسکتا ہے پروفسی خنی صاحب نے مجان سے بہاں اتب کا ذکر كيابهو. فعفىٰ الله عنه

تنخفؤنام يمصحانينكي يراكيبهى داه سيصيح صدبيول سيعدز بال زوعام وخاص كميليبي ہے۔ امام تخبرالدین عرائنسفی نے عقائد نسفی اس طرح بیش کراہے ،۔

وكيفعن ذكرالصحابة الابخير ك

ترجمه معانبك ذكرين كله فيركيف كدموا سرمابت سعاز بان كربند ركها مباست

قيام امن عدد انتشاري باتن كود سايانهي جابا جب مسيفي بها ل مل كرد منا المحايك دو مرك مندبات كا اخرام كيد بغيريم مي تقل بنيا دول إمن قائم نزر سكير كم بعالم ين كرم اس بل و ابك على من بطرب لبل درم رسال فرقد واراند مم منها ميدكيد في منومت كونولوا مات كرف يوسي أكل مزورت ہی درسے دوا ہے کہ شیعہ مبران اپنے اس ملک میں بہترین فضا پیدا کرنے کے لیے اس مک کی اترت كاسا عددي اوريه لك كافرقه وارا شامن كاليك مشالي كبوا ، بن جائه .

له بہج البلاغة مبلد، مثلاً كمَّ عقائدُنسْ في

# کی شبعیشرنصی ابیت کے قامل ہیں ا

انبرں نے ایک تناب معیار صحابیت ابھی حال میں لکھی ہے اورا سے تقریباتمام ممبران مبلی کے بامراں کیا ہے۔ اورا سے تقریباتمام ممبران مبلی کے بامراں کیا ہے۔ اس میں ہے : محابیت مذمیب شیعہ میں بقیدًا ایک عظیم شرف وفضیلت ہے ، اس سے کی تقیق مطلوب ہے کہ کیا واقعی شیعہ مشرف محابیت کے قابل میں یا بیات اسم کی تقیق مطلوب ہے کہ کیا واقعی شیعہ مشرف محابیت کے قابل میں یا بیات امنہ دل نے از دا و تقید کہی ہے ؟

مچواب، اس کتاب برنداسین نقوی ناظم املی مرکز تحقیقات اسلامید سرگردها کی تقریف یع اس میں نقوی صاحب تکھتے ہیں ،

معاب رسول سب محسب كامل الايمان مدعقے خود قرآن كريم في من افق اورطلب برست محاله كى اليمي فاصى فشائدىسى كرد كھى ہے إ

اور طلب پرست سحامہ ی ایسی مالمی سامد ہی روسی ہے۔ کمتب در الت کے صحبت نشینوں میں سلم بھی تحصے اور مشرک بھی مون بھی تھے۔ اور منافق بھی لہذا ان سب کو اسی معیاد کے مطابق تسلیم کرنا پڑنے گا

اورس کی جا بھی ہے ۔ اور کا اس کہتاہے ۔ اِ

بېم صحابیت کے مسلم میں ایمان وعمل صالحہ بینی کتاب وسنّت کومعیار ملنقے بیں ادرصحابہ کوعمی اسی میزان کے مطابق واحب الاکرام سیھیتے ہیں .

ان تیون عبارتوں ریؤر کرنے سے ہم، س نتیجہ رہینجتے ہیں کرمحامیت ندس بشیعہ ہیں ہرگز کوئی شرب نفنیت نہیں بوب اس ہیں ان کے ہاں شرک اور منافق سمجی اتبا تے ہیں تو محامیت اپنی ذات ہیں تو سرگز کوئی شرف مذکھ ہرا اور اگران ہیں نبیسلہ پھرا ہمان اور اعمالِ صالحہ برہی ہونا ہے تو وجہ مٹرف ایمان اور اعمال قرار ہائے ندکہ محامیت ہومشر کوں اور منافقوں کو بھی شامل ہے۔

يداسى طرح مي جيديم كبي :-

" جزالسان بغیرول برایمان لائے اور انہوٹی نیک عمال کیے تو دمی جنت ہیں جائیں گے؟ حب ہم رکبیں تواس ہی نفسیلت ایمان اوراعمال معالحہ کی بیان موگی مذکر انسان کی کیونکہ پرلفظ تو کافرول مک کوشامل سمجیاج آتا ہے۔ قرآن کریم میں حس طرح الشانوں کی تقتیم کا فرول ا در مومنول میں کی گئی ہے کہیں صحابہ کوئٹم مے عزان سے ان کی مسلم و مرشرک ا در مومن مینا فت میں تقتیم نہیں کی گئی :

هوالذى خلقُكه فعنَّكه كا فروحتكومومن واللهبما تعملون بصير-

صحابہ کی تقدیم مہا جرون والفرادیں توبلائی گئی فتح کرسے پہلے ایمان لانے والول اور فعد
میں ایمان لانے والوں میں بھی فرق کیا گیا لیکن کہیں بہنہیں کہا گیا کصحابہ میں سلم وحمشرک دونول
میں یا مومن و منافق میں میں ایمان سے ہم نشینان بیغیر ہیں. منافقوں کی جہاں بھی خبردی گئی انہیں
صحبت نشینان خورت میں نہیں دکھلایا گیا۔ وہ اپنے الل ممازشیں کرتے دکھلائے گئے صفور کی خدمت میں ہوئے گئے صفور کی خدمت میں ہوئے گئے اللہ ماری کہیں صفور کے صحبت نشینوں کا عنوان دیا گیا
انہوں نے صفور صلی الدعلیہ وسلم کو اپنی صحبت میں لا ناچا الم تو اللہ درب الفرت نے صفور سی اللہ علیہ
دسلم کوان کے مال جانے سے دوک دیا ۔

دالسابقون الاولون من المهاجوين والانصار والذين التجوهم بأحساك رضى الله عنه مروضوا عندوا عد لهم حبّت تجرى تحتها الانهاد-ريك التوبر١٠٠)

إذا حَامَكُ المَمَا فَقُونَ قَالُوا نَشْهِدَ انْكُ لُوسُولَ اللَّهُ. (هِيَّا الْمُمَا نُقُولُ) لاتقعرفيدا مِدا لمسجدا سُس على التعوىٰ من اول يوم احتى ان تقوم فيم

صحابی کی گرد پاکومنیس مینچ جمنوراکومسلی انتعالیه وسلم ف فرمایا ، ر

الله الله في اصحابي لا تتخذوه وعرضاً من بعدى فمن احبهم فعيتى

اجهدومن الغضهد فببغضى البنضهد

ترجر بمرسے صحابہ کے بارت میں انسرسے اور ننے دمیا میرسے بعد انہیں کسی اعتراص کا نشار ند بناناجی نے ان سے محبت کی دہ ممری وجہ سے کی اردی لیے ان سے بغض کا دی سے بغض کیا .

ادرائیان ادراغمال و جہاں می بائے جائیں گے ان کی اپنی قدر ہوگی گردہ او لیا کرلم بیں ہی کیوں مذہو جعابیت تو ایک اعمال سے بہت اسکے کی چیز ہے اس کے نامت ہوئے پر کسی کوکسے محالی کے عمل پر محبث کائن مہیں رہتا جس طرح ہی اسے پاس کسی تنفس سے کسی کومٹیرک یاس مہونے کے جورت ما بکنے کا ختیار نہیں رہتا .

حنوراكرم ملى السرطيدوكم في فرمايا .-

دعوالی ا صحابی میرکافا طرمیر بے صحابی برنکنه چینی تفیور دو.

#### دحدب دميني اوراستحاد نوعي

جرسائقی عملی ذندگی میں ایک دو رہے کے ساتھ بیٹے ہوں وہ ایک وحدت دین ہیں سی میں موات دین ہیں سی میں ہونا فردی مہیں ایک فرع میں ہونا کا فی ہے استے ہیں بنا ان ایشور میں ہونا فردی مہیں ایک فرع میں ہونا کا فی ہے استی فرع میں ایک دورے کے ساتھی ہیں گر اہیں میں ان کا عام بیٹے منا انتحاد نہ ہو، قدل انعا ان بشر مثلکو میں انتحاد فرع میں ایک سام ہونا ہیں ، ورمز ان ابشور مثلکو میں انتحاد فرع میں ایک سام ہونا ہیں ، ورمز صفور کورے کا ہم انتخاد میں ایک میں انتحاد نہ الدی کے اجد فلط کو کرنے کو ایک کے اجد فلط کو کرنے کی میں انتخاد نوع کا میان ہے ۔ ورکوں کے ساتھ میں تھی دیت ہونے کے اجد فلط مان سام ہونے کی انتخاد فرع کا میان ہے ۔ ماصل صاحب ہیں کوئی جون نہیں میں تھی انتخاد فوع کی میں صاحب ہیں کوئی جون نہیں میں تھی انتخاد فوع کی میں صاحب ہون امراد ہے ۔ ماصل صاحب کو دما عدی دی انتخاد نوع میں میں صاحب سے مراد ابناء فرع میں رفیق ہونا ہیں ۔ وما صاحب کہ ومعجدون (نی التکویر ۲۲) برباں تھی صاحب سے مراد ابناء فرع میں رفیق ہونا ہیں۔

ان سب مثنالول ہیں صنور کوصاحب کہا گیا اور دوسری طرف تمام ابنا، نوع ہیں اور جہال دوست وینی کی صحبت مراد ہوگی وہاں صاحب آپ کے طنے والوں کو کہا گیا ہے بحضور صلی الشرطید وسل ان سب کے مرز ہیں بیہاں آپ برصاحب یا صحابی کا اطلاق مذہو کا بحضور خود مرکز ہیں اور اصحاب آپ کے مرز ہیں بیہاں آپ برصاحب یا صحاب آپ کو صاحب کہنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے اصحاب آپ کے مراق مذہبی میں اور اور دکرد کے بروانے ہمحاب گراہے کہجی ان کے مراق مذہبی میں وحدت دینی میں آپ مشمع ہیں اور اور دکرد کے بروانے ہمحاب ہیں استحاد فوعی میں آپ ایک میں کہیں یا کمجی ہیں اور کی میں کہیں یا کمجی ہیں احترام کی تاہیں کہیں یا کمجی ہیں اور کی دینی کہیں یا کمجی ہیں اور کی دینی کہیں یا کمجی ہیں اور دی تنہیں ،

#### فقهى بيرائي مين المحاب سعمراد

قرآن دهدمیت میں تر نہیں نقبی مباحث میں اصحاب کا لفظ ایک ادر معنی میں بھی آتا ہے اپنے امام ارجیبے امام الرحنیفہ اور امام مالک ہوئے ) ان کے شاگردو ل کو اسحاب کہا جاتا ہے۔ امام اربیت اور امام خالک ہوئے ) ان کے شاگردو ل کو اسحاب کہا جاتا ہے۔ امام اربیت میں مرفہرمت تھے۔ بھر فقہا رہیں اصحاب التحریج اور اصحاب الترجیج کے بھی اپنے طبقات ہوئے عمار فقہی مباحث میں انہیں اپنے مسلک کے اصحاب کے طور پر بھی ذکر کرتے ہیں فقہ حنفی کی تاریخ میں افہاں امام طحاوی (۲۸۸ ھ) اور امام الرائحین کرخی درم ۲ ھ) جو تی کے فقیہ امام الرجونی کے دوسیم اصحاب کے فقیہ کردے ہیں ، امام الرائحین کرخی اپنے شاگر دول کو اور اپنے علقہ کے علمار کو اپنے خاص کی بھیکی کا ایک یہ اصول بہا کہ اپنے خاص کی بھیکی کا ایک یہ اصول بھی اس المام الرائحین کرخی اپنے شاگر دول کو اور اپنے علقہ کے علمار کو اپنے خاص کی بھیکی کا ایک یہ اصول بھی اس المام الرائحین کرخی اپنے شاگر دول کو اور اپنے علقہ کے علمار کو اپنے خاص کی بھیکی کا ایک یہ اصول بھی اس بھیل بھی ہے۔

ان كل أية تتخالف تول اصحابياً فانها متعمل على النسخ . ترجمه قرآن كى مرآيت ہو ہمارا صحاب تول كے فوال دكھائى دے اسے نسخ رجمول كما عله تركز

سینی برنہیں ہوسک کہ جارہ نقہا مرکئ بات قرآن کے خلاف کہیں جربات ہمیں خلاف نظرات تربی ہوبات ہمیں خلاف نظرات توسی ہوگا ہے بعد ہیں سی دوسری آمیت میں منطقہ کردیا ہو جب تم اس آمیت کے معارض دوسری آمیات کو تلاش کد توجم اس بات کو بالر کے کہ واقعی دہ بہلام مم منسونے ہر جا عقا ، جارہ ہے امتحاب قرآن کریم کے اتنا مطابق میلتے ہیں کرمبال ہے کہ قرآن باک کی کوئی آمیت آمین ہو تھتے ہیں کرمبال ہے کہ قرآن باک کی کوئی آمیت آمین ہو تھتے تا کہ نقت فنی کے خلاف سے مندا ہے ، مذا ہے واربعہ میں قرآن کے قریب سب سے دیادہ سمارے وصحاب ( نقتیا م) ہیں۔

جولوگ فتها می اسس مسطلاح سے ناوافق بیں دہ یہاں یعی اصحاب سے اصحاب رسول مراد کے لیں کے اور کہیں گے کہ دیکھوائل سنت صحابہ ناکو اتنا اُرسنچا ورجہ دیتے ہیں کو آن کی بات بھی اگران کی بات سے تکرائے تو یہ تران کی بات منسوخ سمجھیں کے صحابہ کی بات کو ا دیرِ رکھیں گے۔ (معاذ اللہ)

ېم اس جبل كه سواب مي اس كه سواكيا كمد سكت مي.

وانكنت تدرى فالمصيية اعظم

ان كنت لا تدرى مثلك مصيبة

#### معیارِصحابیت سرگود ها میں امام البالمحن الکرخی کی یہ بات اس طرح دی گئی ہیے ا۔

صحالةً كيفلات ان كاليمييالغِف كسرطرح الهيل الهيل كمرتكل تبية السركي أيك اورثال ليحيم. ا كي صحابي الدالعيرسد الك غلطي بوئي اكي مسلمان عورت ال سحه باس كلم عجودي لینے آئی ۔ یہ واقعہ غالبا اتیت عجاب اُر نے سے پینے کا ہے وورز یہ کیسے موسکتا ہے کا ایک عورت بلاحجاب کسی دو رسے کے گھر حلی جائے . البرالعرف بے خودی می اسس کابرسے لیا مگربعدمی وہ اس بر اس طرح تیمیتائے کر اس کی شال امت بين الپ كومهيت كم ملے كلى. وه حضرت الو بجوصديق منسك پاس آئے قوائب فرانبین اسلام کے مطابق بات مجھائی کہ اس بات کا ذکر کسی سے ندکرنا۔ اس کے پورے خاندان کی ہے امرونی ہوگی اسے ابینے اتب سے بھی تھیا اور النسر کے حفور تور کرکہ تو اسکدہ الیسی حرکت مرکبے کا ایپ نے فرایا ،

اسعة على نفسك وتب ولا تخابرُ حدًّا بِـلـه

ترجمه این ادبر بپده وال اور تومیرکه اور کسس کی کسی میند را به امکرار -

معفرت الومجراه كايد فتوسط امسلام كعر بالكل مطالق محقا حفرت على تنكه بإس مجي اكروه حاماً تراتب یہ کہتے ایسے موقع بربر وہ لومٹی ہی اخلاقی برتری ہے۔ السرتعالیٰ بدکاری کے عام میر ہے کو بہندہہیں کرتے۔

ان الذين يعبون ان تتنيع الفاحشة في الذين امنوا لهو عداب اليع فالدنيادالأخرة - (١١٠ الزر١٩)

ترجمه بووگ ما بہتے میں کہ جرجا ہر بدکاری کا ایمان والراس میں ان کے لیے

دردناک عذاب ہے دنیا اور ہ خرت میں.

ير حركت منها مينالب منديده محق اس ليدات في المصالوم ديا اوراس كم يرج

سے اسے روکا ان ہیں سے کوئی بات ظاف بر شراعیت مذہبی کراس تھی کو اپنے اس فعل ہراتئی ندا کھی کہ رہے بر سن اس میں اس فعل ہراتئی ندا کھی کہ رہے بر سن کی برائی کی ایک نے وہی جراب دیا جوا سے واقعہ بر کوئی بھی می بی دھیں کہ دھیں کی برلیٹائی ختم مذہوئی اور وہ اس احساس ندامست ہیں صفور م کے بیاس بہنچ گیا اس خراجی اس کی برلیٹائی ختم مذہوئی اور وہ اس کے بچر رسے خانجان برجو والاست عام عاصل بھی آب نے اس براظمبار نا داخشکی فرایا اسے بدعہدی قواد دیا اور ا بہنا مرمبارک تھیکالیا۔ یہ ماصل بھی اتر برائی کی براور ہم کا برواند مل دیا تھا۔ آپ برمورہ مراکسی معان ہوئے کا برواند مل دیا تھا۔ آپ برمورہ مراکسی کی براتیت اتری ہے۔

إ توالمعلاة لحرفى النما و وذلقاً من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات خال فكوى للذاكوين. ﴿ مِنْكِ مِودَ ١٠٠)

ترجم، دن کے دونوں کناروں بر ( فجرا درعمر) نماز بڑھتے ادررات کے بکھ ادفات میں بھی (مغرب اورعشار) بے شک نیکیاں برائیوں کو بہانے جاتی ہیں یہ یادر کھنے دالوں کے لیے بڑی یاد کی بات ہے (ایک بڑی بشارت ہے)

دحی خدا وندی نے ابوالیسری ایک شلطی سے بدلے سب گریک در فرا اپنی رحمت ہیں۔ پیپیٹ لیا۔

دوشے: سورہ بود کی اسس اتبت میں نمازظر کا ذکر نہیں ہے صرف چار نمازوں کا ذکر ہے۔ المحوظ رہے کہ نماذوں میں ایک نماز نماز وسطی صرورہے یہ تھی ہوسکتا ہے کہ نمازوں کی تعداد طاق ہوجنت نہ ہوجنت کا کوئی وسط نہیں ہوتا، سو نمازوں کی تعداد کم اذکم پانچے عرور ہم تی چاہیے۔ "اکر قران کریم کی سب ایتوں میں ایک مطالبت ہوجائے۔

الواليسركايه واقعدان كى ندامت اورقلبى بريشانى مصال كى اندرونى ديانت اورا مانت كا

بته دیبا ہے اس کی تا ئید وجی خدا وندی سے بھی موگئی۔ گرشیعہ لوگوں کا بنفس باطنی ملا خطر کریں کہ کس طرح از را و مشخر اسے الوالیسر کی ایک احتہادی علمی کہدر ہے میں ان کے عنوان ملا خطر موں۔

#### ايك ادرايمان افروز واقعه

یدرا فغنی اسس مرخی سے الج العیرسے اسے اسے اس طرح نقل کر آ ایجے :۔ میں نے اپنی اس اجتہادی خطاکا ذکر حضرت الدیجر کے سامنے کیا تو انہوں نے میری حوصل افزائی کوتے ہوئے فرمایا کہ اس واقعہ کو دشمن سے چھیا کہ رکھنا اور کسی کوند بڑانا۔ (را نفنی معیار صحابیت مدیم)

یرتیزن خطکشیده عبارتی اصل روامیت مین نهیں ان کے بغیریہ را ضی اسپنے اثناع ثری دوق کو پدرانہ کرسکتا تھا. تھراصل روامیت میں متب د تو تو ہر کرے کا لفظ د اصبح طور پیرموجود تھا است را صفی نے کیسرحذ ف کردیا .

کار پردگ صحابیت کو کوئی مٹرٹ سیمجھتے تو حصنور کے زیر تربہت آنے والے شاگردہ کے بارے میں سوچ ا درعمل کی مینط راہ اختبار نہ کرتے .

ام بر المرسين في كل كرير بات كه وى مع كدان ك وال محامية بي كونى ترف الهي . و ما مع المانية بي كونى ترف الماني م

شید حفات کی دلئے یہ بے کر صحابہ کوام اور ان کے بعد قیامت کک کئے دائے اسل اس کی خواتی استیار مہیں .

دِراً تفنى معيار صحابيت صلاً

مواگریه لوگ کمبی کسی مشتر کیمبس بین به کهد و سیتے بین که م شروب خی ابیت سکے پور<sup>ی</sup> طرح قائل بی اور کمسس پرایمیان سکھتے بین تووہ بہ بات اذراء تعتبہ کہتے ہی جس کو آج کوئی شخف تسلیم نذکر ہے گا .

## مُ**لازم کی زمّر داربال اولاد ربنه بی** در التے۔ نبرت اور امامت کا تقابلی مبائزہ

موال بلازم کی تنبت زیاده مرد تی سبے یا دلادی و الازم مرده مداریوں کا او بی مرد ا سبے اوراولاد محبت و شفقت کا مورد سبی رسمی ہے۔ کیا سبی فرق رسولوں اورائم معصوبین ہیں مہیں جیلے گا ؟ رسولوں پر خداکی طرف سے ذمہ داری او الی حباتی ہے اور ائم طام رسی عرف خداکی عبت اور عناست یا تے میں ، وف احت فرمائیں کہ کیا اماموں کا درج رسولوں سے زیادہ منہیں ہو گا جرعزت اماموں کی اللہ کے بال ہے کیا ہم دہ درمولوں کو دسے سیکتے ہیں ؟

انجواب و الأزم كاكام ابناسني موتاء و درسر مع كاكام تخذاه ادر اجرت ك عوض وتلبه رسولول كى ابنى ذرردارى موتى ب كوره و رسالت ( بينام رسانى ) كري وه اس برجن لوگول كى حديث كررج مي ان سع برملاكيت مي كريس تم سعدس به كدئى اجرمتيس مانكتا.

اللركے فإل عزنت رسولول كوتھى دى جاتى ہے اور يہبت بڑى عزنت ہے اور المرب لعز كے بعديد ابنى كالتق ہے . قرآن كريم ميں ہے :-

ان العذة الله ولوسوله عزت بيشك السّرادر اس كم درول كم يع به وسي محبت بعن الله تعالى في معرف الله على الله تعالى في معرف الله معرف الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى الله تعالى في الله تعالى الله تعا

والمتيت علبك محبق منى مسلم مي كتجربرا بي محبت أوال دى.

مویدکمبناکه رسولوں کا دربر محص بیغام رمانی کاسیم صحیح نہیں وہ اللہ تعالی کا طرف سے بڑی عنا بات اور قرب سے مبر مع الغامات باتے ہیں.البتہ اثنا عشر لیل سے بال الم واقعی رمولوں سعے زیادہ موردالطاحثِ الہیر دہتا ہے۔ ان کے الامحد بن معیوب الکلینی تکھتے ہیں ۔۔

النفضته ملا يبلغه ملك مقوب ولا بنى موسل يكه

ترجه ان اماموں كو يونسنيات ماصل ہے اسے كوئى مقرب فرنسته كام كہنے سكما اورددكوئى نبى اور رندكوئى مرسل . تا عنی عیام (مهمه ه مه) است قطعی درجہ میں دھ کفر کھتے ہیں۔ آپ کھتے ہیں ا۔
سلم وکذلک نقطع ستکفیند غلاۃ الرافضة فی تو طبع ان الاثمندا نضل من الانبیاء۔
ترجہ ادر ہم تطبی طور ریان غالی وافغیوں کی تکمیز کرتے ہیں جرکہتے ہی کیمر شہرا مات
مرتبہ بنوت سے اونجی سے۔
ان کے الا باقر مجلسی تھی کھتے ہیں :۔
ان کے الا باقر مجلسی تھی کھتے ہیں :۔
اما مت بالا نزاز رستہ بہغیری است ۔ سکے

ترح. دا مامعت کا د نبرنبوست ا ود دسالست سے بھی ًا وسنجا سیے۔

یران کے کسی ایک عالم کی رائے نہیں جس نے جوسِ محبت میں یہ مبالغے کی بات کہم دی نہریہ ان کے اکثر علماء کا عقیدہ رہا ہے اور وہ اسے اسٹے غدسہ کی صروریات دین میں مگدیتے ہیں ۔ ہاں دہ اس سے عرف صنور کو مستنی کہتے ہیں باتی سیمیروں سے وہ اپنے امامول کوافضل سمجھتے ہیں .

ً الله بالقر على الكفتان ·

كثر على ك شيدرا اعتقاد السنت كه صنرت الميرطيب السلام وسائر الكم افعنل الربغي إلى سوائد بغير الأخال الله المنات

ترجمہ اکثر علمائے سلید کا اعتقادیہ ہے کہ صرب علی در دوسر مے سب ا مام سب بینمروں سے سوائے حضور کے افغال ہیں ۔

باقدمملین کے شاگرد طا ابدالحسس الشریف نے مرا ہ الانوار میں اس اسفری جزو کی تردید کردی اور کہا کرائمہ تمام انبیا سے انفسل ہیں۔

ركون ائمتنا على للولام انضاع ن سائر الانبياء هو النصد لايرتاب فيدمن تتبع اخباره معلى وجد الاذعان واليقين والاخبار فى ذلك اكمستومن ان يخصى وصليد عمدة الاماميد يركه

ترهد. امدمهار سے اماموں کا تمام ا نبیام سعد انفل ہونا ایسی باست ہے کہ دوجس نے ان کی خردں کو پررمی محنت سعے پڑھا کمی طرح شمک نبیر کرسکت ، اس بیس سیے مثمار احا دیٹ مردی ہیں ا در ابنی پرامامیہ کا احتاد سیے۔

علامدروح الله الخميني لكمتاب،

ا ز طرور یات ندمهب ما است که کسی به متما مات معنوی ایر ملیهم اسلام سخے درمد حتی ملک مقرب و منی مرسل کے

ترجمد بهارسد فربب می مزوریات دین می سعید کونی شخص المامول که اور نبی مرسل مجی ادر نبی مرسل مجی الدی می مرسل مجی ان کدر در نبی مرسل مجی ان کدر درجد کوئی مزیس بنجیا.

اصل امامت وجی جے جہ بیرزن کو حاصل مو اخبیاء کام سی امامت کا مرتبہ حفوت اراہیم علید السلام کو بھی طلا اورآب کی اولا و بیر سے حزت موسے علیہ السلام کو بھی اور حضور خاتم النہ بین اللہ علید و کلم کو بھی بنوا مرائیل میں سے حضرت برسلی علیہ السلام اور بنوا سمالیل میں سے حضوص اللہ علیہ کا کم اور عیر حضور سے لیات الا مراب میں معب انجبیاء کی امامت فرمائی تو حضور اکرم معب بنی فورع المسان اور صعب انجیاء کے امام عظیرے .

قران کریم یں ہے:۔

واقا ابتلى ابراهيدربه بكلمات فاتمهن قال الى جاعلك للماس اماما قال دمن دريق قال لاينال عهدى الظالمين . رئي البقره ١٢٧٧)

ترجمد ا درجب آذما یا ارامیم کوان کے دب نے کئ باتوں میں آپ نے ان ب کوپوداکرد کھایا کہا انٹرتعالی نے میں تھے متام لاگوں کا امام کردوں کا ایس نے کہا ادرمیری ادلاد ہیں سے بھی الٹرنے کہام پرایٹ ہدظا لمدل کونہ بہنچے گا۔

### حذرت موسى على السلام كى امامت

معزت مرسی ملیدانسلام کے بعد بنوا مرائیل میں جننے پیفر کر کے مدب نربعیت توات پر رہے معزت موسی کے مطابق نیصلے معزت موسی کے مطابق نیصلے دیتے دیے۔ دیتے دیے۔ دیتے دیے۔

من قبله کتاب موسی اما ما در حق در میا مرد ده ده) ترجم در اوراک سے بہلے موسی کی کتاب امام دہی اور رجمت د

ئے۔ انحکومت الاس لامیہ صف<sup>ی</sup>

اناانزلناالتوراة فيهاهدى ونور يحكوبهاالتبيتون.

ترجمہ بے سک ہم ہے تورات آناری کسس میں بدایت بھی اور لود بھا۔ ایکھا دارگی بنی کسس پر فیصلے کرتے دہے۔

نبوت سے خالی ہوکرا مامعت کی تجریز نبوت کے متوازی ایک دور سے مسمانی عہد ہے کا دعو نے ہے بھیراس دسیے ہیں اسس امامعت کو لینا کہ نبیوں بر بھی ال اماموں کی اضعیت لازم کی جائے حرف ایک نئے اسمانی ندمیب کی تجریز ہے ، دیکھا جائے تواس ہی عقیدہ ختم نبوت بر بھی ایک بڑی زدیڑتی ہے اور اس کے سامق صفرت کی سادی امست کو گراہ قرار دینا پڑتا ہے جو اس فرصی امامت کے قائل نہیں ہم سکے ۔ والٹراعلم وعلم اتم واحکم

موال برتین آدمی توارندا دسے محفرظ سے مقداد ، ابذرا درسلمان مد حضرت علی شک مائد رہے کیا یہ آب میں آدمی ہورت علی شک مائد رہے کیا یہ آب میں ایک دومر سے سے مختص محقد اور ایک دومر سے براعتا دکرتے محقم ایا آب میں بھی ایک دومر سے بریدگمان رہتے تھے ہ

اکجواب المرمخفرا پنے باپ المم باقر سے رواست کرتے ہیں آئیں دن صرت ملی کے ما صفرت ملی کے ما صفرت ملی کے ما صفرت ملی کے ما صفرت ملی اللہ ما صفرت ملی اللہ مارے ما صفرت ملی من سفر ملی اللہ مارے سے انقید میں رہنے ہیں۔ معزت ملی منے خرمایا کہ ۔ سے انقید میں رہنے ہیں ، حضرت ملی منے خرمایا کہ ۔

لوعلد ابودر ما فی قلب سلمان لقتله وقد آخی دسول الله بینه ماس<sup>له</sup> ترجمه اگرالوذرکو پترمپل مبائے کے سلمان کے دل میں کیا ہے تورہ اسے قتل کردیں اور حنور سے ان دومیں مُوا خات فرمائی تھتی ۔

ان كا اختلاف كغر تك بنجيًا مقاء مام حبفرصا وق فروا تريس،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأسلمان لو عرض علمك على مقدا ولكفر يا مقدا دلوعوض علمك على سلمان لكغور عله

ترجم بصنور نے کہا سے سلمان اگر تیراعلم مقداد کے سامنے لایا مبائے تو دہ کسرکا اکارکر دے گا۔ اسے مقداد اگر تیراعلم سے سلمان پر مپٹی کردیا مبائے قودہ اس کا انکادکرد سے گا۔

الدرمال كنى مدرامك حيات القارب ملداه كلاعة سله رجال كنى مبدا مكاجيات القارب مبدر مالاه

غور کیچئے پیرار تدا دسے مجاکون ؟ حرف حفرت مقداد .

ما بقى احدالا و قد حال جولة الاالمقداد بن الاسود خان قلبه كان مثل

د برا محدید - - - ترم برگ مرسب بچر کئے سوائے مقداد بن اسود کے بھی دل اسب کی

تختير ل جيب معبوط عما.

شیعه کی اسس روایت که حفود کے بعد ماسوائے چندا فراد کے ایپ کی ساری امت مرتد ہم گئ اہل منّت کے جن اکار مے شیوں کا متفق علیہ عقیدہ مانا ہے ان ہی حفرت شیخ عبدالقادر حبالی فی (۱۷۵ ہے) بھی مرفہرت میں ہی بافراد میں رہتے تھے اورشیوں کو ایپ نے مہبت قرمیب سے دیکھا تھا۔

مرینبی کهاماسکاگ یرچندشیون کاعقیده بردگا ،آب کلهیم کراسس پران کے مسب نوتے متفق میں :

والذم اتفقت عليه طوائف الوافضة وفوقها الثبات العامة عقلاً وان الامامة نصوان الاثمة معصومون ... ومن ذلك ادعاء همان الامتر ارتدت بتركه مرامامه على الاستة نفو . . . وان الاموات يرجعون الى الدنيا قتل يوم الحساب يمله

رحید. ده بات جس بر رافینوں کے تمام ذرقے متنق بین ان کاعقیده امامت
ہے۔ در نشا ده اسے ثابت کرتے میں ادر ان کاعقیده ہے کہ انمیسب
معسدم بین ادر اسس کے ساتھ ان کاعقیده یہ بھی سے کرحنور کا امت
حضرت علی من کے ابجار امامت سے سب کی سب مرتد ہوگئی سوا چھافراد
در انجا یعتیدہ کو تعبر اموات اوم کھا استے بہتے ایک نفہ بھیر دنیا میں توب کریں گے۔

جیس امت کے بکڑ جانے اور تمام صحائیہ کی تنگیز کا عقیدہ الیا بینکہ اس بداکا مرعلمار اسلام نے قطعی درجے میں کفر کا فیصلہ کیا ہے۔ قامنی عیاض مالکی جم (۲۸۷ ۵۵) کیلھتے ہیں ا

سے میں حراہ میں ایر ہے۔ ماہی حیاس مامی (۴۴ ہے) سے ہے۔ نقطع بتکفیدکل قائل قال قدلًا یتوصل بدائی تضلیل الاحتدد بتکفید جیع الصعابۃ۔ ترجہ برمونتی طور راس ہات کے فائل کو کا فرسمجھی ہی جوصلوں کی پُردی است سے عجمہ جلنے کا قائل ہو اور تمام صحابۃ کو مدہ کا فرکہتا ہو۔

سله رجال كشى حدد اعدى ميت القلوب عبد، عثوه عندة الطالبين من ي سنة الشغارم

سوال رطانيدي كئير مل بدرائ ركفتي بي محد عرفي المسلم وك بي بو القاب لائت آب كى بر تحريك آب كى دفات برثر كاطرح فاكام سوكى عتى بين جاراً دميول كيروا سب هنرت محد كم دين سع مجرك اور وه بين جاره هي السيد و ب كه كميس المه منه مسك. مهار سه طبر بعانا جا ميت بي كرمنوركي كسس تحريك كونيل مون كه كيا اسبب عقد اوراس وقت دنيا مي جواسلام با يا جاما به بير اسلام اگر صفور كامنهي توريكس كا ترتيب ديا موا ندم ب بيري يه كيفلط امت محتى عن في البيد بي كدون كواس كى دفات كي بدر يحيد هيد ديا بوا ندم ب بيري يه كيفلط

الحجالب - بیفلط ہے کہ حضور اسپیمشن میں فیل سو گئے تھے اور آنب کی امت آپ فوت ہوت ہی آئپ سے منحوف سوگئی تھی اور امنہوں نے صنور کے جانشین حضرت علی اکو اقتدار میں آنے سے دوک دیا جما اللہ تعالیٰ نے حضور کی وفات سے قبل حضور کی امت کو مخاطب کرکے فرمایا تھا بیں نے متارے لیے کہ اللہ لیندکیا ہے اس براس دین کی تکمیل سونی تھی ، ۔

اليوم اكملت لكودينكودا تممت عليكونعمتي درضيت لكوالاسلامرديناً.

(ت المائده ٢)

اب به کیسے موسکتا ہے کہ جو اسلام اللہ تعالیٰ نے اس است کے لیے دیند کیا اوراس کی ٹوٹنخبری نوراس است کو مخاطب کر کے دی گئی وہ است اس کے چند دن بعد پورے جاعتی طور رہاس بنی خاتم مصنحوف موجائے۔

بچرندا نے اس است کر خراصّت بھی فر مایا اور (ختم نبوت کی وجسے) کندہ کار بنوت (امربالمعروف اور بنی من المنکر) ان کے دسر نگایا اوران کے مرمن سمے نے کی خبردی بخرت سمے والے لوگ تو شراصت کہلانے کے ستی موسکتے ہیں مذکہ انہیں خراصہ کہا جائے۔ یہ کیسے خراصت تھے بواسٹے نی کے جناوہ کو بھی بھیوڑ گئے۔ (مغافرانش)

كنتمر خيراتمة الحرجت الناس تاموون بالمعروف وتفهون عن المنكور

رسي آل عران ١١٠)

ترجہ ہم مہترین امت ہوج دکگوں کے لیے مداشنے لائی گئی تمادا ہرا مرمودف سیے اددہرنہی مشکرات ہیں سے سے۔

یعقیدہ کو معنور کی امت آتب کی مذات پر ماسوائے بین چارکے سب حضور سے منحرت ہوگئے تھے انہوں نے معنور کی لائن بدل دی مئی جنور کا تھ چیو کر کماز پڑہتے تھے۔ انہوں نے کما زمیں کا تھ باند صنے کا طریقہ بنالیا جمنور وضویں باؤں برمسے کرتے تھے۔ اس خوف است نے باؤں و صورنے کی ماہ اختیار کی حضور کی اوان میں حی صلی خیرالعمل کہا جا آیا تھا است نے حی علی العساؤۃ سے ایسے ولویا یہ خور استیار کی جمنور سلمان حضور کو اسپنے مشن میں کا مل اور یہ کے توجہ ہور سلمان حضور کو اسپنے مشن میں کا مل اور کا میں باقر کے نام بربات گھڑی مذید کم دیر حقیقت واقعہ ہے۔

ا - كان الناس اهل ددة بعد النبي صلى الله عليه وسلو الا شلشة . . . المقداد من الاسود والو در الغفادى وسلمان الفادسي يله

ترجمر اوگ حفورگی دفات کے بعد سوائے تین کے سب مرتد ہو گئے۔ ا . حعزت مقداد - ۲ . حفزت ابوذر ا در - ۱ ، حفزت سلیمان فارسی کے سواکرنی بند سے پایل .

باعبدالرحیمان الناس عادوا بعد ماقبض رسول الله صلی الله علیه و سلما هل جاهلیت یا میاه الله علیه و سلما هل جاهلیت یا میاهای در الله علیه و سلما هل جاهلیت یا میاهای در الله علیه و سلما هل جاهلیت یا میاهای در الله علیه و سلما هل جاهای در الله حاله و سلما هل جاهای در الله و سلما هل در الله و سلما هل جاهای در الله و سلما هل در الله و سلما

ترجم. لے عیدالرحیم! لوگ حضور کی وفات کے بعد پھرسے جا ہلیت میں اس کتے.

چوتھی صدی سے چو دہویں صدی کا کے شید اسی عقیدہ پر دہے کہ حصفر اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ابینے مشن میں کا میاب مدہ ہوئے۔ بیندر ہویں صدی بی علامہ روح اللہ خینی نے کہا کہ اس کے زمانے کے لوگ حضور کے زمانہ کے کوگوں سے بہتر ہیں۔ داستنفرانسہ

میں بدری جرا سے ماتھ وعو لے کر ابول کو عمر حاضریں اور ان اور اس کے ایک اور اس کا کھوں عوام رسی ایک المرائین الکھوں عوام رسی الله علیه وسلم کے عبد کی الت حجاز ۔ اور امر الموشین اور حیات کی توم اور حیات کی توم سے مہتر میں ۔ سکے مسلم میں میں کے اس میں میں کے اور حیات کی توم سے مہتر میں ۔ سکے ا

کیا یہ حفود وسے مشن کے نیل ہونے کا تقیدہ نہیں علامہ خمبنی نے جہاں ہے عہد کے امیان کوحف واکے عہد مہادک ا در حضرت حسین سکے عہد کی حالت امیان پر ترجیح دی ہے ۔ امسس کا نیتجہ تھاکہ بھرکھن تھی علا اسرخمینی کو پر دہ نڈ وسے سکا۔

سك الكانى ووخدم لمديم مده ٢٢ رجال كمنى عد ٢ سك دومنه كانى ميدم عد ٢٩٧ س. صحيفرانقلاب عد

موال حزت علی کے بارے میں کہا جا آئے کہ وہ حزت الدیجران ، ورحزت عرام کو حفور کے معام کا معام کا معام کا معام کا کے بعداس امت کا سب سے بڑا مانتے تھے ۔ یہ بات کیا کسی سندھی سے تابت ہے کر حزت علی کا معام کا معام ان حزات کی مدع کی ہو ؟ نے کہیں برمرعام ان حزات کی مدع کی ہو ؟

انجواب معافظ ابن تيميد لكفته بي كرحفرت على كى دربان سع صفرت الديكر أو عمر كى درج تواتر مع تابت سيد ..

> وقد تواترعن اميرالمومنين على بن ابي طالب دصى الله عندانه قالخير هذه الاملة بعدنيتها ابو بكرتم عمر و قدر وى هذا مند من طر ق ڪڻيرة ميل انها تبلغ تمانين طريقا . له

ترجمہ جعزت علیٰ خسصے یہ قرا ترکے میا تھ ٹائب ہیے ۔ آپ نے فرہا پاکسس امت ہیں حضور کے لبد سب سے بڑے حائل خیرا لوکر '' اور عمرہ' سکتے ۔ یہ بات آئپ سے اسی کے تربیب مختلف اسا نیدسے مردی ہیے۔

جرشید علم اسے تقیہ برنگول کرتے ہیں وغلطی بہیں ابد بات حرت علی منے اپنے بیٹے محد بن تنفیہ کوکہی دہی آپ سے اسے اسے نقل کرتے ہیں :۔

عن محمد بن الحنفيد قال قلت لابي يا است من خيرالناس بعدرسول الله صلى لله عليه و نقال يابني ادما تعرف و فقلت لا قال الدبكر فقلت أن قال عمر . فقلت أن ما تعرف فقلت أن من ؟ قال عمر .

ترجہ حفرت محدن تنفید سے مردی ہے کہ ہمیسنے اپنے باپ حفرت ملی ا سسے پوچھا ، اباجان ؛ صنور کے بدسب سے شاخرالنامسس کون ہے۔ ہمیب فروایا ۔ بٹیا ؛ کیاتم نہیں جانتے ہیں نے کہ انہیں ہمیسنے کہا او کرم ہیں نے کہا عمرکون ؟ ہمیسنے فروایا ، عرض

حفرت ملی المرتفیٰی کا بیلا اپنے باب سے صرت الدیجر کی مدے نقل کرر واپیے مگرشید تعسب کی انتہا دیکھنے کر انہوں نے صرت الدیجز ناکے بیلے محدرت الی بجرکے نام سے حمزت الدیکر من کے جہنی ہونے کی رواست و منع کرلی محد بن ابی مکر لے تصرت علی کی بعیت کرتے ہوئے کہا ۔۔ اشهدانك امام مفترض طاعتك وان ابي في النارك

ترجمه بي گوامي دنيما مول كه الب اسماني مرتبه امامت ركھتے ميں اور ميركم ميرا

باب (الريحوم) اس دقت جبيم بي ع

عور <u>کیجة</u> کیا حفرت علی این فلانت کی بعیت ان نا پاک کلمات بر <u>لین</u>تے تھے ، وہ توہمیش البي خلافت كومهيلي مين خلافتول يرمعني حريحتى خلافت كتي عقيد ا دراسس كي تاسيداس سع يعي موتى ميم كراتب ني ابني خلافت بي كوئي كام السامة كيا جوان خلافتو كم كمي فيصلي كمي خلاف مويد فدك جو ات کی ملداری میں عقا مصرت فاطریز کے دار زر ان دیا مذار کو ان محدیس کی زادی سے دوکا مذحمعكى بلندمكم كى اوان سعدر وكالسيف نظام حكومت كواسى طرح جلابا جيس ببيعة بين خلفار واثدين مِلاتے سبے عقے ، ادرا کی معیت ال سب لوگوں نے کی منہوں نے حفرت البر محرف عفرت ا در حدارت عنمان ما كى مبعيت كى تفتى ا در امنى شرطول براسي كوخليد الداكر اجن شرطول برميعيد تين خلفام سيعص بعيت خلافت ليگئي يمتي ر

## ولايت بزيد فطرته ضرور تحجي تخت شرائط امامت كبرك بين مبلا انطاط

المسدلله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد:

اسلام میں بربات بالا تفاق میل آرم بھی کے مسل اول کی ولایت عامر اس کے لیے متفقہ مہد جو علم مثر میں اور فتر سے بین اور فتر سے میں ہورے کا ہو۔ قامنی شرع کے لیے بھی بربات صروری تھی مباقی رہی ہے کہ وہ فتر کے صاور کرنے کی علی المیت رکھتا ہو۔ مباقی رہی ہے کہ وہ فتر کے صاور کرنے کی علی المیت رکھتا ہو۔ مسات معاویہ کے وورچکومت کک مربرا ہائی ہسکام اس علی درجہ کے دہے کہ ان پر بجاطور پر مجتبد کی صفرت معاویہ تاریخ کا بہا حکمان سے جس کی علی عبقریت کی صدا کہیں ان دفول ملی محفول میں مسئل کی علی محفول میں مسئل کی مباقی میں دیتی مداسے کہی علی سندر یکھیے کھی کسی نے بایا ہے۔

اگرالیا حکم ان اعلی میسرندا کے جو مجتبد کی علی شان رکھتا ہو تو کیا عوام کو اپنے حال پر چیو کر دیا جائے گایا احکام سے نفا ذاسلامی سرحدول کی حفاظت اور رعیت کے مبان دمال سے سخقط کے لیے کوئی دوسر سے درسے کی حکومت عمل میں لائی جائے گی جس میں اسلامی سرمراہ اس وقت کے حدمیث وفقہ کے معروف علما رکی علی دم خال میں اینے لیے اور اجتباد مذہونے کی صورت میں اینے لیے علمار کی تعلید کو کافی سمجھے۔

غزناطر کے شہرداصولی امام الواسخی ابرامیم بن موسلے الشاطبی (۹۰ه) کھھتے ہیں کہ گواس صوروت علی میں الشاج کی اس مصلحہ عمل میں الایا جائے گا صوروت عمل رکوئی نفس وارد تنہیں . تاہم نظریہ ضرورت کے تحت اسے مصلحہ عمل میں الایا جائے گا مارون الرسٹ بداگر خود اس علمی درجہ میں نہ تھا تو کیا اس نے تضرت امام کی سفیح ۱۸۷۱ھ/کی علمی رمنمائی مدلی المناک کا میں درجہ کی تقلید ممیشر سے مرمرا مان اسلام کا مراب انتخار دہی ہے۔

حفرت امام مالک ۱۹۶۱ھ) مجھی اس نظرئیے صرورت کے قائل رہے۔ بیٹی بن بھی سے کہا گیا کہ کیا اس دو سے کہا گیا کہ کیا اس مورت میں برجھیا گیا کہ آگراس داہ سے خلالم کیا اس مورت میں مرراہ کی بہیت محروہ ہوگی اس نے کہا نہیں۔ پرچھیا گیا کہ آگراس داہ سے خلالم محران اسکے آئیا ہوا تھا۔ مران اسکے آئیا ہوا نے کہا کیا جو است نے کہا کہا ہم اس موران کی بہیت نہ کی اور معرالملک بن مردان کیا بزور تلوا ربرمرا قدار نہ آیا ہوا تھا۔ بنوا میہ اپنے سے محرمت باہر نہ جانے دیا جا سے سے محرمت باہر نہ جانے دیا جا سے سے محرمت باہر نہ جانے دیا جا سے سے تھے۔

مكيم الامت حفرت المام غرالي ( ٥٠٥ هر) ككفته بي :-

ان كددنا فى مبدء التولية بين مجتهد فى علوم الشرائع وبين متقاصر عنها فينتعين تقديم المجتهد لان إنباع الناظر علم نفسه لد مزية على انباع علم غيره فالتقليد والمزايا فالتقليد والمزايا لاسبيل الى اهمالها مع القدرة على مراعاتها. اما اذا انمقدت الامامة بالبيعة او تولية العهد المنفك عن و تبة الاجتماد وقامت له الشوكة واذعنت له الرقاب وجب الاستمرارية

ترجر اگریم کی دولامیت عامر پرانسے میں علم شرائع میں مجتبد اورا میک وہ بوکس درجے پر نہ بہنچا ہوان میں فیصلا کریں تو مجتبد کو مقدم کرنا ہے سمجھا جائے گا کیم لیکھ خود دیکھنے والے کی بیروی اس کے اپنے علم سے ہوگی اسے اس پر نفنیلت ہوگی حس نے کسی دو مرب سے پوچھ کرمپنا ہو بھیواس درجے میں تقلید کی باری آئے گی اوران ترجیجات کو ان پر عمل کرنے کی قدرت رکھنے ہوئے نظر انداز کرنے کی کوئی راہ منہیں ، باس اگر کسی اجتباد کی اظہیت ندر کھنے والے کی بعیت کر کی جا اوراس کی حکومت قائم ہو جائے اگ و سے قبول کولیں تو بھیراس عقد حکومت سویا ولی عبد کو صیلے دیا جائے اس کے خلاف ٹردج ندکیا جائے۔

امام غزالی شفیمیاں دو لوں صورتین نقل کی ہیں۔ استراکط اجتہاد رکھنے والاکوئی قریقی کے ہے ہی مند ۲ میا ایسا قریب موتود ترم کو گرمیں کو ہما سندی بربادی ا درعام خوزیدی کا سامنا لازم ہو ان دو نول صور تول میں اس نظر میرخودت کو عکم دی عاصحی ہے۔ لیکن یہ دوسری صورت ایک کردہ درج متماد ہوگا جس برکوئی سمان دل سے داحتی منہیں ہو باتا

یز بدتاریخ اسلام کا بہلا حکمان ہے جوعلم شرائع میں مجتبدی بعیرت مزر کھنا تھا عملی طور بہر بھی اس کی کوئی اچھی شہرت مذھتی بھی دی بیان میں کی سیاسی قرت کے بل جستے پر قلم و اسلامی بردارات عراق کے اسلا پا جیا تھا ، اہل عراق کے لیے انھی اختلاف رائے کی گنجا اسش تھی کئین اہل دینہ ناپندیگ کے باوجود اس سے بعیت کر مجھے تھے ۔

مدمينه كاممتناز على مركز حزرت عبدالله بن عمراخ

عام ابل مدینه یزید کی حکومت تسلیم کر چیک تھے . حضرت سین نے بھی کھیے ا محار کی بجائے

واق کی طرف مفرکرنا اختیار فر مایا اب مدینه و الے انھیں تدکس کی قیادت میں انھیں بھڑت عبدالسر بن عمران سیاست میں دکتا چا ستے تنظے بزید کی تکومت گا آپ کے لیے نالیندیدہ تھی نیکن اس کے فلوٹ کسی اور کو کھڑا کرنے میں سلمانوں کی عام خوٹریزی اورامن سے اُٹھ جانے کا شدید خطرہ تھا بھڑت عبداللہ بن زمیر مجھی و ماں سے جا عیکے تھے ان حالات میں آپ نے یزید کو حکم ان اسس کی کسی اہلیت کی بنام پرتسلیم نہ کیا تھا یہ ایک مکرہ و صورت تھی جس میں آپ نے اس کی حکومت تسلیم کی ۔ آپ اس کا ذکر کسی عزت و تکریم سے زکرتے تھے ایک عام آوی کی حیثیت سے کرتے تھے۔

اتب نے ایک دفعہ فرمایا :-

آناتد بايينا خذا الرجل على ببية الله ورسوله

ترجمد سم في اس آدمي كى بعيت الشرادراس ك رسول كى بيت كوقاتم ركھنے

کے لیے کی ہے۔

ان بيعة عبدالله ليزيد كانت كرها.

ترجر بشرك عدالله من عرد كى يزيد سے مكومت كى بيت ناپنديدگى سے مبوئى تتى . اس رِعلامه شاطبى الغراطى (-24ھ) كىھتے ہيں :-

وان يزيدس ابن عمر ولكن رأى بدينة وعلى التسليم لاسرا الله و الفرار ون التعرض لفتنة فيها من ذهاب الاموال والانفس مالا يخفى فغلع يزيد لو تحتق ان الاموبيود في نفيا به تعرض للفتنة فكيف ولا بعلم ذلك و و لهذا اصل عظيم فتفقهوه والزموه ترشدوان شاء الله من يعلم ذلك و ولهذا اصل عظيم فتفقهوه والزموه ترشدوان شاء الله من ترجم كبهان يداوركهان تعزت عبدالله بن عرش لين البي دياست اور من سي امرائي كوشيم كزا ورفق سع حرائي كرا امتيار فرايا كراس من عوام من سع امرائي كوشيم كزا ورفق سع حرائي من مورز مدور اليه عالات بديك كما موال اورجانون كي تا الحلم كما يك اموال اورجانون كي تا الحلم كما يك اموال اورجانون كي تا الحلم كما يك كما يون مدور مدكو السيم اللات بديك كما

مله مجيح تجادى مبلدًا مسطى المستعمام مبلدًا مسكلًا

شاما ایک خود برا فنند تقایصے تعین نہیں کیا جاسکا، یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے اسے مجد اوراسے بکرو، انشاء اللہ تم راہ پاجاؤ گے. اسے مجد یو بھی کہراسے ہیں:

ان العلماء نقلواالا تفاق على ان الامامة الكبرى لا تنعقد الالمن ذال رقبة الاجتماد والفتوى في علوم الشرع .... ولكن اذا فرض خلوالزمان عن عجتمد يظهر مين الناس وا فتقود الى امام يقدمونه لجريان الاحكام وتسكين توركه الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وامر الهو فلا بد من ا قامة الاشل من ليس بمجتمد لا نابين اموين اماان يتولد المناس فوضى وهوعين الفناد والهوج واماان يقدموه فيذول الفناد بتة ولا يبقى الا قوت الاجتماد والتقليد كاف بحسبه والحاثبت هذا فهو نظر مصلحى فوت الاجتماد والتقليد كاف بحسبه والحاثيت هذا فهو نظر مصلحى ملا متدال شاهد بله

 جن محائبہ نے بزید کی مبیت کی ان کا نقط نظراس عبارت ہمیں بوری طرح واصنے ہے۔ یہ کوئی بزید کی عزت و تحریم امراطبیت ولھیرت کا اقرار نہیں نوبزید کے لیے کسی فخر ومباط سکے باعث ہو حالات کا یہ وہ بچر مہ ہے جراس مجبوری میں اس طرح عمل ہیں آیا۔ اسلام کی نٹر الط ا مامتِ کبری میں یہ پہوا تفطاط مقابر اس مجبوری میں گوادا کرایا گیا۔ اس ناگراری کے عمل سے بزید کی کمی فغیبات پارستدلال نہ کیا جائے۔

### اي<u>ب سوال</u>

عراق کے کچھوٹرگ آپ سے موسیم جھ میں ایک سند لیہ چھیٹے آئے۔ اسپ نے لیو بھیا تم کون ہم ؟ تو۔ انہوں نے کہا ہم عراق کے میں اسپ نے فرمایا ،۔

اهل العواق بيداً ون عن الذباب وقد قتاراً ابن سنت دسول الله وقال النبي عماد ميما منافي من الدنياً ومن الدنياً و ترجم الم عواق الرام مي كمى مارف كربار عين قدار هية مي امده و صفر رك فاسطة شهر و كرميك ادر صفورً وفاكة من المرسين ميرف باغ ونياك بجول مي .

اس سے معاف بیت جا تہ کہ آپ کر اباس صفرت سین کے قتل کیے جائے کو ایک مفلوم کی مشہادت سی سے معاف بیت جائے کہ ایک ا مشہادت سی مجتبے تھے۔ باں مصحبے ہے کہ وہ اس کا ومہ واران کوفیوں کو سیجھتے تھے جنبوں نے صفرت میں کا کونے میکی حکومت برداشت مذکر نے کا مشورہ دیا ، اور امنہوں نے آپ کو مدینہ سے کو فد بالیا اور بھر اتب سے بعہدی کی ، ان بدلے حالات میں مفرت سی نئے ہم بی بتقاصل کے مشروع کی مشرائط میش کرویں۔

له میم نخاری مبدا مناه

"ایم حب ان کی کوئی بات نہ مانی گئی و آپ نے اسسال کی بوت اسی میں بھی کرمبا دری سے جان جائی و آپ کے میر دکریں درص سے جان جائی و آپ کے میر دکریں درصت کی واہ گو کھلی تھی گر آپ نے عزیمت بچھل نہ خوایا۔ ان تصبر دا و تنتقوا خان دلک من عذم الامود میر ایک خاص صورت حال بھی جوائن سے ساسے آگئی تھے اور آپ نے وہی کیا ہوائے موقع مرتب موضوع نزید ہوں کے آگئے بہتھیار ڈا لینے کا تھا پزید کی کمومت مرتب موضوع نزید ہوں کے آگئے بہتھیار ڈا لینے کا تھا پزید کی کمومت مرسکی ایک بہتھیار ہوں کے اسلیم کرنے بہتھیار ڈا لینے کا تھا پزید کی کمومت مرسکی انہیں .

حبن صحابہ نے اس حکومت کو تسلیم کیا وہ کر آج کیا طوعا تہیں اوراس میں اصل علیم وہ ہے

سیسے م غرفا طر کے مقدر اصولی امام علامہ شاطبی مالکی د ، ۹ > هر) کے حوالے سے او بر ذکر کر آئے ہیں اور

اس میں بھی حضرت حسین کوئی دو مری وائے نہ دکھتے تھے دور نہ وہ ہم میں اپنی شرائط میٹ فرکر تے۔

حضرت معادیہ نے اپنے میٹران کے مشورہ سے جویز ید کو ولیعبد مبنایا تھا وہ بھی مالات کے اس تجزیہ

گی دج سے تھا مذاس لیلے کران کی نظر میں اس وقت نہ یدمی مسید نیا وہ خلافت کے لائن تھا۔

دہ تو اسے یہ وصیت کرکے رفعست ہوئے تھے کہ اگر حضرت حین ہم نہا دے مقابل آئی تو تم وشتہ وسالت کا احترام دکھنا اگریزید آپنے والد کی اس فعیمت برعمل کرتا تو عراق میں خود حضرت حین نے اس طفح جاتا ۔ اخترا فاحت کا دہیں تقصفیہ مع جاتا ۔ اخترا فاحت کا دہیں تقسفیہ مع جاتا ۔ استے بڑے آ وی کے اخترات کو اپنے کا رند ول علیا فند بن اللہ کا اخترام کی کی دید یو میں جورت معادیث نے تو اہل مدینہ کا آتا احترام کیا کہ بزید کی ولی عہد کا کہ میں خود حقرات معادیث نے تو اہل مدینہ کا آتا احترام کیا کہ بزید کی ولی عہد کا کی مجدیت کے لیے خود کو فی درجا سکا تھا .

تاریخ کامل بن انیر میں ہے کہ حفرت معا دیئے نے اپنے اس مفرحج زسے کیلے مدینہ کے گورز مروال کو لکھا مقاکہ وہ انپنے ولی عہدی تقرری کے لیے اہل مدینہ کے مشورہ سے مبدا چاہتے ہیں ابنا منحفی فیصلہ ال پرمسلامنہیں کرنا چاہیے کہ کہنے اسے لکھا :-

سله كابل ابن الثيرمبدس منظ

مرتم مربی اس بات کو لوگر سے ساجنے لا دُاور تھے بتا دُکہ وہ تہیں کیا کہتے ہیں۔ یہ صبحے۔ ہے کہ امیر معادیثہ کو حفرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے بندید کے تقرر کا مشورہ دیا جا چکا مقابلین آپ جا ہتے تھے کہ اس کے لیے اہل میڈ اور دو سرے علاقوں کے لوگوں کی مضا مندی جی قال کریں۔ حافظ ابن کٹیر کھتے ہیں :۔

خبائع له النّاس في سائر الاقاليو الاعبد الرحلّ بن الي مكروعبد الله بن ععروالحسين بن على وعبد الله بن الذبيروابن عباس بله

ترجہ . تمام علافوں کے لاگوں نے اس براتب کو عہد دے دیا سواتے ان پانچ کے عبدالرحمٰن بن ابی مکر معبداللرب عرف عبداللرب دیئے جسین بن ملی ما اور ان عام اللہ

ہم اس سے انکارنبیں کرسکتے کہ اسلام میں امامت کبرنے کے لیے جوشر انطر بہلے کا رفر ما دہم تیں ان میں بہلا انتخاط ایز بدکی خلافت سے واقع ہوا جملی طور پر وہ کسی اُ وسینے در ہے کا ندتھا بولی اوب ہیں ما حب ووق تھا۔ انتخاص امور میں تھی معاصب الراسے تھا لیکن جملی طور پر اس ہیں کئی گمزور میاں با فی ماتی تھیں تاہم معارت مادین کو زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ آئپ کے بعد می عظیم اسلامی مسلطنت محتلف معدل میں نہ دبیل میں ان کی صوا بدید میں معدل میں نہ دبیل میں ان کی صوا بدید میں در ہے اور مسلماندل کی آئپ میں ان میں ان کی صوا بدید میں دری کہ امت کو ایک میں درمین متورہ آپ کو

سفرت میره بن شور نی دیایت به وه دور به نقاکه عام سلالول به ندمب کی گرفت اس در به میں مورج میں موجود میں موجود تھی اسی سلسله کی حضرت معاوید اسم کی کوشی تھے جمہمی وه معملات تھی جن کی بیش نظر صفرت عبداللہ بن عمر ضف بزید کے اقتداد کو تسلیم کیا اور اس کے دور

ين و بدر الوك صرب حسين الله عن كالني الب في عفرت حسين الكوم بيشر اس بي منطوم مانا.

ابن خیاط ( مر) کہاہے کہ حفرت عبداللہ بن عمر ضرف یزید کی بعیت کرا کی تھی طوعاً منہیں اور وہ تھی اس کے مطابع تقریب نہیں اس الی مدینہ کے مطابع تقریب بند کے مطابع اس الی مدینہ کے مطابع تعربت من اللہ کا میں مطابع کے دمر وار میں اس میں مطابع میں مطابع کے دمر وار میں اس میں مطابع کی مدینہ میں مطابع اس میں مطابع کا وہ نامی کھا اور حضرت میں مطابع اس میں مطابع کے مسلم مطابع کے دیکھی طرح اس کا تعلق نہ جائے ۔

العاليدايه حبله ۸ ملا

اس ساری محبث کا مامسل یہ ہے کہ اسلامی خلافت میں سیمیر سنے صفات آرمبی تقیس ان ایس سپہلا انخطاط میزید کا اس ٹری ذمہ وار بی سرآنا تھا۔

انچوارپ . تعزت عرمزنداین دورخلافت میں ریموال اکا برصحابیشک ساسف رکھا تھا۔ ماتقولون فی تولیدة رحیل ضعیف سیلو اورجل توتی مسدد .

ترجم بہتدی کیارائے ہے ایک کردرسلمان کو والی بنایا جانے یا ایک اچھ قوت رکھنے والے مسلمان کو ؟

اماالضعیف المسلوفات اسلامه لنفسه وضعفه علیك وعلی المسلمین واماا لقوی المسدد فان سداده لنفسه و توته لك وللمسلمین بسله

ترجمہ بردرسلمان اسلام تومرف اس کے اپنے لیے ہے اوراس صنعت بہیں اور تمام سمانوں کے اپنے کیے ہے۔ اوراس کا صنعت بہی اور تمام سمانوں کے اپنے کیے دہے گا اور طاقتورا بھا الی اس الم مرکا کہ اس کی اچھائی تو اس کے اپنے لیے دہے گی اور اس کی طاقت ایپ کری قوت ہوگی۔

حفرت عرض ناس جواب سے اختلاف منہیں فرمایا وراس بھیرت افروز جواب بربی آپ نے انہیں ولایت کوفرسنی اور موجود وصحائم میں سے بھی کسی نے اس جواب سے اختلاف من نہیں کیا بھر جہاں جہاں یہ بات بہنچی کہیں سے اس کے خلاف کوئی بات سننے میں نہیں آئی بہم محصقے میں کر امور سلط نت میں یہ اصول احماع صحار بنے سے منظوری یا حکا ہے۔

حب حفرت عروزی می می می رائے مفی توکیا یہ نہیں محباط اسکا کر صرت عبداللر بن عرف بھی اسی داہ بر ملے گویز پدیں وہ صفات مزبائی عباقی تھیں جواسلام میں امامت کر کا کے لیے اب مک

كم تاريخ كابل ابن اشرمبد سوملا

بنوامیہ کی ان تمام خا بلیتوں ا درصلامیتوں کے با دیجد عہدیز بدکے ان دو دافعا کے نظرانداز سنیں کیا جاسکتا جونوا سردرسول صنرت سین اور نواسہ صفرت الدیجو حضرت عبدالندین زئیر کے خلاف پیش اسکے تماہم واقعہ کر ملاکی کوئی دمہ داری صفرت معا دیدرمنی النّدعنہ بہ عائد منہیں ہوتی التہائے حضرت جسین شکے حق میں بزید کو وصیت کردی تھی۔

اس سے بہیے حافظ ابن کیٹرید لکھ استے ہیں :-

خبايع له الناس فى سائر الا قاليوالا عبد الرحل بن الى بكر دعيد الله بن عمر والحساية بن على وعبد الله بن الزمير وابن عباس الم

ترجم ممام علاقول كونوكول في اس يراب كوعبد ديد دياسواف ان بالمخ ك.

عبدالرحن بن ابي مكر عبداللربن عرحين بن على عبداللربن زبيرا ورابن عباس.

سوال وحفرت مغرو بن خعرت المعابرة من مى توكبار صحابة مي تقد آب حفور سه ايك مو المادية من تقد آب حفور سه ايك مو المعادية كودى كدوه البين بين عقد آب حفور ولى عبد الماديث كودى كدوه البين بين المادي والمعاب رضوان مي سهد في المن تقالى راضى م م كله المادي كود المعاب وطوان مي سهد في المادي و السلام عقد حزرت مغيره بن شربة كروس سياسي موقف كى كيد وضاحت فرمادي ؟ والسلام

کواب، معزت فیروبن خعبہ کار کوئی دیمی منصل مذہباً ماران نے مالات کیں ان کی مصل محق وہ اپنی ایک سیاسی دائے کا اس سے بہت پہلے اظہار فروا تھے تھے۔ کب بحضرت عرف کے

دورخلافت ميں.

تصرت عرائم کوال کوفہ نے اپنی تون مزاجی اور مہیشہ شکامیت کرنے کی عادت نے پر ایٹان کرر کھا تھا۔ صفرت عمار بن یا رس اور صفرت الوموسے الاشعری منجیے صفرات بھی کو فدکے گور زمہوئے تو یہ لوگ ان سے مطمئن مذہبو سکے جضرت عراض نے اسپنے اہل شودی سے اسی صور سخال رپسوال کیا۔

ماتقولون في تولية رجل ضعيف مسلم اورجل قوى مسدد.

ترحمد بهماری کیادا مصبیرے ایک کمزود سلمان کو دائی بنایا مبائے یا ایک ایجے قرت رکھنے والے مسلمان کو ؟

اتب كايسوال سياسى مهلوسيم بهت البميت كاهامل كقاء اس كمد ليد حزرت مغيره ببتعير المعلمة المعلمة

اما الضعيف المسلوفان اسلامه لنعسه وضعفه عليك وعلى المسلمين واما العوى المسدد فان سداده لنعشه وتوته لك وللمسلمين يك

ترجمہ کرور کمان کا امرام تو حرف اس اینے لیے ہے احد اس کا صفف بہیں اور تی م کمان کولے سیطی کا اورطا تقورا تھا والی اس طرح برگا کہ اس کی اچھائی تو اس کے اسیفے سیلے

كبعك ادراس كى طاقت أب كم يد ادرتمام ملاز كيد ايك رفرى قوت بوك.

پیم آب نے حزت مغیرہ کو کو فر پردالی بنا یا اور آپ صفرت عربہ کی وفات تک کو فرکے کورز رہے ۔ آپ کی یدولامیت دوسال سے کچوزیا دہ عرصد دہی ۔ اس لیپن منظر میں اگر آپ نے یہی دائے حزت معاویہ کو دی ہو تداسے کسس نئے دور کا بندکا می معلونہیں کہا جا سکتا۔ ندیر کہ اس وفت اسی رائے دینے میں ان کا کوئی ذاتی مفاد تھا۔ معوال کیا برمیح بے کرزیا دہن سمیہ توعبد جاہلیت سے حفرت الرسفیان کی کی صلب سے مقاصرت علی الرسفیان کی کی صلب سے مقاصرت علی الرسفی کے بیٹے ابن زیاد نے حفرت کی مقاصرت علی الرسف کے خاص احباب میں سے مقا اور کیا یہ صحیح ہے کہ اس کے کارند سے تقیم جنرت علی صین رضی الرسف کے قتل کا حکم دیا تھا عمرو بن محد اور مثر ذو الجوش اس کے کارند سے تقیم جنرت علی کا خاص اور کی مورد روار کھا کیا یہ بہتر تنہیں کدان کے قتل کے حکم کی ومرداری بزیر مردالی جائے ہ

ہوائی اس زیاد کو زیاد بن ا بیر عمی کہا جاتا ہے۔ طائف کے قبید تقیف میں حضوراکرم ملی الشرطید وسلم کی میں حیارت بدا ہوا ۔ ابیخ باب کی طرح عضب کا ذہبی تھا۔ حزت علی فالمبہت مقرب د جا ، آبیٹ عہد خلافت میں اسے فارس کا گورنر بنایا تھا ، حضرت حن کیے دور فلات میں مقرب د جا ، آبیٹ عہد خلافت ان میں میں وہ بہاں کا حاکم د با بھر حضرت میں اسے فارس کا گورنر بنایا تھا ، حضرت موادین کی اور خلافت ان کے بہر دکرد کی تو بھی دیا و نے ایک سال تک امیر معا دین کے افتدار کو تشایم نہ کیا ، حضرت معا دین نظر معفرت میں بیا ہو ہے کو در کے گورنر تفضید بدا بیت کی تھی کہ دہ زیاد کی نقل دیو کرت پر بچر دی نظر معفرت بیا ہے حضرت علی ان کے ذیا دہ قرمیب تھا اور اسس کا دکھیں ، بیا مالات بنا تے میں کہ دہ امیر معا دین کی مجاب کے حضرت علی ان کے ذیا دہ قرمیب تھا اور اسس کا مقار شیعا ان میل میں تھا .

امیر معاوی اس سے بہت خالف تھے امہوں نے اسے اسپنے مائھ ملانے کی بہت کوشن کی بہان مک کرنے ہے اس نے حزبت معاوی کے بہان مک کرنے ہے اور جود کو مشار کی اس نے اس

على الناس باستخلاف يزمدان

لمامات زیاد دحا بکتاب فقراً ه حدث به حدث الموت یسله

ترجم جب دیا دم اتوامیر مادید سل ایک تو رمنگوانی ادراید و کرت ماند پر ماکد اکرات پر اوم در این مادند موست گورے تو بدر بدر ایک جاستین برگا .

خب دیا داس در بصیس نیرید کے خلاف محاکہ حب تک ده و نده ریا ایب اس کی دلیدہدی کا املان مذکر سے قواس کا بیٹا ابن زیاد اس کا اتناعظم کیوں ہوگیا کہ اس نے اپنے سے بدرجہا فائق

سله تادیخ طبری مبلده حذی

شفیدت تعزیت حین کے تقل کے احکام جاری کرد نئے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت حین کے سیسلو کی اُک کے قدیمی فیرخواہ کی طرف سے ہی تھتی، ابن زیاد نے یہ موجا کہ حیث میزاداب یز بدکی ولی عہد کا سے خوش نہ تقامیں اس کے اقتدار کی کیوں نما اُندگی کروں ؟ والنّداعلم وعلمہ اتم واحکم

مروال بصنت معادید فی جب این بیلے کے لیے دلی عہدی بعیت لینی جا ہی تواکا بر معابر کے میٹوں کا کردار کیا رہ کی انہوں نے بلا تامل اس پرضرت معادید کوعہددے دیا تھا یا وہ سب بیزید کی خلافت کو نالیسند کرتے و بہے ؟

المحواب. چارون خلفائے راشدین شک بیٹے استخلاب یزید کے خلاف تھے۔ اجار گئ بن ابی بجرش برعبراللہ بن عمر خرخ سر سعید بن عثمان شربہ جسین بن علی فزان کے علاوہ حضرت عبداللہ زن زبیر اورعبداللہ من عباس نه بھی اس سے خوش مذ تھے بگورز فارس زیاد (۳۵ ۵) بھی اس سے خوش مذیحے مگر وہ اس وقت فوت ہو جیکے تھے۔

ان میں صرف سعید من عثمان میں جنہوں تے یزید کے مقابل ابناحق جنایا تھا، مانظ ابن کیڑ نے معذرت معادیة کا جواب جوارب فساسید من عثمان م کو دیا ال نفظوں میں نقل کیا ہے میں تاہم میٹا بت نہیں کرمعید بن عثما بیٹنے اپنا اختلاف باقی رکھا ہو،

سوال ۱۰ جغزت حن کی شہادت سے بعد صنرت محادثیرا در حضرت میں کا تعلقا کیسے ہے؟ ۲۰ حضرت معادیا نے یزید کو دلی عہد بنا یا اور انہیں اند نیشد و کا کم حسین ان سے خلاف آئیں گے تو امپ نے ان حالات کو صبحے رُخ پر اوالے کے لیے کیا کوئی تدمیر فرطائی ؟

ه. بزید فطیفه بند کے بعد مدینے ان اکا بر کے خلاف جواس کی خلافت کے حق میں ند مقد سخت پالیسی اختیار کی یا زم ؟

بہاں ہاں ہوت کے گورز ملید بن علتبہ فے جویز مدکا بچاپزاد مجائی مقایز مدکی ان نم مدینہ کے اس دقت کے گورز ملید بن علتبہ فے جویز مدکا بچاپزاد مجائی مقایز مدکی ان

باليات يركبال تكعمل كياب

انجواب مفرت سن گراس ملع سے نوس مذکت مورت من نے استحاد المت کے لیے تعذرت معادیہ سے کی لیکن جو نکراپ معنوت حن کو خلیفرمانے ہوئے محصال لیے امل عت اولی الامرکی روسے آپ لے بھی اس التحاد میں شامل ہونا واحب جانا اور آپ لینے بھائی حزت من کے ساتھ مرسال معزت معادیہ کے پاس آتے دہد اوران کے تعالف ووظائف جو کرتے رہے جنرت صن کی وفات کے بعد بھی آپ نے صنرت معادیہ سے اپنے تعلقات قائم سکھ اور ان سے مقرد کردہ وظائف لیتے رہے جج بن عدی جیسے بہت سے لوگوں نے آپ کو نقفی بیعت معادیہ برا کمیا یا کیکن آپ نے حضرت معادیہ سے اپنی بعیت اور وفاکو قائم رکھا،

ترجر بہاں کرتسین بن علی کا تعلق ہے وہ ذرا جذباتی ہیں ا درمیرا حیال ہے
کہ دعرات کے بین لوگوں نے ان کے والد دحضرت علی کا کو قتل کیا اوران کے
عجائی د حضرت من کی سے وفائد کی امنہیں کے دراجہ اللہ تعالیٰ متہاری طرف سے
ان کو کانی ہرجائے گا اور یا در کھنا کہ ان کا دہم پر ، بہت بڑا حق ہے
ادران کی صورصلی انٹر علیہ وسلم سے قرا سب ہے۔ میں تنہیں سحجتا کہ اہل عراق
انہیں میدان میں لائے بغیر حجواری کے اور اگر الیا ہواور تم ان پر قالج بالو تو
درگزر کرنا اگرمیرے اور ان کے درمیان کوئی البی صورت بیش آتی تو میں درگزر کرنا۔ اگر میرے اور ان کے درمیان کوئی البی صورت بیش آتی تو میں درگزر کرنا۔ اگرمیرے اور ان کے درمیان کوئی البی صورت بیش آتی تو میں درگزر

۳. تاریخ طبری می توبیسے کریز پدنے گورنر مدینہ کو مکھا:۔

امابد نخذ حسينا وعد الله بن عمر وعد الله بن الزمير بالبيعة اخذًا مديدًا ليست فيدر وصفحتى يبا يوا. كم

ترجہ صرت جسین معداللہ من عرض عبداللہ بن ذریخ کر مبیت کے لیے کرفقاد کر لینا کہس میں کرئی نرقی مدر تیں ۔ پہان مک کہ یہ مب لوگ تیری میت کر لیں ۔

نیکن حا تط ابن کثیر محد بن محد بن محد توالے سے کہتے ہیں کہ یز بدنے اپنے گورنر مدینہ کو کھا: ترجم. و ہاں کے وگوں سے بعیت کیں اور ابتدا قرنین کے رامے لوگوں سے کریں ، ادران ہیں بھی سے بن بن علی نہ کو مقدم رکھیں مجھے والدم رحوم نے ان سے خصوصی طور پرنری کے رتا اُدکی وصیت کی ہے بتھ دونوں ہیں سے کونسی رواہیت میرے ہے اس کی تقدیق گورز دربینہ کے عمل سے ہوتی ہے ولید نے حب حضرت جسین ہو کو بلا یا تواس نے آہپ سے سخت کلامی کی حضرت جسین نے نے بھی اسسے خوب سُنا میں اور اس کی بگڑ کی کھینچی مدین کا بہلاگورز مروان بھی ومیں تھا اس نے ولید کو امنہیں تنل کرنے کا کہا . مگر ولیدنے کہا:۔

ان دلك لدم مفتون به مصون في بنى عيد مناف ما

ترجم عيدمنان كايةون براهتيتي عدادرا سعضاطت دى كئ بد.

اس رواست سے بتہ میل<del>آ ہے</del> کہ امن کثیر کی رواست نریادہ صحیح ہے۔ ورمذ ولید ان متبہ کہی ندکتے کہ امنہیں د صغرت تحسین <sup>ما</sup> کہ) مبان کی حفاظت د تکاما میکی ہے۔

وليدبن عننه في يديمي كباء

ہمراس بات برخود کرلینا جا جینے کہ حضرت میں جب مدینہ سے کو کے لیے دہلے تو اس کے برسے مورک کے لیے دہلے تو اس کے برسفر معروف دستے سے اختیاد فرما یا، اس کے ساتھ آپ کے گھر کے لوگ بھی عقے ۔ اگر گورز مدینان کا نفاقت کو تا تو وہ انہیں دستے میں دوک فیما ، بیہاں کر کہت کہ کہر کہ گئے ، در دول کئی جہیئے درجہ دول کئی جہا لاکہ دہر وہ کی محکم مالکہ انہیں گوفتاد کر لو در محکم مورث کی طوف سے ان کے خلاف کوئی کا دو ان کی گئی مذکر در محال جا ان ان کو حکومت کے مقابلہ برب کے اور ان برا میں حکومت کی مقابلہ برب کے اور ان برا سے کوئے مقابلہ برب کے اور ان میں کوئے تو ان بد کے حالات میں حکومت کی مقابلہ برب کے اور ان میں کوئے تو ان مد کے حالات میں حکومت کی

سله البداييمبد مستل سله طرى مبده صا

پالىيى دە كېلى ىذرىپى. اگرىزىداس اكلے مرصلے ميں مجى صوت معاديد كى دصيت پرعمل بيرا بوتا تو خود وات ميں انہيں آئل آپ كو ابن زيا و كے مېرد مذكيا جاماً، زيا دخود مجى يزيد كى د ليوبدى كے حالات تھا۔ اب اس كا بليا كيسے مرداشت كرسكماً تقاكر يزيدكى صومت نيك نامى سے جيلے اس فيه و بال ايك د ايساكر دار اداكياكر دنيا اب تك يزيدكر معان منہس كرسكى.

یا در ہے کو صرت معاوریہ کی مفات رحب سندھ میں ہوئی اور کر بلاکا وا قدر الدھ میں ہیں ہوئی اور کر بلاکا وا قدر الدھ میں ہیں ہیں اس یہ جہ مہینے صرت حسین کے بل بیت گررے تھے۔ اگرا ہل واق آپ کو علیمد کی پر ند اکساتے قو شاید آلائے کا اُرخ کچے اور ہو تا حضرت حین کشنے اپنے پورے سفر میں اور پھر عراق آکر بھی پڑید برکوئی ڈاتی اعتراضات ندا تھائے۔ آپ حرف اس اصول پڑھ نے ہوئے ہوئے کے خطیفہ کے تقرر میں وہ پہلا معیار کو ان باتی منہیں دہ جس بی طفائے واشدین من کا تقر عمل میں آتا رہا جضرت معاوریہ بھی کسی حد تک ان صفات کر میر کے حال تھے جلیعہ کی تقرری میں نظر بہ ضرورت کے سخت اب جو انحفاظ اور ما تھا آپ نے اسے گوارا مذکیا۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے عز میت کی جوراہ اختیار کی اس میں آپ یقینا الشرکے اس مرخر و رہے اور جن صفرات نے نا پند ہدگی کے باہ جو دیز بدکے اقد الکو تسلیم کر لیا ان کے لیے اس رضوست پر عمل کرنے کی راہ گوری واسعت سے کھی تھی اور اس کا نتیج مقاکہ امست کا پر جم ایک و مطاور وہ پھرسے وہ کہ کروں میں تقسیم مونے نے دی۔

موال جنرت معادیئے نے بیزید کو دلی عبد بنایا ترکیا یہ محض اس بیے عقا کہ وہ ان کا بیٹا ہے یا ان کی نظر میں اس میں انتظامی صلاحیت اور مربرا ما مذہبیرت بھی تھی اس کے ذاتی اعمال کس تسم کے تقے ادر کیا بیر تصبیح ہے کہ وہ کھنے طور بریسن و فجور میں مبتلا تھا ؟

۲. حضرت ابام صین نے کمبی اس کی مخالفت سے اسسباب میں یہ بات کہی کہ دہ فاسق د فاجر ہے میں اس کی بعیت کیسے کرسکتا ہوں ؟

۳۰ امام زین العابدین نے اپنے قیام مدینہ بی کہی یہ بات کہی کہ میرے والد نے بزید کی مکرمت اس لیے تسلیم نہ کی کار وہ کھلے بندول فسن و فجور کا مرتکب عقا ؟

مچواب، حفرت محاویہ بڑے در اور صاحب بھیرت النان تنفے علی طدر پر وہ مجتبد کی شان رکھتے تنفے جفود کے مائے کا نب وجی رہ مجھے تنفے جفرت عرائ میں تن حفرات نے انہیں میامی امور میں ایک کیا تھا۔ اب یہ کیسے موسک سے کہ دہ محض محبت بدری میں یزید کو دلیعبد بنا میں اورائن زندگی میں اس کے ولی عهد مہر نے کی مبعیت لیں . امنہوں نے مثیرازہ سلطنت ایک رکھنے کا آب اللہ جا نا اور اسے آگے کردیا وہ حفرت حسین کو آگے کرتے تر امنہیں لیتین تھا کہ اہل جو مدتول حضرت علی اللہ کے خطاف لڑتے دہ مبع حفرت جمین کو تبول اندکریں کے اور وہی لقتیم سلطنت جو پہنے حضرت علی اور حفرت علی خیر میں دہم ہر سے عود کرآئے گی حضرت عبد اللہ بن عمر اللہ کی شخصیت برتیک مبہت اور بی متی مگران کے بارے میں حفرت عمراز نفسیعت کر کھنے تھے کہ امنہیں فلانت برند لایا جائے ہو وہ حالات تھے جن میں حفرت معاویہ نے افغیل حفرات دجمیع حضرت حین اور حضرت نبیر کی کے اس کو ایک مرحضرت نبیر کی مندورہ است کوا کے در جو اللہ بن کری خوات عبداللہ بن غرب نبیر الحالیت مرحض کے لیے ان کی مبعیت کرلی اور حضرت و زین العابدین نے بھی نزید کی مخالفت میں حضرت عبداللہ بن نبیر الم

ہمارے اس خیال کی تائید حزت معادیہ کی ایک وُعا سے بھی ہوتی ہے جواتب نے اللہ کے حضورا کی جائیں ہے۔ اللہ کے حضورا حضورا کی خطبہ میں کی اس کے لفظ لفظ سے حضرت معادیم کی اس است کے لیے فیرخوا ہی نیکتی ہے اور یہ بات کھل کر ماصفے آتی ہے کہ اتب کے دل میں کیا تھا ۔ اتب کی اس دعاکو حافظ ابن کشرفے البالیہ میں نقل کیا ہے ۔۔

وقد كان يزيد ونيدخسال معمودة من الكوم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الواى في الملك وكان دنيه ايضاً ا دنبال على الشهوات وترك ببض الصلوة في بعض الا وقات واما تما في غالب الا وقات. له ترجم. اور يزيد من كرم وعلم اور ضماعت وشروا وب اور شجاعت اوم مات الراى بول كي توبيال عبى تحييل. اور خوا من يودى اور لعبن مات الراى مول كي توبيال عبى تحييل. اور خوا من يودى اور لعبن اور قات مناز جيود في اور اكثر اوقات مناز كوب وقت يراصف كا كروريا المرابط على تعين على تحقيل المرابط على المرابط ا

مافظان کشرفیریدی ان کروروں پرکوئی شہا دت پیش منہیں کی بحورفین ایسے عمومی شہوں ہیں بریات میں نہیں بڑتے عام شہرت کواسی طرح نقل کرتے ہیں یہ انداز بیان بتارہ جسکہ اس وقت یزید کے بارے میں عام شہرت کیاسی شم کی بھتی تاہم پیسوال یاتی ہے کہ ان باتوں کو عام سرفیری ہم کہاں مک آگے جاسی ہم کہاں مک آگے جاسی ہم کہاں مک آگے جاسی ہم کہاں کہ اس بنے بُورے سفومی ہو رہیں ہم کہاں مک آگے جاسی ہم کہاں کہ دورلی اس کو در کر منہیں کیا کہ دریدال سفومی ہو تک ہم اور ہو سکی ہم کہاں کہ دورلی اس کو در کر منہیں کیا کہ دریدال سفومی ہوتی ہو گئی ہیں اور ہو سکی ہم کہاں کہ دریدال سفومی ہم کہاں ہم دین العابدین شہرے بھتی میں مرہدت مرت شام میں ہو جازا دور عماق یہ باتیں نہ بہنجی ہمون ، معنوت امام ذین العابدین شہرے بھتی دیر کہیں نہیں ملاکہ امنہوں نے سامئے کو بلاکے بعدا ہے تیام مدینہ میں محمی کسی سامنے بزید کی اخلاقی در کہیں نہیں ملاکہ امنہوں نے سامئے کو باکے بعدا ہے تیام مدینہ میں محمی کسی سامنے بزید کی اخلاقی در کا کا کہ نہیں ملاکہ امنہوں نے سامئے کو باک بعدا ہے تیام مدینہ میں محمی کسی سامنے بزید کی اخلاقی در کا کا کہ نہیں تو ہو ہی میں شید جہال مزامیں مل اسپر موصورت معاوی تھی گا اس ب

موال مزت عبدالدن عرام كرسياس بعيرت كدادى تقدان كاخلافت كريك يهد اكرند برهناكياكس يد ترند تقاكره رسياسى بعيرت ندر كمقد تقداد در معزت عرائز جاست مقد كرسلانت كمى كمزور دالى كرم مروم و ٩

بواب، الیانبین اگر صنوت عران انبین میاسی بعیرت مین کسی درج مین کنردر سمجقة تو معاید کورد خرات کرتم ان سے مشورہ ب شک لے لیاکرو، بھران کی میاسی بعیرت اور روش دمانی

ک انبداییمبلدی منس<sup>۳۲</sup>

ارس اعمان ی عبد الله ب عمر دعید الله ب الرباید. ترجمه ان دو مکون مصرت حیدالنرین عرش اورعیدالندین دیری کو تعبی بلا مجیجا.

اس سے بہتر مبلاً ہے کہ مرصرات باند پایسسیاسی بھیرت رکھتے تھے۔ بہاں کا کہ حفرت عرد بن عاص جید علیہ فاتے بھی ان کے مشور ہے اور ان کی سیاسی بھیرت کے قائل رہے اور حفرت البرموسط اسٹری بنے توان کا نام بطور خلیفہ مین کیا تھا ، بشرطیکہ صفرت علی من خلافت سے دہتر وار موجا بی ایس نود اندازہ کریں کہ حضرت عبدالشرین عمرہ کس اعلیٰ درجہ کی سیاسی بھیرت کے مالک ہوں گے۔
کامن کہ صفرت البرموسط اسٹری فیصلے میں برخرط بھی لگاتے کہ حفرت معادید بھی شام کی گور نر می سے دستبردار ہول ، ابنرل نے صفرت معاویہ کے دو کی اقراد کرلیا ، اور ظاہر ہے کہ وہ توفات کے درعی بی منہ شخط کہ انہیں عمروبن عاص مع خلافت سے وستبردار کرتے وہ جس عہدے بر تھے اسے عبد معام در تھے اسے عبد معام برا

سوال کیا یہ صحیح ہے کہ حفرت معادیہ اپنے آپ کہ حفرت عربے سے بھی زیادہ سختی اقتدار مستحق اقتدار مستحق میں ہے میں مستحق میں ایک خطب دیا یہ تورشت میں ایک خطب دیا یہ تورشت میں ایک خطب دیا یہ

منكان يريدان يتكلمنى هٰذا الاموفليطلع لنا تونه فلنحن احق به ومن <sub>ا</sub>بيه. <sup>عله</sup>

ترجر بوشن چا بتا بندكه الم مواطاس بات كداره ويمي ابنا مينگ و كھا ئے مم اس

سله المعنف لعبدالرذاق ميده مسلام كادريخ طبرى مبده مياس سله ميم يجادى مبدم

بكراس ك باب سع يمي اس بات ك زيا ود حدارمي.

اس سے بہتہ میلنا ہے کہ حضرت معاوی اسپنے آپ کو مذعرت عبداللد بن عمر السع علا مختر عرض سے بھی زیادہ ستی اقتدار سمجھتے تھے ؟

حوزت معیدد کی عَبَّمَان محمورت معا دین سے کہا تم ہو کی مہرنے میرسے باپ کی وجہ سے ہوئے اس پرمعزت معا دینؓ نے کہا ، ر

بے شک ممتبارے والد کے احمانات کا انکار مہیں موسکتا اور ممتبارا باب میک یزید کے باب سے بڑھ کر تھا ممتباری ماں بھی یزید کی ماں سے بڑھ کر ہے کہ وہ قریش میں سے ہے اور میزید کی ماں بنی کلب سے تھتی کسکین تم جرا پہنے بارے میں سمجھتے ہے توسنو ... الخ

س سے مان پایا جانا ہے کہ صرت معادیہ کا یہ سرگرد عوسے مذکفا کہ وہ کسی طرح حزت بخال اُ سے اسکے ہیں۔ اب یہ کیسے موسکتا ہے کہ آپ کسی برائے ہیں اپنے آپ کو حزت عراف ہے ہی ویادہ سختی خلافت سمجھتے ہوں ہو ہوسکتا ہے کہ صحیح مجادی کی معایت خلنعان است بعد ومن امدید میں منمیسر میں معزت عبداللہ بن عراف کی طرف اور ان سے باپ کی طرف نہ ہو حذرت من کی طرف ہوج بن کے بالاے میں معفر واللہ بن سمجھا جارہ عقا کہ حذرت علی کی مجگہ وہ مرد اِل اُلے فالافت ہوں گے۔

اس کی تامید زید کے اس خطبیس پائی ماتی ہے جواسس نے اپنے باپ کی وفات پر دیا۔ اس نے اس خطب میں کہا ،-

> ايماالنّاس ان معاديدكان عبدًا من عبيد الله انعد الله علي نو وتبضد اليه وعوضلامين بيده ودون من قبله ولا ازكيه على الله عز وجل فانه اعلم به ان عفاعند فبرحته وان عاقبه فهذ فبه و عند وليت الامرمن بيده ي<sup>ن</sup>ه

> > سلد امبدایه مبلدی مستلیجا

ترجد اے توگو امعاوی اللہ کے بندول ہیں سے ایک بندہ تھا۔ اللہ تعالی نے اس ب انعام کیا اکر امتِ محدید کی اس سے حدومت لی عجراس نے اسے وفات دی۔ وہ اینے ابدوالوں سے بہتر تھا اور اپنے بہوں سے دھزت عرف اور حرات تھاں سے درجے ہیں کم تغیابی اللہ کے حضور کس کی پاکبازی پر گواہی نہیں دے رم کیونک وہ اسے دیجہ سے بہتر جانتا ہے اگر دہ اسے معاف کردے تویہ اس کی رحمت سے بوگا اور اگر وہ اسے بہر سے بہر سے میں اس خمدداری پر گھراکیا گیا ہوں ۔ بعدولایت بعلانت مجھے دی گئی ہے میں اس خمدداری پر گھراکیا گیا ہوں ۔

اس سے بھی میں موام ہوتا ہے کہ حفرت معاور ٹیٹے نے بھی کبھی اپنے آپ کو اپنے ہمہوں سے افغال اور خانی ندم اناہوگا کہاں وہ اور کہاں صفرت عمر خربج موصرت ساور نیا کے تدبر و فراست اور کہا دہوسی افغال اور خانی ندم و فراست اور کہاں صفرت عمر خربی موصوت عبداللہ من عمد اور ان کے باب سے کسی سے بھی یہ بات بسید معلوم موتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو حفرت عبداللہ من عمل اللہ علیہ وسلم امرت کو دے پیرا میدی و دار کہ اور حضرت اور محروت عمر امن اللہ عنہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما یا کہ میر سے دبدان کی افتر وارک نا ۔

عن صدیغتر خال خال درسول الله صلی الله علیه وسلوانی ن اوری مابقائی فیکع ما قند و ا بالاین من بعدی الجب بکود عمد رکی اها ماری ترحه بین نهیں مباشا مجھے تم میں کس قدر باقی رساسیے رسوتم میرسے بعد ابر بجر فرم مرسکی بیروی کرنا .

یہ ہات صفر راکرم صلی السّرعلیہ وسلم نے سربراہ مملکت ہوئے کی حیثیت سے کہی تھی۔
کیونکہ آپ کی طوت کا تعلق آپ کی موجودگی یا عدم موجود گی سے ند تھا۔ آپ اپنے دید کے
لیے معلی مرمومن کے لیے مینی اور واحب الاطاعت میں ، ہاں سربرا و مملکت آپ کے بعد
دوسرے میدل سے اوران کی آپ نے نشا ندہی کردی .

### ورت عبدالترم عرف نديه بات كب كهي على ع

ترجر جبابل مدیند نے یزیدبن معادید سے طیحدگی اختیار کرلی (۱) میار نفسے انکار کردیا)
تو حفرت عباد تلرین عمر ننے اپنے بیٹرول درا پنے بیٹروں کو جمع کیا اور کہا بین معافر کر کہتے سالہ ہے میٹر ہوئے نے
دانے کے بیاد تیا مسے ایک تعبنہ انعب کیا جائے گا سن او ہم نے اس شخص کی بعیت انسرا دراس کے
رسول کی بعیت کو قائم رکھتے ہوئے کی بہے۔

اس سے پہ جہا ہے کہ یزید کی بیت عام سے بعد مدینہ جاسس وقت خربقاع الار میں اس سے پہ جہا ہے الار کی بیت عام سے بعد مدینہ جاسس وقت خربقا عالار کی مخالف مخالف نقف بیت کی سخریک انعظی مقی مقا کہ نزعا ان اطلاعات سے میں نفال کیا ہے۔ اس میں سفرت عبداللہ بن عمر سن کا موقف یہ مقاکہ نزعا ان اطلاعات سے نقف بیت کا جواز سنہیں بکل ، حب مک حکم ان کھلے بندوں کفر پر نہیجا کے ۔ اس کے خلاف اشکر کمٹی جائز نہیں ہے۔ معنور سے الیسے حکم انوں کے خلاف بیلین کے لیے پر تھا گیا تو آپ سے بیری فرمایا مقا ،۔

إفلاتقاتلهم به قال ماصلوا الاان تروا كفرًا بواحًا عندكم من المناه برهان . الله برهان يُله

یەمەدەت مال بتاتی ہے کہ اپنے اس مشور ہیں یزید کی کوئی نفیلت بیان نہ کرہے تھے۔ انپ پہاں اسے دحل کہ کر ذکر کر دہے ہیں .

آپ نے یرنہیں کہا ، بایعناا میوا کمومتین بحکہ فرمایا با بینا ھذاا لرجل میے الله ورسوله ۔ امرکوعام رصل کہر کردکر کرناکس بات کا بتد دیتا ہے کہ آپ کی اس سے بعیت اس کی کسی تعنیدت کی وجہ سے مذکور کی امت کو محض فتنہ سے بہائے تھی جونور کی امت کو محض فتنہ سے بہائے تھی ، ورنہ کہاں حفرت عہداللہ بن عمر الدن کہاں یزید۔ عذا ما دھب البہ الشافی .

یہ بات یہاں کھلگئی کہ حفرت عمید النّدین عمر انکی ارشاد یزید کی معیت کے لیے نہ تقا. مدینہ میں اسس کی بیعیت عام ہوچکی تھی۔اب نئی خبروں کے زیرِ افراس کی بیعت آدٹے نے کی بات موصوع سخن تھی۔ حافقا ابن حجر <u>لکھتے ہیں</u> :۔

وفی هذا الحدیث و سوب طاعة الامام الذی افعقدت له المبیعة والمنع من الحووج علیه ولوجار فی حکمه وا نه لا بینخلع بالفشت یک ترجمه اس مدیث میں کسی امام کی بیت بولے پراس کی طاعت کا وبوب مکتا ہے اوراس پرخودج کرنے سے منع کیا گیا ہے اگریم وہ اپنے فیصل میں ظام کرتا ہوا در اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ فشق سے فیصل میں ظام کرتا ہوا در اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ فشق سے فلانت سے بھی حال ہے۔

سوحفرت عبدالنرب عمرائك نقف مبيت سے منع كرتے سے يد ثابت منہيں مواكد عبدالندىن عمران ابنى الكول يو عبدالندىن عمران ابنى مواكد محصة عقد مجيد الب عبى ابنى لوگول يو سعد عقد جواس كى ببيت سعد كذاره كن رہيد.

ابتداریں مدہند منورہ میں حفرت عبدالرحمان بن ابی بجرم حفرت عبداللہ بن عربی خصر عمداللہ بن زبیر مخرت حسین بن علی اور صفرت عبداللہ بن عب س سبی حضرات بزید کو پہند کرنے والوں میں سعے ند تحقے مافظ ابن کثیر تکھتے میں ،۔ فبایع له المناس فی سائر الا قالیع الا عبدالدسمان بن ابی بکرو عبدالله

بن عروالحسین بن علی وعبدالله بن الذبایر وابن عباس او دینی آپ کوعبدالله بن الذبایر وابن عباس او دینی آپ کوعبدالله بن الذبای کول کول نظر آته بین به به بحواب : حفرت عبدالله بن عرض حزات عبدالله بن عبدالرحن اور حفرت مین برای ساقدر سید به به بحواب آپ کی دائے یہ محلم کی که عدم بعیت سے امن عام خواب بین برای کا تواس بعیت کو کیا ہم اسے دھنا و رعبت کی بیعیت به به بین برای کا ورن تاریخ اس کاجواب مد و سے سکے گی کربید ہے۔ بسس بین بوگ اورن تاریخ اس کاجواب مد و سے سکے گی کربید ہے۔ بسب سی بین بید کے بار سے میں بودی معلومات دینی و اورن کا روکن رسیع سے دینے والوں کو بھی بینے یز ید کے بار سے میں بودی معلومات دینی قال ورن کا روکن رسیع سے دینے والوں کو بھی بینے یز ید کے بار سے میں بودی معلومات دینی وری معلومات دینی و

محدث كبيراحد على سهار نبودى حصح محادى كے ماستيد بينا مطرى اور محدث مسطلاني سانقل كرنے من ،-

فاد فدالی یدبیجاعته من اهل المدینة ... فاکر مهد و اجازهم فرحمه و اجازهم فرحمه و اجازهم فرحمه و اغلام و اعیب د نسبوه الی شوب المخرد عیر د لك شر و شواعلی عثمان فاخر جوه و خلعوا بزید بن معاویة . شه ترجم اس نے اہل مدینہ کا ایک و فدیزید کے پاس مجیم ... اس نے ان کی بہت عزت کی اور امنہیں بریئے دیے وہ والی آئے تو امنہوں ہے اس کے کی عیب بتائے اور اسے شراب بینے دالا کہا بھر و عثمان (امیر مدینہ) پر ٹوٹ یا دراسے اس عہد سے بکال دیا .

اس سے صاف بِترجِلنا ہے کہ دینہ والے بعد میں بڑید کے خلاف ہو گئے تھے اب اس موقع پر حفرت عبدالند بن عمرہ کا اجتہادیہ تھنا کہ اب بزید کے خلاف انٹھنے میں فتنہ دور انگ جا بڑھے گا ان کا حفرت عبدالند بن زبیرہ کو دعو لے خلافت سے روکمنا مجی اسی لیسے تھتا کر اسس میں وسیع بیما نے برخونریزی ہوگی سواب یہ بعث بعیت پزید پر نہ تھی خلع پزید پر محکم کہا یہ اس صورت میں اب جا کر ہے۔

محدث شبهرملاعلی فاری در کمفت میں :-

المالدايملده ملا كم مي تجاري ملاء مسك

اس سے صاف بہت جلماً ہے کہ صفرت عبدالنٹربن عرب کی اس وقت احتہا دی رائے وہی تھتی سے مصفرت زین العامدین کے نے سائخہ کر بلا کے بعد اختیا کی کہ اب رز بیرکے خلاف مسکل است کو ایک بٹرسے خطرسے میں ڈال وسے گا۔

علامدابن خلدون (۸۰۸ه) کلفته بس ۱۰

وماحدت في يزيد ماحدث من النسق اختلف الصحابة حين تنظف في شأنه منهو من والحسب الخووج عليه و نغض البيعة من احبل ولك كما فعل الحسين وعبدا الله البنس الزميرة ومن من عما في ولك ومنهدون الماه لما فيه من ا تأرة الفتنة وكثرة العجز عن الوفاء يه . كه

ترجہ، ادراب پر مدمی جونسق کے مالا پراہوئے اس بیر صحابہ کا اسکے ہاری و درائی مؤرد رج کہ لے ادرائی ہجیت و درائی مؤرد رج کہ لے ادرائی ہجیت تقدیمان درائی ہوئیت کے درائی موجہ کے درائی ہوئیت کا درائی ساتھ میں تقدیمیں کے خوات میں نے موجہ اس خودج سے ایکا رکیا کیونکہ اس میں کیا ادران میں ایسے بھی تحقیم بنہوں کے اس خودج سے ایکا رکیا کیونکہ اس میں گیا ہے ۔ اورفقنہ المحقنا عقا دراس برادرا ارسے سے دلاگر ل میں) عام کم دری افرائی تھی۔

له سترح فقر اكر مدام العدمة مقدم ابن خلدون مك

# - اسم صحابه میکے ان دونوں ملق*وں میں بزید کا مدح خواں کو کی نہیں مل*ق

## مِحابِ كُوافِمُ كَى نظرمِس يز مِدكيا كوكى بسنديده امير تقا

ہ مں میں شرک نہیں کدیز بدایک امیرانہ ماحول میں پر درتش پانے والا اور روشس زران مقا بمی سلطنت کے مرکزی عبد بدار کے لیے سومنجنگی اور تدر در کار سوتا سے وہ اس میں نہ تھا۔ صرت امیم عادیہ نے اسے بہت نصیحتوں کے ساتھ نامزد کیا تھا۔ انہیں امید نتی که وه نفسانتح بر کاربند مورسے گا بحرت سی ا درصرت عبدانسرب زبیر کی را تے بھی کروہ ابك زام مرزادر ازادرو أو تران سبع مروّت سع خالى سع.

حنرت حسين ادر حزب عبدالله بن زبير (حنورك نواس ادر حزب الو بكرصد بن ال كة واسعة ) دونون صحابي بس ان كى رائد يزيد كم بارسديس كياسى ؟ حافظ ابن كشرف اسم نفل كياسيد.

يزيد نے حکومت سنبھالتے ہى والى مدينہ كو لكھاكہ وہ ابل مدينہ سے اس كھے ليے ' بیعت لے اس وقت ان دوصحابیول نے بزید کے بار مے میں اپنی مرائے دی تحتی :-هريزيد الذكون والله ماحدت له عزم ولا مروة . ك

ترجه . يدوىي يزيدسې چومها را جانا پېچا ناسېد السُدى قسم اس مي كوئى نيتىگى يدا نهبين مردني اوريذاس بي مروت كاكوني احساس نفرا أسعه.

حنرت حين اورصارت عبدالندين زيران إس مورت مال مي اس لائق معيت ند مانا. اگر وہ اس وقت شراب نوشی کرنے والا ا در کھلے طور پر کبائر کام تکب میزنا تو صرت حميين اس اسم موقعه يراس كى وه مراكيال صرور ساست لات بصرت حسين اور حضرت عبالمكر بن زبر سعر را حركوني يزيدكونيا ده مجلف والانهي موسكما.

اگراس میں کچریمی مردت کا احماس سونا تورہ حضرت حمین مصر ملنے کے لیے خود عواق جامًا عبيه الله من زيا وكويز بعيجناء اس فيصرت حيدين كي قدر ومنزلت كاليم احساس ذكيا اورابن زياد تصييه ظالم كووال كورز بناكر بميج دياء

قطب الارش ومفرت مولانا رسسيدا حد كنكوي كليته بس كديريد كربلاس ميدا مونوا يه

طعالبدایه والنجا به جلد۸ مس<u>کا</u>

مالات کے باعث فامق ہوا بیہاں مک کہ دینہ کے بولوگ ہس سے بیت کر چکے تھے وہ بھی نقض بعیت کر چکے تھے وہ بھی نقص بول بھی نقض بعیت پر کُل گئے ما سوائے حضرت عبدالله بن عمران کے ۔ ان کا خیال مقاکہ اب اس کے مقا بلہ بین زیادہ نوزیزی ہوگئی اس سے است کو بچانا صروری ہے ۔ امام زین العابدین وہ کی مقام ہو بھرت بھی تاہم یہ بنہیں کہ حضرت بو دائسرین عمران کے دل میں اس کا کوئی احترام ہو بھرت سو دائسرین عمران کے دل میں اس کا کوئی احترام ہو بھرت مولانا کوئی میں اس کا کوئی احترام ہو بھرت

کمی سلمان کو کا فرکهنامناسب منهیں بیزید مرمن تھا بسبب قتل دِحسین') سے فاسق ہواکفر کا مال دریا فت منہیں کا فرکہنا جائز منہیں کہ و در معقیدہ تعلب یرموقوٹ ہے۔ ملہ

#### صحابی رسول مفرت مسورین مخرمنه کی رائے

حفرت مردبن مخرم موالی رسول میں اپ صرت میدار مین برخ می ایک محالی کے مجالی کے مجالی کے مجالی کے مجالی محصورت عبد اللہ میں اس کے اقران میں سے عقد برجین کے باد جود جنگ جنین میں ماخر عظم کا خطر ہو ، صفرت شیخ عبدالحق محدث و مہوئ مورد میں اس کی دلستہ مال خطر ہو ، صفرت شیخ عبدالحق محدث و مہوئ مورد میں ا

نحرده دا شت بسیت یزید تا اس کو فرستا دیزید نشکرسے را بہ کو دمحا عر کرد اس را پس دمسید مسور را حجرسے اذاعجاز منجنین و وسے نما دمے کو پس کشتہ شدرحنی انٹریخنہ ب<sup>ک</sup>ے

ترجمه بحنرت مموزٌ یز بدگی بیعت کرنا پسندیده در سی<u>متر تقریز پدند</u>ان پر حکاکر نے کے بیے کوایک نشکر بھیجا اس نے کو کا محاصرہ کیا . معنرت مسورٌ کومنجینت سے چڑا بیٹھر کٹا اور وہ مجالمت نما زمار سے کھئے ۔ انشرال سے دامنی ہوتیکا.

معنزت عُدافد بن موراند بمبی عام خوزیزی سے بعینے کے لیے دگری کونعنی بعیت سے منع کیا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کی بعیت کا اظہار اس کے لیے کسی باعزت پرائے ہیں نہیں کیا۔ آپ نے اسے عام کوگول کی خرح ذکر کیا۔ برنہیں کہا با یعناامبرا لومنین ، بھک فربایا ، با یعنا ھذاالدجل

له فنادي دكشيديه مش كه اخعة اللمعات مبلدا ميموم

على بيع الله ورسوله كربم نداس شخص كى بيت الشرا در كسس كدرسول كى بيت كو قائم كفت بيت كى بيدى اس شخص كاكوئى مكم حوالسرا دراس كدرسول كم خلاف مو كالميمنين مانس كك .

س سے معلوم ہواکہ اس وقت پزید کے خلاف تحلیل خمرکاکوئی الزام نہ تھا۔ کیونکھیل حوام بالاتفاق کفر ہے۔ اس صورت میں سعب سلمان اس کے خلاف میکل استے۔

## یز پر برجرح کرتے حفرت معاویہ کی ہربے ادبی سے بچاجائے

صرت معاوی می اور آب سالها می بهت خدمات بی اور آب سالها می بهت خدمات بی اور آب سالها حرت عرف اور آب سالها حرت عرف اور آب سالها ورخ سعه به اور آب سالها ورخ سعه به اور آب سالها اور آب سالها ورخ سعه به اور آب سالها ا

ترجمہ میری امت (مسیاسی طور پر) دو صول میں بٹ جلنے گی ان دونوں کے درمیان ایک تعیار فرقہ کے کاس تعیر سے فرقے مار قد کے قبل کے درمیان ایک تعیر ان جاعتوں میں سعد بکلے کا وہ اسپنداختلا ف میں سعد بکلے کا وہ اسپنداختلا ف میں سعد بکلے کا دہ درسیب ہوگا اولیٰ ما بالحق ۔

د کیجیئے صنور نے حصارت امیرمعا و کیئے کے مامیوں کو باطل پر کینے کی بجائے حضارت علی ہ کو اولی بالحق فرمایا ہے دینی اصولاً دو لوں حق پر سموں گے کمبین ان کین زیادہ حق پر سمو گا اور ظاہر سے کہ و وَ علی منصلے جو خوار زح سے ارٹے ہے .

يه وسي فرق سيد جو اجتهاديس خطاكر في والمه كوابك ابر كامستق محمراتا بهد ادر مجتهده ميب كو دو ابر داخر دو المرسق محمراتا بهد اس سع صاف سمجها جا آله بهد كر اصولا وو لوست مي بهر نديس. ايك أيك ابر كامستن محفه إما سيد اورا ولي بالحق كو دو ابر طبقه مي .
امام ابن خلدون ( ص) مجي اس براينا فيصلا يمي وسيت بي ، اما ابن خلدون ( ص) مجي اس براينا فيصلا يمي وسيت بي ، اما اختلف ا جتما دهم ف الحق ما قتتلوا عليد و ان كان المصيب

عنيًا فلم يكن معاوية تائماً فيها بقصدالباطل الما فصد الحق و اخطأ والكل كافوا في مقاصدهم على لحق اله

جب بسان رسالت نے حضرت معادیة نو کا منطونهیں تُمُهِرایا حضرت علی اُ کوا دیلی بالحق فرمایا تومعلوم مہوا کہ ان مشاہ واست میں حضرت معاویئا پرکہیں باطل پر ہوئے کا چینٹا تک نہیں آ آ۔ مند میں میں جب جب کے لیادا کہ کا مصابح است کی داری کا زیاد کا مقابلہ کا میں اس کی میں کا میں کا میں کا میں کی

سور ندیر برس کرنے والوں کو بھی جاہیے کہ آلیا کو کی انداز اختیار در کریں کہ اُس جرح کا دھوال کہ سرحات معاوریا تیک جا بہنچے۔ آپ نے اپنے آخری وقت بیں یزید کو جرد نفیصت فرمائی تھی کہ اگر صفرت سین تیر سے مقابل میں تکلیم تم ان کے برشته کر رمالت کو یا در کھٹا۔ آپ اس سے اپنے رمضتہ درمالت کے ایمانی بہاور پوری متبادت و سے گئے۔

وا نله اعله وعله اتم واحكه. سویادر می کیملاء امل سنت كاید موقف كرمفرت علی اور مفرت معاور می مواد احبرا دى مددو سے نهیں نكله .اس حدیث مبوى سعد ماخود سے .یدان كى اپنى اخترات مند سد

لية ماريخ ابن خلدمان صلك

شیعه علما مربز بدکی طرف ایک به قول بھی سنسوب کرتے ہیں اور اس سے کسس کے کفر ریا کست دلال کرتے ہیں :۔

بعبت بندهاشم ما جاء ملك دلا نذل وحى .

ترجه بنوباشم نے ایک کھیل کھیل ہے۔ ان پرکوئی فرمشند نہیں اُ ترا اور ذکوئی وحی ہمی بیسے ۔

اس سے مراد حصنورگی ذات گرامی نہیں۔ یِنْقل میچی ہوتد کسس کا مطلب پہنچہ کہ م<sub>یر</sub>ے مقابلہ میں صنرت حسین کئے ہو موفف احتیار کیا ہے ان برکوئی فرمشتہ نہیں ُاز ااور ندکوئی وحی آئی ہے کہ میں غلط ہوں اور وہ صیحے ہیں .

حب يه بات يمي سوسكتي بعد تواسع نواه منواه انكار رسالت كى دلسيل كفيراً البرك

دى بد كروه كلط كفرر إما ئين اس هو دست مين وه كسى رعايت كم متى تبين رسية

د نوشے حضرت عبدالله بن عرض الفاظ ما بعنا هذا الوجل قابل غور میں وہ بہال البخا عمل کو بیان نہیں کر رہے اہل مرینہ کے عمل کوجب وہ نقض بعیت کا ادادہ کر دہ ہے تھے بیان کر رہے میں کرم نے استی کی معیت ایک شرط سے کی تقی اوراکی وصفیم نقش مجیت سے مجاز نہیں ہیں ۔

حفرت على الرتفني من ايك دفعه اسى بيرات ين كها مقا ،

دالله كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل أباءنا وابناءنا واخواننا واعامنا رك

اس بیں آپ ایپنے عمل کو بیان نہیں کر دہے اپنے ساتھیوں کے عمل کو بیان کردہے۔ تھے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکھ،

# قال الامام الطحادي

# ودين الله في الارض والسماء وأحد هودين الإسلام

جدید تعلیم ما فنته افرول اور فنی تعلیم کے ماہر نوجوانوں میں ککر انگیز اسلامی تعلیم نصاب ۔۔۔ ۸ جبلدوں میں مالیف مالیف

جش واكثر علامه خالد مستود از مانجيطر

٣ ثارالتنزيل دوحلال مين ٢ ثارالحديث دوملول مين ٣ ثارالتنزيع دومبارس مين - ٢ ثارالاحسان دومبلدون مين

شائع كرده : دارالمعارف أردو بازار لابهور